



www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

### وزوار اکیدهی پیای کیشنز

كالمملى الحفق

بير ت طيبة ادر تعليمات نبوي صلى الله عليه وسلم كانقيب، على و تحقيق مجله



















صفحات ۱۲

اصفحات ۱۲۸

الفاست ١٩٠١

والوالك المستوس عدام المراح ال

Email; al seembil hormail.com





#### اكور ١٠٠١،

#### شاره ۱۲

#### اس شمارے کی قیمت

یاکتان ۱۵۰روب

#### بيرون ملك

(بذريعه ايترميل)

سعودي عرب : 38 ريال

81210 1 51cin

11312 : 6/1

يرطانه : 8 ياؤلا

#### سر ورق

استاد شفیق الزمال خطاط متجد نبوى شريف

#### ناشر

#### اقليم نعت

#### CONTACT

E-201, Saima Avenue, Sector-14B, Shadman Town-2, North Karachi-75850

Pakistan

Tel (92-21) 6901212 Fax (92-21) 4941723

E-mail: naatrang@yahoo.com

#### مطس مشاورت

رشد وارتی عزيز احس لور احمد ميرخي ، واصل عناني

#### مطس منتظمه

صاحب زاده الوربهال بدخثاني عاطف معين قامي عدى قامى

#### بیرون ملک نما ثند ہے

ا جده سودي عرب

اطبرعماى

اعاد احمرتریش کینیدا

رئيس وارثى : امريكا

ستدعلی مرتفنی رضوی : برطانیه

#### هندوستان میں

ۋاكثرستدىجىي خىيد (كل كاۋل)

ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی (علی کڑھ)

(3.5)

نديم صديقي

مرتب و ناشر مهج رنهانی نے فشلی سنز (یرائیویت) لمیندے پیچوا کر مرکزی وفتر اللیم نعت ا ۱۰ ۔ ای ، صافحہ ابو نیو ، سکتر ۱۶ الی ، شاد مان ناؤن نمبر ۲ ، شالی کرایتی ۵۵۵ سے شائع کیا۔ Anne

WITH BEST COMPLIMENTS

Wyeth

WYETH PAKISTAN LIMITED

S-33, Hawkesbay Road P.O. Box No. 167, S.J.T.E. Karachi. راجارشید محمود اور ان کے خانوادے کی نعتیہ خدمات کے نام

www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

# Delycia

Fragrance of garden fresh flowers



برفيوم اورزفيوم كلون ابرے



MEDORA OF LONDON for a more beautiful you

### دهنك

|    | יצורים          | 2      |
|----|-----------------|--------|
| 1. | معلى رعاني      | 1      |
|    | ر العالى العالى | ابتائي |

### مقالات ومضامين

نعت كوكى اورسيرت ونعت كى كافل كا مطالعه اللي تعليم مين أكثر سيد الوالخير عنى نعت اور آداب نعت كولى اقادات كشفى كى روشى يس يدفرقداقال نعنيه شاعرى خارج الانساب كول والزعرام على آزاد في إيرى ٨٧ كيا نعت ايك منف ين ع متوحين احمد موانا في مك القل بمراى الله قاضائے نعت قاكل صابرستيملي اشعار نعتد التراضات كي هيقت 172 الدوادب على محن كا كردى كا مقام भाग उस्टें अठी क्षेत्र के مهاتما خياتي إيط كي نعت وسالم فاكل متد يخيا كليد

### (منظوم تراجم)

الم اعظم ابوضیفہ نعمان بن ثابت کی عربی نعت کا منظوم ترجمہ قیصر الجعفری ۱۲۳ گھر مراد آبادی کی فاری نعت کے منظوم تراجم ایم اے تشند، ڈاکٹر امانت ۱۲۱

#### (مطالعة نعت)

نعتیہ ادب میں تغید اور مشکلات تغید عزیز احسن ۱۹۰ تغیر اوجود الکتاب ... ایک مطالعہ عزیز احسن ۱۹۰ دیل آفاب ... نعتیہ سست نما غفور شاہ قاسم ۲۰۵ تبرے حربے احسن ۱۹۰ تبرے

#### (مدحت

عزایت علی خان، سحر انساری، جعفر بلوچ، حاتی غلام علی، رشید دارثی، امیرالاسلام صدیقی، احمد صغیر صدیقی، حسن اکبر کمال، وجابت حسین وجابت

### (گوشهٔ غالب

يروفيسر شفقت رضوى عالب حفور دمالت مآب على عمل MO واكثر اساعيل آزاد في يورى AGT عات كى نعتبه شامرى ادیب رائے ہوری 122 عالب ك فارى كام مى نعت واكثر سيديجي نشيط ror مقمت رسول ملك خلوط قال مي واكثر عاصى كرنالي 710 فزلهات ماال كى رمينون عن نعت كوكى מדה ワンング عالب كى الدوشائرى عن نعت كا فقدان بروفير وذيرس TTO قدى كى فزل ير فالت كالعبين

### (تضمين براشعار غالب

إسر كالي عباص خالد، جعفر بلرق. مبدالل منظر، بشرسين علم

### (غالب کی فارسی نعت کے منظوم تراجم)

نعت مرزا اسد الله خال عالب ۲۵۲ ترجمه اسلم انصاری ۲۵۳ ترجمه افتخار احمد عدنی ۲۵۹

#### (غالب کی زمینوں میں

مولانا احمد رضا خال بریلوی، رفیع عالم رفیع بدایونی، اشفاق الجم، ایاز صدایتی، ۳۵۸ اسرار احمد سهاوری، سلیم اخرّ فارانی، امانت، شوذب کاظمی، تنویر پچول، شاکر ادبی، همیم الجم وارثی، افضال احمد انور، عثمان ناعم

#### (خطوط)

مولانا محمد حبدالحكیم اشرف قادری (لا مور)، ڈاکٹر سیّد یجی شیط (بھارت)، ۳۵۷ ڈاکٹر محمد اسامیل آزاد (بھارت)، مولانا کوکب نورانی ادکاڑوی (کراپی)، امیرالاسلام صدیقی (کراپی)، مبارک حسین مصباحی (بھارت)، پیرزادہ اقبال احمد فاروتی (لا مور)، احمد صغیر صدیقی (کراپی)، متنوبر بھول (کراپی)، حافظ عبدالغفار حافظ (کراپی)

444

www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

# StiCThe rub-on adhesive in a stick

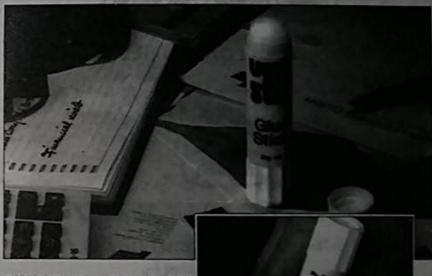

- Works on paper, cardboard, photos, fabric polystyrene and more.
- Was hable, non-toxic formula makes it for children.
- Perfect for school, home or office

Stic... the cleaner better way to glue

### عزيز احسن (كرابي)

دل پہ مرے احمال نے جو ترف لکھا ہے ہے تیرے سوا کون کہ جس نے وہ پڑھا ہے

تصور تری کثرت جلوہ سے ہے معدوم آیکنۂ جرت ہے کہ آغوش کشا ہے

ہر آ تکھ ہے رگوں کی فرادانی سے خیرہ وصدت کا تری بھید کھلا تھا نہ کھا ہے

تو نے ہی تو ہر مرحلہ شوق میں یارب! اس چشم تماشا کو نیا عزم دیا ہے

جو تو نہیں چاہے وہ کھی ہو نہیں سکتا ہر کام فظ تیرے ارادے سے ہوا ہے

ہر جان کو تسلی کہ حفاظت میں ہے تیری ہر زخم تری چشم عنایت سے بھرا ہے

ایماں رے ہونے کا، مری جال کا اٹاشہ ایماں رے قرب کا اس دل کی جلا ہے

تو نے ہی جھے نطق کی دولت سے نوازا تو نے مرے احساس کو اظہار دیا ہے

احن پہ عنایات کے در باز ہوں یارب یہ دشت تحر میں مجھے ڈھونڈ رہا ہے

## صبيح رجماني

خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا زباں جموش تھی دل محو التجاؤں میں تھا

در كرم يه صدا دے رہا تھا اشكوں سے جو ملتزم يه كھڑے تھے، بين ان گداؤں بين تھا

غلاف خانهٔ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں خدا سے عرض و گزارش کی انتہاؤں میں تھا

حطیم میں مرے تجدول کی کیفیت تھی عجب جبیں زمین پہ تھی ذہن کہکشاؤں میں تھا

طواف کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا جہان ارض و ساجیے میرے پاؤل میں تھا

فضائے معرفت آثار میں تھا دل سرشار مرا وجود خدا کے کرم کی چھاؤں میں تھا

وحزک رہا ہے مرے ساز روح پر اب بھی وہ ایک نغمہ جو "لیک" کی صداؤں میں تھا

مجھے یقین ہے میں کھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل مری دعاؤں میں تھا



心然為此十分少

# www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

### ابتدائي المراسوة

ととうというできるというできるというできると

نعت رنگ کی اشاعت کے آغاز میں کچھ لوگوں کی طرف سے یہ سوال سامنے آیا کہ''نعت رنگ'' کتنا سفر طے کر سکتا ہے؟ آخر نعت کے پہلو ہی کتنے ہیں جن پر تواتر سے لکھا جاتا رہے؟

ال وقت ال سوال كا كوئى جواب ميرے پائل نہ تھا ليكن آج "نفت رنگ" كے سلط كى بارھويں كتاب الل ادب كے سامنے پيش كرتے ہوئے، بيل ايك سرشارى اور اعتاد كے ساتھ يہ كہد سكتا ہوں كہ نعت رسول صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم كا جہانِ معنی اس درج وسعوں كا حال ہے كہ يہ سكتا ہوں كہ نعت رسول اس اللہ عليہ وآلہ وسلم كا جہانِ معنی اس درج وصرف عقيدت كا حال ہے كہ يہ سلملہ چودہ سو سالوں سے تا دم تحرير چلا آرہا ہے۔ يہ سفر جوصرف عقيدت اور محبت كى ايك كيفيت بيل شروع كيا گيا تھا، آج معنویت كى كئى مزلوں كو اپنے جلو بيل ليے اور محبت كى ايك كيفيت بيل شروع كيا گيا تھا، آج معنویت كى كئى مزلوں كو اپنے جلو بيل ليے اور معنویت كے سارى ہے۔ بيل نہايت عاجزى سے عرض كروں گا كه "نفت رنگ" اى محبت اور معنویت كے سفر كا ايك تاب تاك رُخ ہے۔

حقیقت بہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کا ہر شعبہ، فکر کا ہر زاویہ اور ول کی ہر دوم کن ہیں مسلمانوں کی زندگی کا ہر شعبہ، فکر کا ہر زاویہ اور ول کی ہر دوم کن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات تمام علوم کی انسانی اور ہر سعادت کا تذکرہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات تمام علوم کی انسانی تشریح ہیں۔

نعت کا مطالعہ ماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابطگی اور آیے اس

عقیدت و محبت کے اظہار کا وسیلہ بی نہیں اور نہ بیکش ادبیات کا کوئی ایک پہلوہ بلکہ بیمرانیات،
بشریات، تاریخ اور مطالعہ ثقافت کو ایک بی نکتے پر مرکوز کرکے ہمارے سامنے لاتا ہے۔
"نفت رنگ" کے زیرِ نظر شارے میں جناب ڈاکٹر سیّد محمد ابوالخیرکشفی کا مضمون
مطالعہ نفت کے ایک نے زاویے کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے جو غور طلب بھی ہے اور
فکرانگیز بھی۔

نعت ایک با قاعدہ صنف بخن ہے یا نہیں، اس مسلے پر ہمارے گزشتہ شاروں میں بھی گفتگو ہو پکی ہے اس بار بھی جناب سید حسین احمد نے اس مسلے پر قلم اُٹھایا ہے۔ ہمیں اُمید ہے کہ ہمارے نعت نگار اور قار کین اس مسلے پر کوئی مکالمہ روش کریں گے۔

دُنیائے غزل میں عالب کی فرماں روائی گرشتہ ڈیڑھ صدی سے قائم ہے اردو ادب میں جتنا عالب پر لکھا گیا ہے، شاید ہی کسی اور پر لکھا گیا ہولیکن ہم عالبیات کے ایک توجہ طلب مگر نشنہ موضوع کو اس مرتبہ ''نعت رنگ' میں ایک خصوصی گوشے کی صورت اُجاگر کرنے کی سعی کررہے ہیں۔

یہ گوشر غالب کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غالب کی نعت کوئی اور غالب کی شام کی خت کوئی اور غالب کی شاعری کے نعتیہ ادب پر اثرات کے کئی پہلوؤں ہے ہمیں متعارف کرواتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ غالب کے ہال تعتین تعداد میں کم ضرور ہیں لیکن معیار شعری اور معیار نقذ و محتیق غالب میں اُن کی ایک خاص اہمیت ہے جے اب تک نظرانداز کیا جاتا رہا ہے۔

گزشتہ دنوں ہم سے جدا ہونے والے نعت نگاروں میں ایک اہم نام جناب شوکت ہائمی کا ہے۔ وہ اپنے منفرد اسلوب اور والہانہ پن کے باعث نعت نگاروں کے ہجوم میں علاصدہ دکھائی دیتے تھے۔ ادارہ اللیم نعت مرحوم کے لیے دعائے مففرت اور اُن کے لواحقین کے لیے مبرجمیل کی دعا کرتا ہے۔

CONTRACTOR STATES AND A STATE OF THE STATES AND A STATES

### ڈاکٹر سیدمحد ابوالخیر کشفی۔ کراچی

# نعت گوئی اور سیرت و نعت کی محافل کا مطالعہ اعلیٰ تعلیم میں

"فعت رنگ" نے نعت کی توسیع، تغیم اور تقید میں ربقان ساز کردار ادا کیا ہے- پڑھنے والوں کا ایک طقہ نعت کے ادبی معیار کے بارے میں سجیدگی سے
سوچنے لگا ہے- اس سے پہلے لوگ سجھتے تھے کہ نعت کے مطالع میں اچھی اور بری
نعت کی تقیم "الناہ" ہے-

''نعت رنگ' میں چھنے والے خطوط میں لوگ اب مضامین اور اور نعتوں کے بارے میں بنجیدہ اور گری تقیدی فکر کا اظہار کررہے ہیں، لیکن بعض احباب عقائد اور فقہ کی بحثوں میں الجے جاتے ہیں اور یہ بجول جاتے ہیں کہ لکھنے والا بھی مسلمان ہے اور حب نی تھا کے کو اپنے ایمان کی کوئی جانتا ہے۔

ال کے علاوہ بعض قاری اور کھنے والے بھی ادبی روایات اور تغیید کی وسعقوں سے بخوبی آگاہ نبین ہوتے۔ اس کا اندازہ ''غزل بیں نعت کی جلوہ گری'' پر لوگوں کی آرا سے ہوا۔ اس مضمون بین میلاد خواتی اور نعت کی مخفلوں کے بارے بین جو پچھ عرض کیا گیا ہے، اس کا تعلق عمرانی سے ہے۔ فلامر ہے کہ یہ ب پچھ ''دوین'' نبین ہے گر دینی تصورات کی معاشرے بین ہی پروان چڑھتے ہیں اور سابق زندگی کو متاثر کرتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ احتیاطاً یہ بات کہد دی گئی ہے۔ اب بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو ہیں بحث کا سلسلہ شروع کرنے کی جگہ صرف یہ کھوں گا۔

نخن شناس نه ای دلبرا! خطا این جاست (تحشفی) ہماری جامعات میں اردو کا نصاب، اتنا فرسودہ ہوچکا ہے کہ نہ تو ادبی تقاضے پورے کرتا ہے اور نہ عصری اور ملی تقاضے۔ کلا کی ادب کی اہمیت تنکیم لیکن ہر شاعر اور نٹر نگار کو شریک نصاب کرنے کے چکر میں ہمارے ہوئے شاعروں پرظلم کیا جاتا ہے اور ان کی تغییم کا حق ادا نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے نصاب میں پڑھانے والے کی افخاد طبع، خاص میدان میں اس کے تخصص کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ نے موضوعات اور بدلتے ہوئے ادبی تناظر کا بھی احرام مفقود ہے۔ میں نے جامعہ کراچی کے شعبۂ اردو کی صدارت کے دور میں کئی نے کوری شروع کے، مثلاً اوب کا تعلق دوسرے ساجی اور عمرانی علوم سے، ادب اور ذرائع ابلاغ وغیرہ لیکن ہمارے اساتذہ ان موضوعات پر کتابیں اور مطالعاتی مواد لکھنے اور فراہم کرنے میں ناکام ہوگئے۔

دوسری بات یہ ہے کہ نصاب اتنا زیادہ اور اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے جے ختم کرانا ممکن نہیں ہوتا اور ادب میں نصاب ختم کرنا اتنا ضروری نہیں جتنا ادب کی صحیح تفہیم میں طالب علم کی رہنمائی۔

ایک اور اہم بات ہے کہ اسلام سے طلبا کو ذہنی طور پر دور کرنے کی ہر کوشش کی گئے۔ کبھی بی اے میں ضرب کلیم، داخل نصاب بھی اور اس کے حوالے سے طالب علم اقبال کی تازہ اور زندہ ایپروچ (Approach) کے ذریعے اسلام کے تعلیمی نظریات، فنون لطیفہ کے بارے میں اسلام کے مؤقف، سیاسیات مشرق و مغرب وغیرہ سے آشنا ہوجاتا ہے۔ شیلی کی بالم اسلام کے مؤقف، سیاسیات مشرق و مغرب وغیرہ سے آشنا ہوجاتا ہے۔ شیلی کی بالم جلد روایت و درایت، الفاروق اردو میں سواخ نگاری کی اعلیٰ مثال ہے اور سیرۃ النبی کی پہلی جلد روایت و درایت، تاریخی مواد اور واقعات کے تجزیے و تحلیل کے اصول طالب علموں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ ان کتابوں سے ''نجات' حاصل کرلی گئی۔ بی اے آنرز میں محن کا کوروی کی بے مثال مشویاں ان کتابوں سے ''نجات' وائل نصاب تھیں۔ یہ مشویات تابیحات اور صنائع و بدائع اور مشعری تخیل و محاکات کی تدریس کا بہترین وسلہ تھیں اور ان کے معیار کی کوئی چیز (ان شعبری تخیل و محاکات کی تدریس کا بہترین وسلہ تھیں اور ان کے معیار کی کوئی چیز (ان خارج نصاب کردیا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ پڑھانے والے اس علمی پس منظر سے محروم فارج نصاب کردیا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ پڑھانے والے اس علمی پس منظر سے محروم موالغہ نہ سمجھیں کہ موال اور نظیر اکرآبادی کی صبح قرآت بھی آج کے استاد نہیں کر سکتے۔

اساتذہ کی اس علمی ہے بینائی کے نتیج میں قصائد مملی طور پر نساب کا حد نہ رہے۔ اب یہ ہورہا ہے کہ تصیدے کا متن نہیں پڑھایا جاتا۔ ہی اس پر ری تخید ے طابا کو مستنیض کر دیا جاتا ہے۔ قصیدے کی تدریس عہد شاہی کے ادب ادر مزان کو بھنے کے لیے ضروری ہے۔ بادشاہوں کے قصیدوں کے ساتھ ساتھ نعتیہ قصائد کی بھی قدریس کی جاتے اور بزرگان دین کی منقبت میں جو قصیدے لکھے گئے، وہ بھی پڑھائے جائیں تا کہ طلبا کو یہ اعمازہ ہوسکے کہ متائ و دولت دنیا اور قرب شاہی کی تمنا میں جبوئی مدح سے جب شاعروں کی روح ہوسکے کہ متائ و دولت دنیا اور قرب شاہی کی تمنا میں جبوئی مدح سے جب شاعروں کی روح ہوسکے کہ متائ و دولت دنیا اور قرب شاہی کی تمنا میں جبوئی مدح سے جب شاعروں کی سور کے بیا زار ہوجاتی تھی تو وہ اپنے آپ کو پانے اور کی سے دشتہ جوڑنے کے لیے تھی، نعت اور منقبت کو قصیدے کا موضوع بناتے تھے۔ سودا کا نعتیہ قصیدہ، حضرت صدیتی اکر گی منقبت میں موشن کا قصیدہ اور حضرت علی مرتفاق کی منقبت میں غالب کا قصیدہ اور وقصیدے کی تصویر کی موشور کی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اسحاب موشن کرتے ہیں۔ صداقت کی تلاش آدی کو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اسحاب مرام کی محفل میں بہنیا دیتی ہے۔

نٹر میں بھی دینی ادب کو سرے سے نظرانداز کردیا گیا ہے، حالال کہ اس کے بغیر بیانیے، توضیحی اور استدلالی نٹر کا مطالعہ کھل نہیں ہوسکتا۔ سرسیّد اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے افکار میں زمین آسان کا فرق ہے، لیکن سرسیّد کا انداز نگارش حالی، عبدالحق اور مودودی کے یہال اپنے مختلف پہلوؤں کے ساتھ نظر آتا ہے۔عبدالماجد دریابادی، مولانا ابوالحن علی عدوی، یہال اپنے مختلف پہلوؤں کے ساتھ نظر آتا ہے۔عبدالماجد دریابادی، مولانا ابوالحن علی عدوی، یہرکرم شاہ، سیّد حامد حسن بلگرای، جمید سے اور دینی موضوعات و سیرت پر کچھ اور لکھنے والوں کا بیرکرم شاہ، سیّد حامد حسن بلگرای، جمید سے والوں کا مطالعہ اردو نٹر کے ہر روجان اور اسلوب کو بیجھنے کی کوشش کی ایک کڑی ہے، جس کے بغیر خلا رہے گا۔

مغرب کی جامعات میں ادب کے وسلے سے معاشرے کے انداز قکر، اسلوب حیات اور ذہنی تحریکات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بیبویں صدی میں اردو تقید نے بھی ادب کے آئی میں سابی اور سابی تحریکوں اور نظاموں کا مطالعہ کیا ہے۔ میرے خیال میں اٹھاروی صدی عیسوی سے بیبویں صدی عیسوی تک کے ذہبی ادب اور بالحضوص شاعری کا ایسا نصاب مرتب کیا جائے جس میں دین کے زیراثر پرورش پانے والے، رجمانات کا مطالعہ کیا جائے۔ اس دور میں کی ایسی تحریکوں نے جتم لیا جن کا مقصد مسلمانوں کی نشاۃ ٹانیہ اور ان کے عظیم اس دور میں کی ایسی تحریکوں نے جتم لیا جن کا مقصد مسلمانوں کی نشاۃ ٹانیہ اور ان کے عظیم ماضی کو حال کی حقیقت میں بدلنا تھا۔ مختصر الفاظ میں مسلمانوں کا احیا سیّد احمد شہید کی تحریک،

سرسيّد احمد خان کی تحريک، تحريک خلافت سے لے کر تحريک پاکستان تک اسلامی تعليم کے سلسط بين بھی ہمد جہت کاوشيں ای دور ميں نظر آئيں۔ ديوبند، مولانا احمد رضا خان صاحب بريلويؓ کی تحريک، ندوة العلما، جامعة مليه وغيرہ ان تحريکوں کے ادب ميں ہميں نے معاشرتی، نعليمی اور سايی مطالعوں کے ساتھ ساتھ ندہی تقريبات کا ذکر ملتا ہے اور نعتيہ شاعری کے ممونے نظر آتے ہیں۔ وجہ بہ ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح حال کی ہرکوشش کا سلسلہ اسوہ حدید بنوی سنی عالمت کی عکاس دوری ہے۔ حالی کے استغاش سے بورگ انجر کر جديد ادب کا حصہ بن گیا۔

اے خاصۂ خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہری آئے عجب وقت پڑا ہے

بیسویں صدی کے مجاہدین آزادی میں مولانا محرعلی جوہر اور مولانا حرت موہانی

کے نام بہت نمایاں ہیں۔ تحریک حریت میں محمد عربی اللہ کی یاد، ان کا ذکر، ان سے تخاطب
ان مجاہدوں کا سب سے مؤثر حرب رہا ہے۔ حسرت کو تو یقین ہے کہ سیّد والائے مدینہ کی مدد
مجاہدین آزادی کو ضرور حاصل ہوگ۔

ڈر غلبہ اعدا سے نہ حسرت کہ ہے نزویک فرمائیں مدد سیّد والاع مدینہ

لین نعت اور ذکر شہ ابرار کا بیرنگ نیا نہیں ہے۔ سید احمد شہید کی فوج میں شاعر بھی تھے۔ ان کے فوجی جہاد کے وقت اردو کی رزمی نظمیں پڑھ پڑھ کر اپنا اور اپنے ساتھیوں کا لہو گرماتے تھے۔ مولوی خرم علی بلہوری کا منظوم جہادید، لشکر سید شہید کے فوجی ترانے کا درجہ رکھتا تھا۔ جنگ مایا کا ذکر کرتے ہوئے مولانا غلام رسول مہر نے "سید احمد شہید" حصد دوم میں لکھا ہے:

دو غازی رجز خوانی کر رہے تھے، ایک امان اللہ خال ملیح آبادی اور دوسرے شخ ریاست علی موہانی۔ امان اللہ اگرچہ خاصے من رسیدہ تھے لیکن ہمت و شجاعت کا یہ عالم تھا کہ بردل بھی ان کی باتیں من کر شیردل بن جاتے۔ ان کی لے بردی پر تا شیر تھی۔ شخ ریاست علی بھی بردے خوش گلو تھے۔

اس رزمیہ مثنوی میں نمی اگرم سی اور آپ کی امادیث کے حوالے سے جاد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فتم الرسل علیہ الصافرة والسلام کی حیات طیب میرت پاک اور العادیث مقدمہ کا ہر حوالہ نعت کے باب میں واغل ہے۔ یہ شعر ملاحقہ ہو، جس میں ایک حدیث پاک بہت خوب صورتی سے اظم ہوگئی ہے۔

اے برادرا تو صدیث نبوی تو س لے "باغ فردوس ہے تکواروں کے سائے کے تلے"

پرجوش رجزیہ اشعار کے بعد پھر نبی فزدات کے کا ذکر آتا ہے، اور اس طرح کے عالمدوں کے ساتھ وابست کے ماتھ وابست موجاتا ہے۔

گر ره حق میں نه دی جان تو پچیتاؤ گے ادر پیمبر پیشنگ کو بیه مند کیا بھلا دکھلاؤ گ

اددونعتیہ شاعری کا مطالعہ اس وسیع پس منظر میں نہیں کیا گیا ہے اور ای لیے پوری طرح بید احساس نہیں ہے کہ نعت رسول کے تار و پود سے برعظیم جنوبی ایشیا کے معاشرے کی بنت ہوتی ہے۔

اب تک جو عرض کیا گیا ہے وہ ادب کی اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے نعت، میااد کے جلسوں، سرت کی محفلوں اور نعت خوانی کے اجتماعات کے مطالع اور ذکر کے بغیر ہم اپنے معاشرے کا مطالعہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس مضمون کے عنوان میں ''سرت و نعت کی محافل'' کا محاشرے کا مطالعہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس مضمون کے عنوان میں ''سرت و نعت کی محافل'' کا کھڑا شامل ہے۔ یہ اس بحث میں پڑنا نہیں جابتا کہ ساز اور ان محفلوں میں قوالی کو بھی شامل کر لیجے۔ میں اس بحث میں بھی پڑنا نہیں جابتا کہ ساز اور مزامیر کے ساتھ قوالی جائز ہے یا جرام ہے اور موسیقی کے عام زمرے میں شامل ہو جاتی ہے۔ میرا موضوع تو یہ ہے کہ یہ ادارے ہمارے محاشرے کے ان عناصر میں شامل ہیں جن کے بغیر محاشرے کا مطالعہ نہیں کیا جاسکا۔ محاشرے سے مراد یہاں برفظیم کا مسلم معاشرہ ہے۔ بغیر محاشرے کے مسلم معاشرے میں گی ایسے عناصر موجود ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ برفظیم کے مسلم معاشرے میں گی ایسے عناصر موجود ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مرنے کی دسوم کو لے لیجے، سوم ( بیجا یا بچول )، چہلم، شش ماہی، برک۔ پیدائش کی دسوم کے مسلم کی نظر ڈالیے، چھٹی، چلیہ وودھ بلائی، آسمان دکھائی کو عقیقہ اور ختنہ ہے کم، اہمیت حاصل سلسلے پر نظر ڈالیے، چھٹی، چلیہ وودھ بلائی، آسمان دکھائی کو عقیقہ اور ختنہ ہے کم، اہمیت حاصل سلسلے پر نظر ڈالیے، چھٹی، چلیہ وودھ بلائی، آسمان دکھائی کو عقیقہ اور ختنہ ہے کم، اہمیت حاصل سلسلے پر نظر ڈالیے، چھٹی، چلیہ وودھ بلائی، آسمان دکھائی کو عقیقہ اور ختنہ ہے کم، اہمیت حاصل

نہیں۔ شادی میں مہندی اور ابٹن کی رسم کے سلسلے میں مجلس میلاد، آری مصحف۔ یہ محض سابقی رسوم تک محدو نہیں بلکہ انھیں ندہجی اہمیت عطا کردی گئی ہے۔ یہ سب عمرانیات (Sociology) کے مطالع کے موضوع ہیں۔ عمرانیات کی اصطلاح ہمارے ہاں رائج ہوگئی ہو ورز علم الاجتماح کی اصطلاع ہے اس کے دائرہ مطالعہ اور نوعیت کا بہتر اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح بشریات یا علم الانسان (Anthropology) میں عہد بہ عبد ان رسوم، ان کے پھیلاؤ اور ان میں تبدیلیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ افسوس ان علوم میں بھی ہم مغرب ہی کی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی بھولے بسرے کچھ لکھتا ہے تو مغربی مصنفوں کی نقالی کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ نقل کرنے والے اپ سابق اداروں کی نہ اہمیت کو سجھتے ہیں اور نہ ان کے اثرات کو۔

میلاد کی محفلیں شادی بیاہ کی تقریبات میں بھی ہوتی ہیں۔ ای طرح شادی کے موقع پرمجلس عزا بھی ہمارے شیعہ کلچر کا حصہ ہے۔ یوں عملی طور پر اس بات کا اظہار اور اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی انتہائی خوشی میں بھی غم حسین کوعزیز جانتے ہیں۔ فرد کے اپنے ذاتی خیالات کچھے ہوں لیکن وہ ان اجتاعات میں اپنے آپ کو گم کردیتا ہے اور ہجوم کا حصہ بن جاتا ہے۔ میں پاک پتن کی اس سرد رات کو بھی نہیں بھول سکتا جو سوئٹر، گرم جرامیں پہننے کے بعد اپنے میزبانوں کی طرح میں نے اپنے آپ کو گرم وزنی دُھے میں لیمیٹا اور اس محفل میں پہنچ اپنی جہاں مجمع علی ظہوری تعین پڑھ رہے تھے۔ نعت خوانی کی مید مخفل میں یہنچ ایک تجربہ تھی۔ سننے والے اس محفل میں ای طرح ''فعال شریک'' متھے جیسے ظہوری۔

نعتوں کی ردیفیں ایسی تھی جو شاعر اور سامع دونوں کا احاطہ کررہی تھیں۔ ایسی نعین میلاد کی کتابوں میں بھی عام بیں اور مقبول نعت گوشعرا مثلاً منور بدایونی، بنراد لکھنوی اور سکندر لکھنوی، اعظم چشتی، اقبال عظیم، قمرالدین احمد الجم، ادیب رائے پوری، خالد محمود خالد اور صبح رحمانی وغیرہ کے کلام بیں بھی۔ بیں نے کئی بار اس تکتے کو دہرایا ہے کہ نعتیہ شاعری مارے اجماعی لاشعور (اور شعور) کی شاعری ہے۔

یمی بات قوالی کے لیے کمی جاسکتی ہے۔قوالی اور نعت کی محفلوں میں شرکت کو میں عبادت نہیں سمجھتا۔ حدیث اور سیرت و نعت کی کتابوں کے مطالعے کو میں عباوت کے وائرے میں شامل سمجھتا ہوں، لیکن یہ حقیقت بھی میرے سامنے ہے کہ عام موسیقی سے جذبات میں

بیجان اور شورش پیدا ہوئی ہے اور نعت خوانی و توالی سے جذبات کی تبذیب ہوئی ہے اور ترفع کا احماس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ان اداروں کے ذریعے ایک مختلف سطح پر فرد، معاشرے ہے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ فرد اور معاشرے کے درمیان مطابقت افراد معاشرہ کو ایک دوسرے سے قریب لاتی ہے اور معاشرے ہیں گہرا ربط اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔

نعت خوانی کی روایت تو عہد نبی کریم اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت حمان بن البت رضی اللہ عنہ منبر رسول اللہ عنہ کئی صدیوں سے نعت خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ جس میں مثال محی رات معاشرے میں کئی صدیوں سے نعت خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ جس میں تقریباتی اور ثقافتی رمگ شامل ہوگیا اور عہد حاضر میں پیشہ ور نعت خوانوں کا ایک گروہ وجود میں آگیا۔ زمانے کے سنگین معاشی تقاضوں کے پیش نظر جب قرآن مجید کی تدریس اور امامت صلوۃ کے معاوضے کی فقبی اجازت تسلیم کرلی گئی ہے تو نعت خوانی کا معاوضہ لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر قباحت ہے تو اس رویے اور جارحانہ انداز میں جو معاوضے کے تعین میں برتا جاتا ہے۔ بہرحال ایسے نعت خواں بھی ہیں جنھوں نے نعت خوانی کو محض ایک پیشر نہیں بنا لیا ہے اور اس کے آواب کا احترام کرتے ہیں۔ یہ صورت حال عمرانیات کے عالموں کا ایک موضوع ہے۔ اس سے یہ بات تو واضح ہوجاتی ہے کہ آئ جب موسیقی کے اجتماعات پر لاکھوں کو بہت سے لوگ نعت کے ذریعے پورا کرتے ہیں۔

ایقروپولوجی (Anthropology) کا کوئی طالب علم عیدمیلادالبی تیک کی تقریبات کے ذکر اور تفصیلات کے بغیر برعظیم کے مسلم معاشرے کی پانچ چھ صدیوں کا مطالعہ نہیں کرسکتا۔ یہ ہمارا عوامی کلچر ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ اردو بولنے والے مسلمانوں کا کوئی عوامی کلچر نہیں اور اردو میں لوک ادب نہیں۔ یہ دونوں با تیں درست نہیں۔ ہماری نعتوں کا ایک حصہ دلوک ادب میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ ان نعتوں کے شاعروں کا ہمیں نام نہیں معلوم اور اگر نام معلوم بھی ہو تو یہ صدافت برقرار رہتی ہے کہ یہ نعتیں لوگ گیتوں کی طرح مخلف صدیوں میں بردھی جاتی ہیں اور عوامی سطح پر ان میں اضافے بھی ہوتے رہتے ہیں۔

"آمنه كالال حورول كى كودى ميس كھيلے"

"سرکار مری سی لؤ"

"بیشر مدینہ ہے

بید دل کا محکینہ ہے"

"میلاد" یا "میلاد نائے" کتب سیرت، مغازی سے الگ اپنی جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک مستقل صنف ادب تھے۔ اردو ڈرامے کی طرح یہ بھی نثر اور نظم کا امتزان ہوتے ہیں۔ ہر میلاد نولیں شاعر ضرور ہوتا تھا اور اس کے میلادوں میں اس کا بی کلام ہوتا تھا۔ یہ حضرات موسیقی میں خاصا درک رکھتے تھے۔ ان میلاد ناموں میں جونعیس شامل ہیں، ان کی موسیقی اور خائیت کا اثر آج بھی محسوس کیا جاسکتا ہے۔

HIDMISS SURE BOSING

اس پر اضافہ سیجے تھیڑ اور فلموں کی نعتوں کا۔ یہ نعیس بھی بہت مقبول ہوئیں۔ اختصار کے ساتھ اب بلاتبرہ چندالی نعتوں کے بول پیش کیے جاتے ہیں۔ ان میں گراموفون عہد کے نغمات نعت بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔

رهج بجنور میں آن پھنسا ہے دل کا سفینہ شاہ مدینہ

ہے وقت مدد آئے سرکار مدینہ

ہیں سوجاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے

کھلے آئی صل علی کہتے کہتے

کھلے آئی صل علی کہتے کہتے

محم مصطفیٰ کے نام کو ورد زباں کرلوں

ہولوہ بولو عبداللہ کے لعل

نعت اور میلادناموں کے مطالعے کو جامعات میں اردو اور دوسری پاکستانی زبانوں کے نصاب میں شامل کرنا بڑی اہم بات ہے۔ ای کے ساتھ ساتھ مطالعۂ پاکستان اور عمرانیات کے نصاب میں بھی ان اداروں کی شمولیت کے ذریعے ہم اپنے کلچرکو بہتر طور پر سمجھ سکیس گے اور سمجھاسکیں گے۔

### ﴿ه﴾ اعتدار

"نعت رنگ" میں شائع ہونے والی تحریری مضمون نگاروں کے مسودوں کے مطابق کمپیوٹر سے کمپوڑ کروائی جاتی ہیں اور مسودہ بنی (پروف ریڈنگ) میں بھی بساط بحر احتیاط کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود قرآنی آیات اور احادیث نبوی (علی صاحبہا الصلوة والسلام) کی املائی کمپوزنگ میں یا پروف ریڈنگ میں نادانستہ کوئی سہو (بھول چوک) ہوئی، اس کے لیے اللہ تعالی کے حضور ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں اور قارئین سے بھی معذرت خواہ ہیں۔

مقالہ و مضمون نگار اہل علم و قلم سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تحریر میں جہاں کہیں قرآنی آیات نقل کریں وہاں سورہ قرآنی کا نام اور آیت نمبر بھی تحریر فرما دیں تاکہ اس بات کا مزید اہتمام کیا جاسکے کہ ان کی کمپوزنگ یا پروف ریڈنگ میں غلطی کی گنجائش نہ رہے اور دیگر عبارات عربی کے الفاظ بھی استے واضح کھے جائیں کہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس تعاون سے وہ بھی اور ہم بھی گناہ گار ہونے سے بچ سکیں گے۔شکریہ

### يروفيسر محمد اقبال جاويد- كوجرانواله

### لعت اور آدابِ نعت گوئی افاداتِ کشی کی روثن میں

جناب سيد محمد ابوالخير کشفی سے احقر ذاتی طور پر شاسانہيں ہے۔ نام ضرور من رکھا تھا مگر ان کی تحريروں سے تعارف انفت رنگ' کی وساطت سے ہوا، جول جول انھيں پڑھتا ميا، تول تول روحانی طور پر ان كے قريب ہوتا چلا ميا اور ظاہرى شاسائی ہے معنی می ہوكر روگنی كه:

> تصور خود بنا لیتا ہے ''تحریروں'' سے تصویریں مری محفل میں نادیدہ بھی نادیدہ نہیں ہوتے

ان کی ''نعت شای'' سے متعلق بیرطویل مضمون ازخود چارحصوں میں بٹ گیا ہے۔ (الف) جناب کشفی کی تحریر کے آ کینے میں ان کی انہی شخصیت کے خال و خط کہ تحریر پر لکھنے والی شخصیت کی مچھوٹ تو بہرکیف پڑا کرتی ہے:

(ب) ان کی عقیدت، رسالت مآب سلی الله علیه وسلم کی عظیم و جلیل شخصیت کا سمی انداز سے طواف کرتی ہے؟

(ن) ان ك نقط نظر ي نعت كاحقيق مفهوم كيا ع؟

(د) آداب احت گوئی کے بارے میں ان کے نظریات کیا ہیں؟

کو حوالے ساتھ ساتھ موجود ہیں مگر ان کے اقتباسات، احتر کی تحریر کے تتلسل میں ضم ہو گئے ہیں:

تا کس گلوید بعدازیں من دیگرم تودیگری گویا زیر نظر سطور میں پروفیسر محمد ابوالخیر تشفی کی تحریروں میں بکھرے موتیوں کو ایک انشائی رابلا کے ساتھ یکجا کرنے کی امکانی سعی کی گئی ہے۔

(محداقبال جاويد)

جناب سید محمد الخیر کشنی جیسی خود شناس اور خداآگاه شخصیات روز روز بیدا نہیں ہوتیں، ان کے لیے گردش لیل و نہار کو مرتوں منتظر رہنا پڑتا ہے۔ اس دور فقت آخر زمان میں دل و ثکاہ، آگی کے ای کیف کے لیے ترس رہ ہیں۔ یہ دن یادوں سے معظر ہیں نہ راقمی اشکوں سے منور، نہ چراغ رخ ہے نہ شخع وعدہ، گل ہیں کہ سرشاخ جل کے ہیں اور ول ہیں کہ سرشام بجھ کے ہیں... کوئی ویرانی می ویرانی ہے، ساری دنیا ہماری حالت پر بنس رہی ہے مگر ہمیں اپنی حالت پر رونانہیں آتا:

ہم وہ تھے جن کو خندہ گل نے جگا دیا ہم وہ ہیں جو خروش سلاسل میں سو گلے

ایے بیں اگر کوئی شخصیت ایسی ہے جس کے دل بیں ایمان کی طاوت، روح بیں خشیت البی کی جھک، آ تکھ بیں حیا کی معصومیت اور تحریر بیں عدل و خیر کی تعبیر ہے تو جہاں اس فعصت کے لیے بھی اس نعمت کے لیے بھی اور قلم کی نوائیں وقف کردینا اپنا فرض انسانیت جانتا ہوں، ایسے خوش نصیب خال خال ہیں جو النجاؤں کے جلو قلم اشماتے، حرف حرف اجالتے، لفظ لفظ نکھارتے، خود نعت کہتے اور دوسروں کی لکھی ہوئی نعیس پڑھتے پڑھتے دیار شب سے سواد فجر تک پہنی حک جاتے ہیں تو بے ساختہ اپنی کیفیت کا اظہار یوں کرجاتے ہیں..." لیجے فجر کی پہنی اذان فضا میں بلند ہو رہی ہے، مؤذن اللہ تعالی کی وصدت اور حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گوائی دے رہا ہے اور اب وہ کہنے ہی والا ہے کہ الصلوة خیر من النوم ۔ اذان فجر کے بارے میں اقبال نے کیا خوب کہا ہے:

وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبتان وجود ہوتی ہے بندہ موشن کی اذان سے پیدا

آج رات آپ کی شاعری نے جھے ففلت سے دور رکھا اور میں آپ کے ول کی دھر کنیں سنتا رہا اور میں آپ کے ول کی دھر کنیں سنتا رہا اور میں نے اپنے آپ کو روحانی طور پر ادب و احترام اور دیدہ نم کے ساتھ مواجہ شریف میں کھڑے ہوئے پایا۔" نہا

الله تعالى نے جناب تفقی كو بيدار دل اور تابندہ ذہن سے نواز ركھا ہے، ذہن و دل كى اس پاكيزہ ہم آئي كا فيض ہے كہ وہ جب بھى نعت كے موضوع پر قلم اٹھاتے ہيں تو ان

MOED LAND

کی اس متزہ فکری اور مطبر قلبی کے باعث قاری کو بھی بقدر ظرف گداز و تپش اور نیاز وناز کی دولت ملتی ہے اور اس کا تصور اس ستھرے اور تکھرے ماحول میں پہنچ جاتا ہے جس کے حس و تاثر کو الفاظ کا کوئی سا پیرابیہ اظہار کا کوئی سا سلیقہ اور شاعری کا کوئی سا قرید بھی بیان نہیں کرسکتا۔ اس ہے ہکا سا اندازہ ہوسکتا ہے کہ صاحب تخریر خود سرور و کیف کے کن جذبوں سے بہرہ ور ہے۔ انھوں نے محس کا کوروی کے کلام میں مدتوں پہلے پڑھا تھا کہ رات کھیے میں بہرہ ور ہے۔ انھوں نے محس کا کوروی کے کلام میں مدتوں پہلے پڑھا تھا کہ رات کھیے میں برائے وضو واخل ہورہی ہے، ساٹا اور انقاس ہوا ہم آغوش ہیں اور غلاف کھیہ میں بہلی بار واخل ہوتے لرزش خفی، محن چشم تصور سے و کھتا ہے اور کشفی صاحب جب حرم کھیہ میں پہلی بار واخل ہوتے ہیں تو ان کا دل زندہ انہی اشعار کی اثر آفر بینیاں وہاں محسوس کرتا ہے... میں نے و یکھا کہ غلاف کھیہ میں حرکت می تھی۔ غلاف کھیہ کا طواف کررہا تھا دات نے غلاف کو اپنا پردہ بنا لیا تھا۔ انسانی آوازوں کے درمیان خاموش کا ایک جزیرہ تھا اور رات خاموش کے اس جزیرے میں انفاس ہوا سے بیام دوست میں رہی تھی، سنگ اسود از کی اور ابدی خوشبوؤں کا گوارہ بنا میں انفاس ہوا سے بیام دوست میں رہی تھی، سنگ اسود از کی اور ابدی خوشبوؤں کا گوارہ بنا میں انفاس ہوا سے بیام دوست میں رہی تھی، سنگ اسود از کی اور ابدی خوشبوؤں کا گوارہ بنا میں انفاس ہوا سے بیام دوست میں رہی تھی، سنگ اسود از کی اور ابدی خوشبوؤں کا گوارہ بنا مواد انہاں ہوا ہوا ہوئے۔ ہنا ہو

مدیند شریف میں حاضری، ہمت کی بات ہے حق میہ ہے کہ احقر سے تو وُحب سے سلام بھی پیش نہ ہوسکا تھا اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ اقبال جاوید کے در دل پر بار بار دستک ویتا تھا کہ:

چول بنام مصطفی شخصی خوانم ورود از نجالت آب می گرود وجود چول نداری از محم شخصی رنگ و بو از درود خود میا لانام او شخصی

دل کی خباشیں اور نظر کی تماقتیں اہل اہل کر اور ابحر ابجر کر روبرو آتی تھیں، نگاہ المحتی نہ تھی، نگاہ المحتی نہ تھے... اور... زبان بمشکل یہی کہہ پائی تھی:

منہ فکر بس میں، نہ قابو نظر پہ ہے آقا
دل و دماغ کی دنیا ہے تیرگی کے لیے
دل و دماغ کی دنیا ہے تیرگی کے لیے
دان نہر میں تجلی بجھیرنے والے
دماخ میں دل کی روشن کے لیے

حق ہے کہ ندامت کا ہے احماس جب اپ نظے وہ وہ وہ تا ہے کہ وہ ذات پاک صلی اللہ کرم انبان کا اطاطہ کرلیتا ہے اور کرب، آسودگی میں بدل جاتا ہے کہ وہ ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم روف و رحیم بھی حد سے زیادہ ہے اور اس کی دعا بھی وجہ سکون ول۔ جتاب کشنی، مدینہ منورہ میں حاضری کی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں... میں نے اپ آپ کومجہ نبوی کے روبرو پایا، اب میں آکینے کے سامنے کھڑا تھا اور اس آکینے میں میرے مقابل تمام عیوب بربھی سخے، اپنی زندگی کی ہرشکن میرے سامنے کھڑا تھا اور اس آکینے میں موجود تھے اور ان دافوں کے آکینے کی سمت اٹھا کیں، اس آکینے میں میرے سارے داغ موجود تھے اور ان دافوں کے درمیان میرا ول تھا۔ سیاہ۔ ہوں لالہ رخاں سے داغ داغ ... مگر ان دافوں کے درمیان ایک روش عشق محمدی سالہ دواں سے داغ داغ ... مگر ان دافوں کے درمیان ایک درخشاں کی طرح میرے دل میں بھی موجود روش عشق محمد نبوی کے آکینے نے مہر صفت دل بلکہ مہر درخشاں کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ہیں

انسان جب دیار خدا و رسول صلی الله علیه وسلم میں حاضری دیتا ہے تو وہ سرایا التجا بن جاتا ہے، کا نئات نوک مڑہ پر تل جاتی ہے، ہر لمحہ دعاؤں سے مستنیر رہتا ہے وہاں ورو چبکتا اور آنسو بولتے ہیں لرزشوں کو زبان مل جاتی ہے اور دھڑکنیں، واستان ول کہتی ہیں:

> مرے درد نہاں کا حال محتاج بیاں کیوں ہو جو لفظوں کا ہو مجموعہ وہ میری واستان کیوں ہو

جناب کشفی کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں حاضری کی توفیق دی تو انھوں نے غزل کے اشعار میں حضوری کا جو کیف محسوں کیا وہ ان کی حیات مستعار کی متاع عزیز بن گیا اور ان اشعار کو آج بھی جب ان کی تنہائی وہراتی ہے تو نظر میں چھول کھل کر اور دل میں شمعیں جل کر تصور کی دنیا کو رعنا بنا جاتی ہیں کہ:

بچر کے بھی تری یادوں کی ریگور میں رہے سفر کے بعد بھی ہم حالت سفر میں رہے

ایک مقام پر وہ اپنی کیفیت کا اظہار ہوں کرتے ہیں... راقم الحروف کو قیام ارض مقدی کے دوران میں اردو کا کوئی اور شاعر اتنا یادنہیں آتا جتنا مولانا حسرت موہانی (اور ان کے اشعار) یاد آتے ہیں، غالبائید ول بیدار حسرت کے نغوں کی بڑا ہے اکثر میں نے اپنی کیفیت مولانا

کے شعروں کے ذریعے بیان کی ہے یا مولانا میری دید میں شامل ہوگئے ہیں۔ گنبد اور 'دریا' کے درمیان کوئی ذہنی اور شعری تلازمہ نہیں ہے گر دور سے جب گنبد خصریٰ پر نظر پروتی ہے تو مولانا یاد آجاتے ہیں:

#### جب دور سے وہ گنبد خصریٰ نظر آیا بہتا ہوا اک نور کا دریا نظر آیا

مولاناکی آنکھوں میں جھلملاتے آنسوؤں نے اس تلازمہ کو جنم دیا ہے۔ ایک بار میں نے غار تور تک چہنچنے کا تصور کیا۔ لیکن اپنی صحت اور غار کے رائے کی وشوار یوں کے خیال اور اندیشے نے اس قصد کو فسق کیا۔ اس مجبوری اور بے قراری کی ملی جلی کیفیت اور فضا میں مولانا یاد آئے:

#### غم آورو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں مرے شوق کی بلندی، مرے حوصلے کی پہنتی

غزل کے اشعار نے ان کی تحریروں ہی کونہیں، ان کی تمناؤں کو بھی رنگ و آہنگ کی ایک دنیا دی ہے۔ حضرت ٹاقب کانپوری نے ایک مقام پر لکھا تھا کہ''غزل کی علامتوں اور اشاروں کی معنویت ہر دور میں بدل جاتی ہے۔'' گر جناب کشفی کے ہاں یہ معنویت ہر موقع اور ہر ساعت بدل جاتی ہے:

# نیا ہے کیجے جب نام اس کا استان میں استان میں

گو ہر دور نعت ہی کا دور رہا ہے کہ بیہ صنف تخن ازل انوار بھی ہے اور ابد آ تاریجی کم دور حاضر میں نعتوں کی بارش ہورہی ہے۔ ہر نوع کی نعیس کھی جارہی ہیں، دل ہے بھی اٹھ رہی ہیں۔ زبان ہے بھی اور محض قلم ہے بھی ... جو نعت قاری کے دل کی دھر کن کو تیز نہیں کرتی، چاہت کو کیف اور انظار کو اضطراب عطا نہیں کرتی وہ فکری گراز ہے تہی، صرف خوبصورت الفاظ کا مجموعہ ہے، رنگین حسن بیان اپنی جگہ، مگر سوز دروں کی آ کی کا مقام اپنا ہے اور ہردور کا حیین امتزاج ہی نگاہ کو مائل، ذہن کو قائل اور دل کو گھائل کیا کرتا ہے آج بفضلہ اور ہردور کا حیین امتزاج ہی نگاہ کو مائل، ذہن کو قائل اور دل کو گھائل کیا کرتا ہے آج بفضلہ تعالیٰ قابل قدر نعیش بھی کھی جارہی ہیں اور یہ نعیش نی الواقع حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعالیٰ قابل قدر نعیش بھی کو مائل پر کھار آرہا

ہے، ہمارا تشخص واضح ہورہا ہے، ہمارا حوالہ ایک حقیقت بن رہا ہے اور بھی محبت، بھی تشخص اور بھی حوالہ ہماری نشاۃ ثانیہ کا ایک خوبصورت ذرایعہ ہے بھی بات یہ ہے کہ... اگر ذکر محمد عربی بھت اور بھی ماری نشاقہ ٹانیہ کا ایک خوبصورت کی صورت کیا ہوتی؟ ہم اپنا تشخص کھو بیضت، اقدار حیات ہے محروم ہوتے، کسی جر کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھتی، فیرول کی تھلید ہماری اجتماعیت کو مطا دیتی۔ آج ہمیں احماس زیاں ہے تو اسی ذکر گرای ہے اور بھی ذکر ہماری باز آفرینی کے تمام امکانات اپنے دامن ہیں رکھتا ہے کہ در مصطفیٰ سے وابیقی می ہمارے ایمان کی کموٹی اور دکھ درد کا علاج ہے۔ ہماری

انسان کے دل میں حقیقت، حن اور خیر کی طلب کا جو والہانہ جذبہ ہے ال کے بردے میں اخت اظہار کا نام شعر ہے۔ حرف تمنا جو روبرو نہ کہا جاسکے وہ شعر کے پردے میں بے اختیار اوا ہوجاتا ہے۔ عبدالرحمٰن بجنوری کے الفاظ میں ''فشعر کو تصویر پر یہ ترجیج ہے کہ تصویر ساکن ہے اور شعر متحرک، تصویر اپنے قائم کردہ انداز کونہیں بدل سکتی، شعر ایک کیفیت کی مختلف حرکات کو ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تصویر رقبہ حیات پر ایک نقط ہے، شعر ایک دائرہ ہے' اب درج ذیل اشعار میں جناب کشفی کی چلتی پھرتی، بولتی چاتی اور بچھتی سمجھاتی مختصب کے مختلف پہلو دیکھئے اور پھر اپنے دل کے آئینے میں جھاتئے اور سوچئے کہ یہ متحرک تصویر، تصویر، تصور کا حن ہے یانہیں:

قرآن کے اوراق میں پڑھتا ہوں انھی کو اس مصحف ناطق کی علاوت پہ نظر ہے ہے۔

غیب بھی ان کے کرم سے مری نظروں پہ کھلا میں نے دیکھی ہے مدینے میں بہشت صد رنگ

خاموش ی اک طرز فغال لے کے چلا ہوں آگھوں سے نہاں اشک روال لے کے چلا ہوں مرکار منتق کے قدموں سے جیس، عرش معلی محراب کے، مجدول میں نشال لے کے چلا ہوں

اب گنبد خفری کے سوا تکس، نہ منظر

آئکھوں ہیں محبت کا بیاں لے کے چلا ہوں

ہر قید زمان اور مکان ہے مری مخچیر

جو زندہ رہے اب وہ سان لے کے چلا ہون

طیبہ کی ہر اک راہ مری راہ نما ہے

سرکارﷺ کے قدموں کے نشان لے کے چلا ہون

اہم محمد سے اندھیروں میں جلائی قندیل برق تابندہ ہے کشفی کی زباں کو دیکھو

میرے اشکول سے بئے گنید خصری کی شبیہ تیری رحمت ہو عطا دیدہ نم کی صورت

اوراق شاکل کا بید اعجاز تو دیکھو آنکھوں میں بی صورت سلطان مدینہ

روض پاک کا ہر نقش بھیرت کا نشاں
پھر مجھے ساعت بیدار کی یاد آتی ہے
وادی خواب میں دیدار کا لمحہ چپکا
پھر ای لذت دیدار کی یاد آتی ہے
کشفی کی نگاہوں میں اب نقش نہیں کوئی
محراب تبجد میں سرکارت نظر آئے

جناب کشفی کے قلم پر جہاں بھی اور جب بھی حضور ﷺ کا ذکر آتا ہے تو ان کی اور جب بھی حضور گئے گئے کا ذکر آتا ہے تو ان کی نگاموں کی تمنا کیں، قلم کی نوک پر لو دیتی محسوں ہوتی ہیں۔ ان کی سوچ ایک ہی محور کے گرد گردش کرتی ہے کہی وجہ ہے کہ کوئی تو صفی شعر ہویا جملہ، جہاں بھی وہ بشری خصوصیات سے گردش کرتی ہے کہی وجہ ہے کہ کوئی تو صفی

بلندتر كوئى كلته ديكھتے ہيں تو ان كا ذهن فوراً بشر سے خيرالبشر اور محدود سے لاحدود كى طرف معظل موجاتا ہے خواہ كہنے والے كے ذهن ميں وہ كلته مو يا نه مود ان كى ذائى اور تلمى وابعظى ديار نازى كے طواف ميں مصروف رائتى ہے كه :

وه تمام ایک جلوه، ش تمام ایک مجده مری بندگی ش حائل نه جبین نه آستاند

الله تعالی کا ذکر ببرنوع بلند ہے اور الله تعالی نے اپنے محبوب یاک علی حرکو بھی رفعت عطا فرمائی ہے اور اس رفعت کی عظمت یہ ہے کہ اوقات عالم کا ایک ڈانیے بھی ایسا نہیں گزرتا جواس ذکر سے معمور نہیں ہوتا، یہ ایک سائنی حقیقت ہے کہ طلوع وغروب آفاب کے ضابطے ہر مقام پر مختلف ہیں۔ کہیں دن کہیں رات، اوقات بھی مختلف یول کہیں نہ کہیں نماز کا وقت ہوتا ہے گویا درود وسلام کے نفے ہر لحظہ گونجے رہے ہیں اور نعت درود وسلام ہی كى ايك نغماتي كل بين انسانيت كى يورى تاريخ ميس كى نبى كا نام معجزه الى كے درج ير فائز نظر نبیں آتا۔ "محر" علی بدلفظ کال ترین ثنا اور نعت ہے۔ محر اور ہے جو موجب توصیف ہو، مجموعہ خوبی ہو''جس سے زیادہ محمیل و کمال آدمیت و اخلاق کا کوئی اور نمونہ اور نمائندہ نہ مواور جس كاحق بورا كرديا كيا مو- ذات و شخصيت اور نام كى كامل بم آجكى ببلى اور آخرى بار حضور الله کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ یمی نام قکر کا سرچشمہ اور جذبہ کے طلوع ہونے کا مطلع ہ اور یکی نام "نعت کے الفاظ" کی مکسال ہے یمی نام کارگہ قکر ہے اور اس میں وصلے والا ہرستارہ ہارے مقدر کی سے کا اشارہ ہے محم اور اسم محم کے کمالات جورہ صدیوں میں وقت کے انتلابات کے ساتھ ساتھ آہتہ آہتہ ہارے سامنے آرب ہیں ہے وہ پھول ہے جس کا کلنا جاری ہے ہر چھڑی کے کھلنے کے ساتھ صل اللہ کی آواز چک کا اعلان بن کر کانوں ے قلب تک کا سفر کرتی ہے۔ اس ذات کی مدح و ثنا کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنوں کے دل اور غیروں کے ذہن اور فکر، اعتراف عظمت سرور کا مُنات سے میں مصروف ہیں 🐩

حضور الله کا مبارک سینہ انوار اللی کے متنیر اور علوم اللی کے معمور تھا۔ اس میں کو نین کی وسعتیں سٹ گئی تھیں۔ وہ قرآن پاک کی کیفیات و برکات کا خزینہ تھا۔ اللہ تعالی نے قرآن کے متن کو ہزارہا سینوں میں محفوظ کردیا اور نبی پاک تھنگ کی سیرت کو اہدالآباد تک کے لیے مشعل ہدایت بنا دیا کہ وہ اس متن کی ایک بڑی تشریح اور مملی توشیح تھی اور نعت

رب كريم كے وعدہ بشارت رفع ذكر كے سلسله كراں ارزكى ايك كرى ہے۔

'دفعنالك ذكرك' اس مين لك' كالكرا الماحظه مو-تمحارى خاطرتمحار : كا آوازه بلند كيا كيا- بي تعلى اس وقت دى كئ تقى جب باطل كى ته در ته اندهر يون ين الر رسالت کی لونے چند ہی قلوب کی فضاؤں میں چراغاں کیا تھا۔ اور اس کمے سے آئے ا ذکر لیوں پر آواز کے دائروں میں دلوں کی دھر کنوں میں پلکوں کیجکنو میں اور شتر وادبوں میں جاری ہے۔ اس رفع ذکر کا سلسلہ تو نور محمی سی کی تخلیق کے ساتھ 🕟 ہوگیا اور اس لحہ سے جب لوح محفوظ پر آپ سے کے اسائے گرامی محمط اور احمد شاہد مے۔حضور سرور دیں علیہ الصلوق والسلام نے توحید کو دین کی اساس قرار دیا ہے اور اس كا جگر ديكھے كہ انھيں كيا كھے نہ كہنے كے جذبيرك باوجود اس توحيدكى ياسدارى كرتى ہے۔ ویے بی یہ کیے بحول جاؤں کہ محر اللہ اور احر اللہ کا مادہ ت ۔ م ۔ و ہے۔ یہ وہ ذات گرای ہے کہ جس کے افعال محمودہ اور صفات محمودہ نے اسے مقام محمود کی بلند ترین مند پر بھا دیا چودہ صدیوں کی دوری کے باوصف حضور اللہ مارے داوں کی دھر کنوں میں شامل ہی نہیں بلکہ ان دھر کنوں کا آہنگ ہیں۔حضور سی کی تعریف کے لیے آپ سی کی صفات اور مقام بلندے آگی لازم ہے آپ کے حسن و رعنائی کے چشہ تک پنچنا واجب ہے اور یہ وانا ناگزیر ے کہ مقام محود وہ مقام ہے جہال آدی حزن اور خوف سے بالاتر ہوجاتا ہے حضور سی تو اس مقام پر فائز تھے ہی۔ ان علیہ کا ذکر بھی ان کے مدح خوانوں کو جزن و خوف سے بے نیاز

تھ سے مل کر زندگی مقصود مہر و ماہ تھی تھ سے کٹ کر در بدر بے آبرہ ہونے گی راغب مراد آبادی نے غالب کے ایک مصرع کی تضمین یوں کی تھی: جو سب سے محرّم بعد خدا ہے ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا ہے اور جناب کشنی اس پر اس اندازہ سے تبرہ کرتے ہیں کہ توحید کی رفعتیں اور رسالت سی کے عظمتیں اپنی خبیں کھولتی چلی جاتی ہیں وہ لکھتے ہیں... عالب کا یہ شعر بہت خوب صورت ہے لیکن راغب صاحب کی تضمین پڑھ کر مجھے یوں محسوں ہوا جیسے عالب کا دوسرا مصرع سوسال سے ذیادہ عرصے سے اس مصرع کا منتظر تھا۔ عالب نے وحدت الوجود کی بات کی تھی۔ ذات رب میں فنا ہوکر مقام بقا پر پہنچنا، مقصود حیات ہوسکتا ہے۔ لیکن جہاں جگ ماری پہیان اور شخص کا سوال ہے اس کا رشتہ حضور عیات ہوسکتا ہے۔ لیکن جہاں جگ ماری پہیان اور شخص کا سوال ہے اس کا رشتہ حضور میات سے ایک

اور حضور الله خدا کے بیجے ہوئے وہ آخری آدی ہے جن پر تمام دنیاوی اور اخروی افر اخروی افر اخروی افر اخروی افر اخروی افر افرو وہ افری تمام ہوگئیں تھیں اور ان سی خیا نہ ہاری برم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں ... اور وہ آخری آدی، انسان کی تقدیر ہی نہ تھا بلکہ فرش نشیں ہوتے ہوئے، عرش کی تو تیر بھی تھا اور ... اب خدا کے اس آخری آدی سی کا عہد ہے جس کا دامن روز حشر سے بندها ہوا ہے۔ وہ آخری آدی سی جو برزخ کبری ہے۔ انسان اور خدا کے درمیان۔ وہ جو عرش و فرش کے درمیان وسیلہ ہے۔ محمد انسان کی تقدیر کا دوسرا نام ہے اور ان کا لایا ہوا دین۔ تقدیر کا نات ہے وہ جو انسان کی تقدیر کا دوسرا نام ہے اور ان کا لایا ہوا دین۔ تقدیر کا نات ہے وہ جو انسان کی تقدیر ہے، جس سی کا دوسرا نام ہے اور ان کا لایا ہوا دین۔ تقدیر کا نات معجزے بھی مافی کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ حضور سی کے دو جاودال معجزے ہیں۔ قرآن کی ماور معجزے بھی ماضی کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ حضور سی کے دو جاودال معجزے ہیں۔ قرآن کی ماور میں کا حسہ نہیں ہو سکتے۔ حضور سی کے دو جاودال معجزے ہیں۔ قرآن کی ماور کا دیں۔ قرآن کی ماور کا دیں۔ اس کے دو جاودال معجزے ہیں۔ قرآن کی ماور کو حضہ نہیں ہو سکتے۔ حضور سی کے دو جاودال معجزے ہیں۔ قرآن کی ماور کو حضہ نہیں ہو سکتے۔ حضور سی کے دو جاودال معجزے ہیں۔ قرآن کی ماور کا دیں۔ میں کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ حضور سی کی دو جاودال معجزے ہیں۔ قرآن کی ماور کی دیں۔ سی کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ حضور سی کی دو جاودال معرفی کی دو کا دوسر کی ماضی کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ حضور سی کی دو جاودال معرفی کی دو جاودال معرفی کی دو کی دی کی دو کی دو کی دو کی دار کی دو کی دو

لیکن ارباب نظر کے نزدیک حضور اللہ کے دوسرے مجزات بھی ابدیت آثار ہیں ہی ا اکرم اللہ کا کوئی مجزہ اور زندگی کا کوئی لحد ایبانہیں ہوسکتا جس کا رشتہ اور علاقہ عالم انسانیت سے نہ ہو۔ ا

جناب کشفی صاحب نے مقام رسالت مابی گئی کو اپنی تحریروں میں، جابجا سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ سی کی تشریف آوری ایک عظیم ترین ہتی کے جمیل ترین خواب کی تعبیر، تصور کی تجیم اور فکر کی تکیل ہے:

مشیت حسن کی محیل فرماتی ہوئی ابحری تصور آخری تصور بن جاتا ہوا آیا

جناب کشفی بالکل ورست فرماتے ہیں کہ ای نام اور ای ذکرنے ازل کو ابدے ملا رکھا ہے۔ ہر دنیاوی سعادت اور ہر افروی سرفروئی ای چوکھٹ سے وابستہ ہے، جہاں بھی اُجِالا ہے وہ ای چراغ منیر کا فیض ہے اور جہاں بھی اندھرا ہے وہ ای نور کو آواز دے رہا ہے... دین و دنیا ۔ یہ بھی تو دوکرے ہیں آپ کی بھی انتہا پر پہنچ جا کیں۔ ازل سے ابد تک کا سفر کرلیں، دونوں انتہاؤں کا توازن وجود عربی سنگ کا صدقہ نظر آئے گا۔ قرآن حضور سنگ کی صداقت کا ابدی مجزہ ہے۔ لیکن ذات رسول عربی سنگ خدا کی بے نشانی کا نشاں اور اس کے مونے کی دلیل ہے ہے۔

ا قبالؓ کے درج ذیل خوب صورت اشعار کے اثرات جناب کشفی کی تحریروں میں جابجا ملتے ہیں:

بر کبا بینی جہان رنگ و بو آنکہ از خاکش برویر آرزو یاز نور مصطفل اور ابہاست یا ہنوز اندر خلاش مصطفل ست

اور ان کا یہ جملہ نٹری نعت ہی تو ہے کہ "کا نتات کی ہر بہار سامانی نور مصطفیٰ اللّیہ کا پر تو جمیل ہے اور بہار سامانی کے ہر امکان کے پیچے ای نام کا تکس ہے " ابّال دور حاضر کا ایک عظیم مسلمان تھا۔ حضور اللّیہ کے تعلق خاطر نے اسے بالا بلند کردیا تھا اور ای محبت نے اسے بلال مشرق اور کلیم ایشیا بنا دیا تھا۔ جناب کشفی کے الفاظ میں "حضور اللّیہ کی ذات اقبال کے لیے سب سے بڑا حوالہ، نقطہ تفاظر اور کل تفاظر ہے۔ وہ ختمی مرتبت کے حوالے سے زندگ کو دیکھتے ہیں اور زندگی کے احوال اطراف و جوانب کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں اس ذات اقدی و اکمل کی گیرائی و وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں کہیں جہاں رنگ و بو نظر آئے جس کی زمین سے آرزہ اور تمناؤں کے ہزار رنگ پھول اگر رہے ہوں۔ اس جہان رنگ و بو ہے۔ نظر آئے جس کی زمین سے آرزہ اور تمناؤں کے ہزار رنگ پھول اگر رہے ہوں۔ اس جہان رنگ و بو ہے۔ نظر آئے جس کی زمین سے آرزہ اور تمناؤں کے جہاں کہیں نور ہے، آرزہ ہو، رنگ و بو ہے۔ وہاں ہر شے، ہر وجود تاش مصطفیٰ سے میں مصروف نظر آتا ہے۔" شیا

اب ان کے مجموعہ نعت ''نبعت'' کے آکینے میں ای خیال کو شعری پیران میں دیکھئے:

> دیار شر سے لے کر دیار مغرب تک میمشت خاک تری جبتو میں زعرہ ہے

ظلمت نے چراخ اپنے بجائے تو ہیں جین اک اسم محم<sup>ظاف</sup> تو اجائے کے لیے ہے

المالين سي كنور سے رفشدہ ہو المعالين سي كنور سے رفشدہ ہو المعالين الماز نظر سب جدا ہم كو لطے

غبار تشنہ لبی میں نگاہ امت کو
ای کی ذات کا دریا دکھائی دیتا ہے
جہاں میں ذات محم<sup>الی</sup> میں سینکروں جلوے
نگاہ شوق کو کیا کیا دکھائی دیتا ہے
لولاک لما ایک حقیقت کا ہے اظہار
ہے نقش جہاں پرتو تابان محم<sup>الی</sup>

فصل خزال میں احمد مختار ہے بہار وہ رنگ اور نمود کا اک دائرہ بھی ہے کردار جس کا حشر کے دن تک مثال ہے قائم رہے فضا میں وہ الی صدا بھی ہے معراج جس کی آدم خاکی کا ہو عردی اس کے موا جہاں میں کوئی دومرا بھی ہے؟ نام اس کا لب کے داسطے اک موج سلبیل نام اس کا لب کے داسطے اک موج سلبیل بیثانی نظر کے لیے نقش یا بھی ہے بیشانی نظر کے لیے نقش یا بھی ہے

 آ تکھ کھولی اور زمین و آسان کے مشاہدے کو تغیر حیات و ذات کا وسلیہ بنا لیا۔اس نے زمین کو و یکھا، فلک کو و یکھا، مشرق کے الجرتے ہوئے سورج کو دیکھا اور بول پہلے آپ کو بہجانا، اسے خالق کو پہچانا، اس مادہ کے معنی میں یقین، ادراک اور معرفت کے مفاہیم بھی شامل ہیں۔ ان مفاہیم کو سامنے رکھے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ختم الرسلین، ﷺ فخر دو عالم ﷺ کے ظہور كے واسطے اور وسلے سے آوى نے اسے آپ كو بجيانا، وہى اس كاركه شيشه كرى كى تخليق اور ا یجاد کا سبب تھے۔ وہ انسانیت کا نقطہ معراج اور عبد و معبود کے درمیان وصل کی علامت تھے، مثاہرہ النفس و آفاق، احساس کی انتہائی نزاکت اور دیکھنے کا کمال ان سی کا نات میں مجتمع ہوگیا تھا اور ای لیے آدی، انسان اور اس کے کمالات اور امکانات پرغور کرنے والا ہر مخض ای بارگہ مصطفوی علی میں پہنچ جاتا ہے اس حق یہ ہے کہ سرور کا نتات علی کی نظر کیمیا اثر سے آدمی کردار اور اعمال کے اعتبار سے بیسر بدل جاتا ہے رات، دن کی جادر اوڑھ لیتی، وحشت، انس اور شائنگی میں بدل جاتی ہے۔ سیرت سازی قرآن عیم کا موضوع اور نبی اکرم علقے کے راتے اور سنت کا عاصل ہے اور بیسلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی تذکار محر علیہ ہے آوی کی زندگی نئے سانچے میں ڈھل جاتی ہے ہے اب حضور ﷺ کی اعجاز آفرین شخصیت اور انقلاب آفرین سیرت کی ایک جھلک جناب کشفی کی نعتوں کے آئینے میں دیکھئے کہ بعض اوقات جو بات نثر کے کئی صفح واضح نہیں کریاتے اے کی شعر کے دومصرع آئینہ کرجاتے ہیں، بقول وروز ورتھ"شاعرى تمام علم انسانى كى جان اور اس كى اطيف ترين روح ہے۔"

امکان مرے تیری نبوت کی گواہی تو مطلع امکان بشر، سیّد عالمﷺ

公

نام سے ان کے بدل جاتا ہے انسان کا وجود رب کعبہ کا کرم ان کی عطا میں شامل

公

تاریخ کے ایوال میں اُجالا ہوا جس سے وہ زندہ و پائندہ نور سب کے لیے ہے اک ایم محر کے سوا لوح ابد پر دیوار و دربام حرم کچھ نیس کھتے

کس نام ے ملتی ہے شفا اہل جہاں کو کونین کو یہ حرف دعا کس سے ملا ہے

انسان کی وحدت ہے مجم اللہ کا کرشمہ اس بن میں تفریق عرب ہے نہ مجم ہے آپ کے نام میں بر لفظ کا مفہوم کے میرے سرکار تھیں ہر دور کی زندہ فرہنگ

ہر ایک لفظ کے معنی سے اک جہاں پیدا تری نوا سے ہوا حرف جاوداں پیدا بید اہل سیف و قلم، صاحبان جود و عطا نقوش پا سے ہوئے کتنے کارواں پیدا

ہر مطلع انوار ای نام سے روشن خورشید کو خیرات کی اس کی جیس سے ہاں اسم محر میں کے قیر اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کو مفہوم ملا سرور دیں سے بد

سرکار علی دو عالم کی بھیرت کا ہے صدقہ ہر سلسلہ فکر و نظر زندہ ہے ہم سے تاریخ، محم<sup>ظ کا</sup> کا نشان کف یا ہے انسان کو معراج ملی ان کے قدم سے و نیا و آخرت کی ہر معراج، ہر حن اور ہر تو قیر، نام مصطفیٰ کے کولیوں پر سجانے اور مقام مصطفیٰ کے دلوں میں بیانے سے عبارت ہے۔ تعلق کی استوادی ہی سے محبت، شاداب رہ کر، غنچہ سے گل اور گل سے گلزار بنتی ہے۔ ہم سب شجر محمدی کے برگ و بار ہیں اور ای شجر سے وابستگی ہمارے قیام و بقا کی تدبیر ہے۔ ہم صور کے پر درود سجیح ہیں، یہ درود بھی دراصل دعا ہے جو ہم تی الحقیقت اپنے لیے کرتے ہیں کہ اس خزانہ رہمت پر جتنی زیادہ رحمت نازل ہوگی ہم 'عالمین' پر اتن ہی زیادہ تقیم ہوگی کہ وہ (کیا) کل بھی رحمت سے اور آج عنوال ہوگی ہم 'عالمین' پر اتن ہی زیادہ تقیم ہوگی کہ وہ (کیا) کل بھی رحمت سے اور آج محضور کی عامیوں کی واحد آس کے بھی ہیں اور آنے والے ہر دور کے لیے بھی ان کے کی رحمتہ للعالمینی ہم عاصوں کی واحد آس ہے حضور کی کی محبت آدمی کے مرجوں کو بلند کرتی ہے۔ ان کے لیے مقام محمود کی دعا (بھی) ہمارے لیے اس بلندی سے قربت کا سبب سے گل کیوں کہ مقام محمود تو ان کے رب کی طرف ہمارے لیے اس بلندی سے ترفع کا ایک وسیلہ ہے۔ یہ دعا تو ہمارے لیے ترفع کا ایک وسیلہ ہے۔ ان

اب بغیر کی ترتیب کے مقام رسالت مآب اللہ کے بارے میں جناب کشی کے قلم سے نظم ہوتے ہیں۔ سے نظم ہوئے کچھے نثر پارے دیکھتے جائے کہ موتی بھرے بھی بھلے معلوم ہوتے ہیں۔

حضور کے بی آدم کے بہترین طبقوں میں اور خیرالقرون میں بیدا کیا گیا اور آپ
کا قرن، آپ کا قرن ہے اور بہ قرن ہمیشہ ہمیشہ قرن محمیلیہ ونوں نام ایک دوسرے کا ضمیمہ
دوختاں تاج کی طرح چکتا رہے گا۔ احمیلیہ اور محمیلیہ میں مصروف ہیں اور حضور کی کا وجود پاک
ہیں۔ یہ کا کتات اور اہل ایمان محمیلیہ کی ستائش میں مصروف ہیں اور حضور کی کا وجود پاک
اللہ تعالیٰ کی حمہ میں مصروف تھا۔ محمیلیہ کے معانی میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ جس کی جار فضیلیں حمہ و ستائش کی مزاوار ہوں۔ آپ کی توبہ سے آپ کی جفوں نے دیکھا جنوبیں قربت کی معادت نصیب ہوئی وہ ان راستوں سے بلک آئے جو گرائی کے راستے بخص سخوب کی معادت نصیب ہوئی وہ ان راستوں سے بلک آئے جو گرائی کے راستے سے۔ ہمارے برے اعمال کا خران آپ کی جائے گئے ہوئے راستے پر لوٹ آنے سے معادت و توفیق میں بدل جاتا ہے۔ مومن تو آپ کی راتیں یوں کاٹ دیتے کہ کا کتات کے معادر کی بھائی اور ہمایت کی دعاؤں اور تمنا میں اپنی راتیں یوں کاٹ دیتے کہ کا کتات کے دل کی دھو کنوں میں بھی اضطراب پیدا ہوجاتا۔ حضور کی محفول اپنی بماعت کی کشرت کی وجہ دل کی دھو کنوں میں بھی اضطراب پیدا ہوجاتا۔ حضور کی محفول اپنی بماعت کی کشرت کی وجہ دل کی دھو کنوں میں بھی انسلوں کے انسان سے اسے میں مقام زبانوں کے انسان سے اسے میں مناموں کے انسان سے اسے میں مناموں کے انسان سے اسے میں مناصور سے آپ کی کا خیر گوندھا گیا۔ پھر ''میں قمام زبانوں کے انسان سے اسے کا منبی کی انسان سے اسے کا منبی کی انسان سے اسے کی کشور کی معاصر سے آپ کی کھور کی معاصر سے آپ کی کھور کی معاصر سے آپ کی کوندھا گیا۔ پھر ''میں قمام زبانوں کے انسان سے اسے کی کشور کی معاصر سے آپ کی کھور کی معاصر کی انسان سے انسان سے دور کی معاصر سے آپ کی کھور کی دور کی معاصر سے آپ کی کھور کی معاصر سے آپ کی کھور کی معاصر کی کھور کی معاصر سے آپ کی کھور کی معاصر کی کھور کی معاصر کی کر کی کی کا کی کور کی معاصر سے آپ کی کھور کی کور کی کھور کی کھور کی معاصر کی کھور کی معاصر کی کور کی کھور کی کھور کی معاصر کی کھور کی کھور کی معاصر کی کھور کی کھور

آئے ہیں اور ہر دور کے انسانوں کا سردار وہی ہوسکتا ہے جو وجہ تخلیق عالم ہو۔ آپ انسان کی قبائے ذات کو اپنے رب کی صفات کے رگوں میں رکھنے کے لیے تشریف لائے سے۔ آپ تشخی کی تغلیمات کا مقصد ہی زمین کو توازن، اعتدال، امن و امان، نور اور عدل کا گہوارہ بنا دینا تھا اور جو فساد برو بحر پر پھیل گیا تھا۔ اس سے نجات دلانا تھا۔ حضور تشخی کی بوت وحدت آدم کی دلیل بھی ہے اور اعلان بھی۔ نبی آخر الزمان تشخی کے مواجہ شریف میں آخ بحل ہے حد بہت آواز میں سلام پیش کرنا چاہیے۔ یہاں جنبش لب کا آبنگ بھی برقرار رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ بہی وہ مقام فلک رفعت ہے جس کے بارے میں کہا گیا:

ادب گابیت زیر آسان ازعرش نازک تر نفس هم کرده می آید جنیدو و بایزید این جا

يهال ابل ايمان كو فضا ميل ارت موسئ يرندول كے انداز يرواز ميل بھى اوب ك قرين نظر آت بين اور فضا بحى سانس روك موئ دست بسة كورى وكحائى ويق بــ جو صاحبان عقل ہیں وہ رسول اللہ اللہ کی خدمت میں مؤجہ صبا کے لیج میں لب کشا ہوتے ہیں۔ حضور علی کا احرّام آدی کے تقوی کا پیانہ ہے۔ حضور ملک کی تعظیم و محبت میں وہ نظم ہے جس پر قوم مسلم کی تمام پراگندہ قوتیں اور منتشر جذبات جع ہوجاتے ہیں اور یہی وہ ایمانی رشتہ ہے جس پر اسلامی اخوت کا نظام قائم ہے۔ آپ علیہ کی صفات کی تکرار ہمیں البقرہ سے قرآن عکیم کے آخر تک ملتی ہے اور سیاق و سباق بدلنے سے یہ تکرار نے نے پہلوؤں اور مطالب كوسميث كر ايك جہان نوكى تخليق كرتى۔ اللہ كے احكام كى تقليد اور ني الله كى اجاع ے یکی ونیا جنت کا دیباچہ بن جاتی ہے۔ نذر میں بشرکا پہلو بھی موجود ہے۔ نذر اپنی محبت وشفقت کی بنیاد پر لوگوں کو ان کے غلط طرز حیات سے ڈراتا ہے۔ ان علی کی زندگی کے ہر لمح اور پہلوکو ایک معجزہ بنا دیا گیا، ایا معجزہ جو روال دوال ہے اور ایک عبدے دوس عہد تک پینچتا ہے۔ زیادہ ورختاں اور تابناک ہوکر جنت ہی ونیا کا تشکسل اور ای زندگی کا تحملہ ہے۔ رسول اللہ عنظ عادل ترین انسان تھے اس کیے وہ شہادت کے مثالی پیکر ہیں۔ قرآن مجيد كتاب عدل ب جو انساني معاشرے كو بر نساد، بر ناہموادى، برظم سے بحاتى ب مسلمان اگر عدل اور اعتدال کی روش کو چھوڑ دے تو وہ انسانوں پر شاہد نہیں رہے گا اور نبی اكرم على كالب اطهر كے ليے غم، وكه اور جراحت كا سب بے كا۔ جس كا قلب حضور على کے اسوہ حسنہ کی روشن سے جتنا روش ہوگا۔ ای درجہ وہ معتبر ہوگا۔ ا

وور حاضر کے "باتخلص نعت ساز" اگر قرآن و حدیث اور کتب سیرت کے غائر مطالع سے بے توفیق ہیں۔ اگر صحابہ کرام کا نعتیہ آہنگ بھی ان کے سامنے نہیں اور اگر صلحائے است کے رنگ نعت گوئی تک بھی ان کی رسائی نہیں تو وہ کم از کم درج بالا اقتباسات پرغور فرما کیں بلکہ بار بارغور فرما کیں، روئے رسول سی اور خوے رسول سی کی روثنی ہیں اپ ظاہر و باطن کو سنوار نے اور کھارنے کی طرف مخلصانہ توجہ فرما کیں اور اللہ باک سے توصیف و مدت خیرالبشر سی کی دعا ما تکیں، توفیق ارزانی ہو اور روح القدس کی تائید شریک خامہ محسوں ہو تو تھم اٹھا کیں، ورنہ سکوت ہی کو تکلم بلیغ سمجھیں:

ڈوبا ہوا سکوت میں ہے جوش آرزو اب تو بھی زبان مرے مدعا کی ہے

آخر آج کتنے ہیں جن کے دل کی دھر کنیں، روح کی لرزشیں اور نگاہوں کی مناکیں، نعت مرائی سے پہلے، یوں قلم کی نوک پر لو دیتی ہیں کہ:

ذکر اس نور مجسم سیست کا ہے کرنا مقصود
مالک لوح وقلم تو مرے لفظوں کو اجال

DEED TA MOTERIA

قلم خوشبو کا ہو اور اس سے دل پر روشیٰ لکھوں مجھے تو نیق وے یارب کہ میں نعت نبی لکھوں

اب ثنائے رسول اللہ کے بارے میں جناب کشفی کے بکھرے ہوئے خیالات کو اور جابجا دی گئی ہدایات کو ایک انشائی ترتیب کے ساتھ کیجا کرنے کی سعی کررہا ہوں ان کی بکھری ہوئی عالمانہ اور عارفانہ تحریوں میں، بارگاہ ناز کے راز بھی ہیں اور نوائے سوز و ساز بھی ہمناؤں کے خاکے بھی ہیں اور شعر و اوب کے سلسلے بھی، الغرض:

کھ خائق، کچھ معارف، کچھ لطائف، کچھ نکات اس طرح بھرے بڑے ہیں جیسے تاروں کی برات

ان ایبا ذوق نگارش اور طرز بدلع، اس دور کم سواد میں نایاب نہیں تو کمیاب ضرور بدلع، اس دور کم سواد میں نایاب نہیں تو کمیاب ضرور بدلع اور دانش و حکمت کی راہوں کو سجاتا جلا جاتا ہے۔

ان کی تحریریں پڑھ کرنی الواقع روح مبکتی اور درد چبکتا ہے۔ ان کے الفاظ کا جمال اور مطالب کا جلال انسان کو پرسٹش کی طرف لے جاتا ہے اور یہ تاثر جمیعہ ہے کے بجائے اطاعت رسول سی کے کرد گھوتی ہوئی محبت کا جناب حفیظ تائب کا یہ شعر میرے خیال کا مؤید ہے:

تعجب کیا جو میرے لفظ لو دیے لگیں خیالوں میں ہمیشہ گنبد خضرا چکتا ہے

حسن کہیں بھی ہو، کی رنگ اور آ ہنگ میں ہو وہ تحسین کامستحق ہے اور یہ تحسین ببر نوع حن آفرین تک پینچتی ہے۔ رسول پاک سی کی ذات اقدی و اجمل اللہ تعالی کاعظیم ترین اور حسین ترین شامکار ہے۔ ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد تفضیل و مالغ کا ہر صیغہ انھی سی کے لیے ہے، انھی سی کی اطاعت، اللہ تعالی کی اطاعت اور انھی سی کی مجت، الله تعالیٰ کی محبت ہے، وہ اٹھتے تھے تو پہاڑ سربلندی یاتے تھے، وہ بیٹھتے تھے تو ستارے، فرش بن جاتے تھے، وہ مسراتے تھے تو چمنستان کونین کی کلیاں چنگ اُٹھتی تھیں، وہ بولتے تھے تو فضائيں عبريں موجاتی تحيس، وه يرواز كرتے تھے تو كائنات كتم جاتى تھى، وه چلتے تھے تو خوشبو بكم جاتى، رائة جيوم الحقة اور تاريخ انساني مرتب ہوتى چلى جاتى تھى، نتيجه معلوم كه وه ذات بلند و برز بھی اس کی توصیف میں مصروف رہتی ہے۔ جس تک خود ہر تعریف پینچی ہے کسی جمیل وجلیل شاہکار کو دیکھ کر بے ساختہ حرف تحسین کا زبان پر آجانا اور جذبہ تحسین کا ول میں ا أجرنا، حمر ب، جب كر حضور الله على اور احمي إلى اور مقام محود ير فائز، ال اعتبار ي آپ ایک کا مقام بھی وجہ حمد وستائش ہے اور آپ ایک کی ذات بھی وجہ حمد اور مستحق ستائش گویا آپ علی نے اپنے خالق کی ستائش کا بھی حق ادا کر دیا اور آپ علی کی ستائش بھم خالق جاری وساری ہے، یوں آپ علی سزا وار حمد ہیں۔ لیکن ای ذات یاک علی نے ہمیں یمی پہلاسبق دیا کہ خالق کے برابر مخلوق کو کی اعتبار ہے بھی لے آنا، تو بین کی وہ نوعیت ہے جے شرک کہتے ہیں۔ اور یمی ظلم عظیم ہے۔ چنال جہ ہمیں مجبورا اور احر اما تعریف و توصیف کی درجہ بندی کرنا یری کہ حمر صرف اللہ تعالیٰ کی جو بے حد و بے صاب اور وسیع و بیکرال نوعیت کی ہوگی، نعت، صرف مجر الله الله على عد بندى ب كد كبيل بدلا محدود موكر، حديد بن جائے اور احد اور احد كا فرق باتى ندرے۔ پھر منقبت ہراس بابركت وجود كے ليے جوعلم وعمل، خبر ونظر اور گفتار و

رفار کے اعتبار سے سنت رسول سی کا عکس بننے کی مخلصانہ سعی کرتا ہو۔ نعت اور جمد کے ماہی تعلق کو جناب کشفی ایک مقام پر یون واضح کرتے ہیں۔ نبی کریم سی کی معرفت تصوف اور تذكيه نفس كايبلا مرحله بھى ہے اور آخرى بھى، مقام محمدى اللہ كى طرف سفر كرنے والوں كونفس مطمئت اور زبان حمد عطا کی جاتی ہے۔ حمد کی شایاں وہی ذات ہے جو حسن و تناسب کا آخری نقطہ ہو اور جس کی ذات کے ساتھ اس کی صفات بھی شاہکار جمال و توازن و تناسب ہوں۔ الله كى بيه صفات اس كاركر جمال و جلال ميس برسومنعكس بين- يول حمر كى سزاوار ذات اينا اظہار اس سطح پر کرتی ہے کہ اس کے اختیاری محاسن کی جھلکیاں ہمیں بے ساختہ حمد کرنے پر مجور کردیت میں اور اس عمل میں ہمارا سارا وجود شامل ہوتا ہے۔ جمہ کے لیے لازم ہے کہ جس ذات کی حمد کی جاری ہواس کی صفات اور کمالات کا بوری طرح ادراک اورعلم ہو۔ اللہ تعالی کی ذات کا ادراک وعلم حضرت رسول کریم علیه الصلوة والسلام کی ذات گرامی کے طفیل ہمیں نصيب ہوا وہ رسول جو"احد" تھا اور بے حد حد كرنے كاعمل جس كا اسم صفاتي عظمرا، وہ رسول على جو "محر" تقا- اس نے اس درجہ اپنے منبع و مصدر کی حمد کی کہ خود "وجہ حمد و ستائش" بن گیا۔ وہ رسول جو مقام محمود پر ابرأ فائز ہے۔ بید وہ مقام ہے کہ حزن و خوف اس کے جوار میں قدم نہیں رکھ سکتے اور یہی وہ مقام ہے جو دوسروں کے لیے باعث سکون و قرار بنآ ہے یک وہ مقام ہے کہ جہال پہنے کر ذات رسالت مآب علی مارے لیے حصار حفاظت 

اب جناب کشفی کے دوشعر: احمر على المركا شابكار

حامد على اور حمد كو گهرائي دے گيا いいとはないなかんのならしないとうとうとうとうとういう

ہر صداقت ہے ای ایک صدا میں شائل

جناب کشفی نے اپنے مختر گر انتہائی معتر نعتیہ مجموع "نبست" کے حف آغاز کے طور پر جو چند سطور لکھ وی ہیں۔ میرے خیال میں نعت کے بارے میں ان کی سوچ کا ہر زاویہ فکر کا ہر انداز اور وجود ان کا ہر رخ، ان میں سمٹ گیا ہے۔ یوں مجھیے کہ وہ نئر میں تغول کے ایمائی انداز میں بہت کچے کہد گئے ہیں۔ ان کے خیال میں نعت، خدا کے بعد حضور ﷺ کو عزیز ترین سمجھ کر، ان انتیانی کے نقوش یا کی چاندنی سے قلب و نظر اور روز و شب کی تعلقوں کو اجالئے کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور انتیانی کو عزیز ترین کہد دینا بھتا آسان ہے اتا وشوار بھی ہے اور یہ دشواریاں نگہ ناز کے تلطف خاص ہی سے آسانیوں میں بدل سکتی ہیں۔ نعت قلمی حاضری کا نہیں بلکہ قبلی حضوری کا عکس جمیل ہے۔ اور حضوری دور رو کر بھی قرب کے لیے مطاحی کیا کرتی ہے اور عافل انسان نہ صاحب حضور ہوتے ہیں نہ صاحب سرور، وہ قریب رو کر بھی دور ہوتے ہیں نہ صاحب سرور، وہ قریب رو کر بھی دور ہوتے ہیں اور یاد رہے کہ سرور، حضوری ہی کا لازی بیتے ہوتا ہے اور اگر ان لیحات سرور ہیں کا کانت تھی ہوئی کی گوئی کی اور دل کی دھر کئیں، بلکوں کی نمی میں وصلی ہوئی کی گوئیت کی ایک انسان نیاز'' ہے جس پر کئی نعتیہ ہوئی کی محصوں ہوں تو یہ ہوئی کی توفیق سراسر عطائے محبوب ہے۔ اپنا کوئی سا فخر بھی دیوان رشک کرسکتے ہیں۔ نعت گوئی کی توفیق سراسر عطائے محبوب ہے۔ اپنا کوئی سا فخر بھی نہیں ہے خیال کا گداز بھی، لفظوں کا حسن بھی، اظہار کا نقدی بھی، ارزتے لیوں کا سکوت بھی اور سرم شرکان کا بیا کی گراز بھی، لفظوں کا حسن بھی، اظہار کا نقدی بھی، بین اور برم کی اور بورے ہی کرم کے انسان کا گداز بھی۔ تقوی ستارے بھی، بڑے ہی نفیس کی باشیں ہیں اور بروے ہی کرم کے فیلے ہیں:

النفات سیّد سادات کب محدود ہے وسعت دائن بھی دیتے ہیں عطا کرتے ہوئے

گویا نعت گوئی، اپنی جان کی قیت پر سرور دنیا و دیں سی کھینے کا نام ہے ۔ بہم ایس سر میں مصروف ہیں اور منزل بہت دور ہے۔ نعت گوئی اپنے وجود کی سچائیوں کے ساتھ ان سی سفر میں مصروف ہیں وا منزل بہت دور ہے۔ شاید حضوری کا یہ لحہ ہمیں حرف و صورت کی دنیا ہیں بھی ال جائے، نعت گوئی مواجہ شریف میں قیام کے ان چند لمحوں کا نام ہے جو وقت گزرال کے تصور کو منا دیتے ہیں نعت گوئی اس انظار کا نام ہے جس کا پورا مفہوم ہمیں نہیں معلوم، رحمت اور عطائے بے کرال کا انظار، نعت دل زندہ کے ساتھ بیداری کی ساعت کی نام ہے :

نگام يارسول الله نگام

قلب و نظر اورجم و جال کی ہم آ ہنگی کا یہی وہ فیمتی لحد ہے جب انسان خود کو بھول جاتا ہے اور ''کیا ہوں میں'' کی فرصت کاوٹن باتی نہیں رہتی۔ یوں حیات مستعار کا ہر

غم، ایک ہی غم میں ضم ہوجاتا ہے اور آسودگی خاطر کے لیے احوال شعری پیکر میں وُهل کر شاعر کے ساتھ ساتھ میں فیر میں وُهل کر شاعر کے ساتھ ساتھ تاری اور سائع کے لیے بھی نشاط روح کا سبب ہوجاتے ہیں۔ یوں نعت انفرادیت کے خول سے نکل کر اجتاعیت کے ایک وسیع تر وائزے میں آکر سوزوورد کی نعمت بانٹی چلی جاتی ہے گویا... نعت فرد کا نغمہ تنہائی اور استغاثہ شخصی بھی ہے اور ایک مسلم معاشرہ میں ایک اجتاعی سرگری اور تقریبوں کی اساس بھی ہے۔

نعت، توصیف رسالت مآب الله عن ضروری نہیں کہ یہ توصیف شعر ہی میں ہو۔ عربوں کے زودیک تو شعر نام ہی کلام موزوں کا ہے۔ خوبصورت خیال کو دل آویز لفظوں میں و الله الموا موتا جا ہے۔ یوں بھی موتا ہے کہ ایک ارفع خیال کو اجمل پیرائیہ اظہار فطری طور پر مل جاتا ہے۔ جناب انور جمال نے درست لکھا ہے کہ "جذبے کی شدت لفظوں کو خود حن ترتیب دے دیتی ہے۔ جذبہ فن کا پیش رو ہے، جذبے کی صدافت فن کی ارفعیت کوجم دیتی ب اور وہ یہ بات مدینہ کی بچیوں کے اس موزوں کلام سے اخد کرتے ہیں جو بجرت کے اختتام پر روئے رسول اکرم علیہ کی اولین جھلک و کھنے کی آرزو میں پڑھا جارہا تھا وہ جران اس امر پر ہیں کہ ان معصوم بچوں کو پہلے عروض و اوزان سکھائے گئے تھے، شعر رٹائے گئے تھے یا جذبے کی صداقت خود بخود موزونیت کی میزان میں تل گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیا بات ہی کا حس ہے جس کی بنا پر بعض موزوں نثری جملے من کر شعر بھی شرما جاتے ہیں۔ بعض نٹری تحریریں اس قدر حر آفریں ہوتی ہیں کہ وہ قار نمین کو ایسا شعری کیف وے جاتی ہیں کہ ذوق سلیم مدول محور لذت رہ سکتا ہے۔ چوہدری افضل حق کی محبوب خدا اور مولانا مناظر احسن گیلانی ک<sup>ور الن</sup>بی الخاتم" اور گئے گزرے دور میں مولانا ظفر علی خال، آغا شورش کاشمیری اور جناب عامر عثانی کی سیرت سے متعلق بعض تحریری نثری نعتوں کی حیثیت رکھتی ہیں، گویا یہ جذب ہی کی صداقت ہے جس کے سبب پیرائیہ اظہار کے بیہ بھی مناظر، احس بن گئے ہیں، مولانا ابوالخير كشفى نے ایک مقام پر شبلی نعمانی كے اس ایک صفح كو جوظبور قدى سے متعلق ب اور خواجہ حسن نظامی کی بعض تحریروں کو بہترین نعیس قرار دیا ہے۔ گویا حضور سی سے متعلق تحریر میں جب "عشق خیال اور فن متنول اجزا مل کر ایک وحدت کی صورت اختیار کرجا کی تو اے ہم نعت ہی کے حن سے تجیر کریں گے۔ نعت ایک ایک دل آویز اور دل نواز صنف مخن ہے جو خود خیال کو رعنائی، لفظ کو زیبائی اور انداز کو توانائی عطا کرتی ہے کیوں کہ اس کی اساس فرضی نہیں بلکہ اس حقیق محبت پر استوار ہے جس پر ایمان کا ایوان ایستادہ ہے اور "کی محبت، لفظوں میں ایک کیمیاوی تغیر برپا کرتی ہے کہ محبت اپنی کیمیا آپ ہے" احسان وانش کباں یاد آگئے، کہتے ہیں:

> وفا کا سوز تو کندن بنا دیتا ہے انسان کو محبت جس کو خاکشر کرے گی کیمیا ہوگا

انعت سازی آسان ہے کہ "باتھ" حضرات تلوارع کی دھار پر" ہے خوف و خطر" علی جا رہے ہیں، نعتیہ دیوانوں کے ڈھر گلتے چلے جارہے ہیں کہ دور نعت کا ہے اس لیے نعیس تو لکھنی چاہئیں گر "نعت گوئی" کہیں مشکل امر ہے کہ اس میدان ہیں بڑے برے قادرالکلام عاجز نظر آتے ہیں، ماضی بعید ہیں بہت سے نفوی قدسہ ایے نظر آتے ہیں جو حب رسول سے کے ساتھ ساتھ شعر گوئی کی صلاحیت ہے بھی بہرہ ور تنے، گر وہ چند ایک نعتوں سے آگے نہ جاسکے کہ کہیں کی لفظ سے عمر بحر کی بنی بگڑ نہ جائے، آج کتنے ہیں کہ نعت کہنے کی کوشش ہیں جن کی جبینوں پر بسینہ چکتا اور جن کے ہاتھوں میں قلم لرزتا ہے کون سمجھائے کہ کوشش ہیں جن کی جبینوں پر بسینہ چکتا اور جن کے ہاتھوں میں قلم لرزتا ہے کون سمجھائے کہ اس سے سے بھی ایک عظیم نعت ہوا کرتی ہے:

پہلے صلاحیت تو ہو پیدا مرے کردار میں! نذرانہ لے کر نعت کاتب جاؤں اس دربار میں

نعت گوئی اگر شمشیر کی دھار پر سفر ہے تو حضور تھی ہے خطاب، حرف و بیان کے اس بل صراط سے گزرنا ہے جس کے نتیج میں آنے والے بل صراط کے سفر کی کیفیت کا تعین ہوگا۔"

جب تک نعت گو، اطاعت و حب رسول سی کے سلیط میں خود سپردگی اور بیخودی کی ونیا میں نہ پہنے جائے اس وقت تک اس کے فن میں تاثر نہیں آسکتا، مانے کہ آج بیشتر نعتیں، فعت نمبرول میں محض شمولیت کی خاطر کھی جارہی ہیں، بحض اوقات نعتیہ طرحی مشاعروں میں سنانے کے لیے مجبوراً نعت کہی جارہی ہیں ہرائے بیت کھی جا رہی ہیں، صرف مناوی مخفلوں میں سنانے کے لیے اور دنیا ہی ہے "واہ واہ" سننے کے لیے، الیی نعت مدتوں کے بعد وجود میں آتی ہے جو آخیں سنائی جاتی ہے، جن کے لیے کھی جاتی ہے، جب وُنیا کو سنانے کی حاجت رہتی ہے نہ آرزو بلکہ اہل دل، خود وہ نعت سننے کے لیے بے جین ہوا سنانے کی حاجت رہتی ہے نہ آرزو بلکہ اہل دل، خود وہ نعت سننے کے لیے بے جین ہوا

كرتے ہيں۔ جب جائے والا خود كومجوب كى جاہت ميں كم كر ديتا ہے تو اس كى إكار اور فرياد کا مخاطب محبوب ہی ہوا کرتا ہے۔ نعت یقیناً حضور اللہ ای کے لیے لکھی جاتی ہے مگر انھیں سنائی بھی جاتی یا نہیں؟ افسوں کہ بیشتر نعتیہ مجموعے اور ان کی تقاریب رونمائی محض موکت نفس اور اہتزاز ذات کے مظاہرے میں یاد رہے کہ "مین" کی دنیا ہمیشہ "تو" سے محروم رہا کرتی ہے، کیا یہ حقیقت نہیں کہ نعتیہ مشاعروں کی تصور کشی ادادتا کرائی جاتی اور چھوائی جاتی ہے جب کہ تصویر کو حضور اللہ کی بندیدگ کی سند حاصل نہیں ہے کیا یہ بچ نہیں کہ وحی علی الصلوة" كے بلاوے پر ليك صرف اس ليے نہيں كى جاتى كه اس سے مشاعروں كالتلسل ثوثا اور مجمع بمحرتا ب (مستثنیات ہر مقام پر ہوتی ہیں مرحم ہمیشہ اکثریت پر لگا کرتا ہے) اس دور نعت گوئی میں کشرت نعت گوئی کی قباحتوں کو نقلہ و نظر کے کڑے پیانوں کے ذریعے قابو میں رکنے کی اشد ضرورت ہے۔ لازم ہے کہ...حضور علی ذات کے میر درخثال کے حضور علی میں نعت گو، اپنے آپ کو بول رکھ دے کہ یہ قطرہ اپنا وجود کھو بیٹھے کہ یہی عشرت قطرہ ہے۔ انی ذات کو گم کے بغیر نعت نہیں کی جاسکتی۔ نعت کے سلسلے میں جن شعراء کے ہاں تعلّی نظر آتی ہے اپ شاعرانہ مرتبہ کا اظہار نظر آتا ہے وہ میرے نزدیک کچھ ایبا محود وقت نہیں ہوتا، زندگی جاویدای بنگام اور لحدے عبارت ہے جس لحد شاعر اور حضور علی کے درمیان عبد اور آقا كا رشته مو بلكه غلام غلامان محميظ كا حلقه غلاى ابني كردن ميس دالنے كو جي حاسم

نعت گوئی ارادت و محبت ہی کا نہیں، شکر د سپاس کا بھی ایک شعری اظہار ہے کہ اللہ تعالی نے حضور اللہ اور ان کی تعلیمات کی شکل ہیں ہمیں دنیاوی اور اخروی زندگی کی سرخروئی کے سلیقے اور قرینے عطا فرمائے۔ اگر نبی اکرم سینے کی بعثت نہ ہوتی تو ہمارے جم و جال کا ہر لمحہ دھوال دھوال ہوتا۔ کیوں کہ وہی ایک محفل، جملی کی روش سحر ہے اور وہیں ہے فور و حضور کی کرنیں پھوٹی ہیں، اس طرح نعت گوئی درود و سلام کی ایک نفیاتی شکل بھی ہے اور ''نماز نیاز'' کی ایک ول آویز صورت بھی۔ صوری طور پر نعت ایک شعری سانچا ہے گر معنوی اختبار سے عبادت کا ہم آہنگ لیے ہوئے ہے۔ اس کے لیے سچے ادراک اور گہرے معنوی اختبار سے عبادت کا ہم آہنگ لیے ہوئے ہے۔ اس کے لیے سچے ادراک اور گہرے موان کی ضرورت ہے۔ جناب محن احسان کے الفاظ میں ''نعت میں نہ عبارت آرائی کام آتی مون کی منافی میں نامیابی کی اولین عمون آفرین اور نہ ہی نری عقیدت اور خبا و فور محبت، اس صنف میں کامیابی کی اولین شرط یہ ہے کہ شمون آفرین اور نہ ہی نری عقیدت اور خبا و فور محبت، اس صنف میں کامیابی کی اولین شرط یہ ہے کہ محبور کی ذات و صفات کا شمیح عرفان حاصل ہو۔ اس کی عظمت و رفعت کا مہرا

نقش لوح دل پر جبت ہواور جو کچھ وہ کچے وہ کے وہ کی لمحے کی ترتگ یا خیال کی امنگ ٹل نہ کچے بلکہ اپنے تمام تر فکری سرمائے اور قلبی جذبات کے رنگ بیس ڈوب کر، اعتراف عظمت اور شکرانہ نعمت کے تمام تر فکری سرمائے وعمل کی گوائی کے ساتھ کے "گویا... رسول پاک تعلقہ مومنوں پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہیں۔ اس کے سواکسی اور احسان کا قرآن حکیم بیس تذکرہ نہیں ملا۔ یوں نعت گوئی ہیں دراصل بندگی کا پہلو بھی ہے اور اظہار بھی۔ مومن اللہ کا شکر اوا کرتا ہے کہ اس نے نبی کریم میل کی صورت میں جمیں سلقہ زیست اور زندگی گزارنے کا سہارا عطا کردیاتی اور زندگی گزارنے کا سہارا عطا کردیاتی اور زندگی گزارنے کا سہارا عطا کردیاتی اور انگرا

نعت گوئی کی صلاحیت، اللہ تعالی کی عطا اور گنید خفری کی رضا پر مخصر ہے اور حق سیہ ہے کہ بید عطا اور بید رضا فیض اور فیضان کے بیکراں سلسلے میں فیض میں لباب ہو کر بہد نکلنے کا مفہوم پایا جاتا ہے اور فیض مستحق تک بخوبی پہنچ جائے تو اے ''فیضان' کہتے ہیں جب کہ فیاضی ہے مراد بیہ ہے کہ دینے والا اتنا دے دے کہ وائمن کی کوتابی کا احساس شدید تر ہوجائے، گویا لطف جمال کے فقہائے کمال پر پہنچ کر نوازنے کا دومرا نام فیض اور فیضان ہے۔ حب رسول سینے اور نوسیف رسول سینے ای توفیق و نوازش کا دل آویز شمر ہیں:

شعر و ادب بھی، آہ و فغال بھی ہے ان کا فیض پیش حضور، انھی متاع ہم کریں

اگر قدح خوار کم ظرف ہے تو جام اس تک آیا بی نہیں کرتا اور ساتی کا تلطف جے نوازتا ہے وہ فی الواقع خاصان بارگاہ میں سے ہوتا ہے:

دېد حق عشق احمد بندگان چيده خود را به خاصان ي دېدشه، باده نوشيده خود را

نعت گوئی، فن شعر کی معرائ ہے ذوق شعر کو درست سمت کا مل جانا اور قکری صلاحیت کو صالحیت کا فی جانا اور قکری صلاحیت کو صالحیت کا نصیب ہوجانا، خوبی قسمت کی بات ہے اور جس دربار سے لطف و کرم کے یہ فیطے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ''غلط بخشی'' کا تصور بھی آ دمی کو ایمان سے محروم کردیتا ہے۔

ہم نے اللہ تعالی کو حضور سیالت کی وساطت سے جانا، مانا اور پہچانا، ہم نے نہ طور پر تجلیوں کی بارش ریکھی، نہ فل طور کو دمکنا پایا اور نہ کوہ سینا کو جھکتے اور گرتے و یکھا۔ بس ایک

زبان صدق اظہار نے اس سب سے بوی صداقت کا پند دیا۔ حقیقت سے کہ ال حوالے کے بغیر ان کے رب کی حمد، ایک بے روح لفظ بی کی حیثیت رکھتی ہے اور الله تعالی كے حوالے بغير نعت، جناب كشفى كے نزديك "سيكور نوعيت كى نعت" ہے وہ ايك مقام يراس اجمال کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں... جارے عہد میں رسی نعتوں کے علاوہ سیکور نعتوں کا بھی فیشن ہے۔ اللہ تعالی سے منہ موڑ کر رسول کریم سی کی عظمتوں کی "ور بافت" اور تذکرہ یہ ویی بی کوشش ہے جیسے مصوتہ VOWFI کے بغیر گفتگو کرنے کی کوشش، ایسے نعت گو، رسول یاک علی کا ذکر بھی ای طرح کرتے ہیں جیسے دوسرے رہنماؤں اور مصلحوں کا ذکر، یہ اس بیانے اور اسکیل سے بے جر ہیں جس سے ہم رسول پاک عظمت کا کمی قدر اندازہ كرسكة بين كوئى بهى رسول الله بالعوم اور نبى كريم على الصلوة والسلام بالخصوص رب كانتات كا سب سے بوا شاہکار ہیں۔ یہ نظام مشی، یہ کا تنات کی پہنائیاں، یہ فضاؤں کی بے کرانیاں، یہ سب مارے رسول سلت کی عظمت ذات کے ایک گوشے میں سٹ کر م ہوجاتی ہیں۔ یہ وہ ذات ہے جو ہمارے لیے خالق نما بن جاتی ہے اور حد میں نعت بھی سمك آتی ہے۔ سلسلہ تخلیق کو تو دور بینوں اور سائنسی تجربوں سے سمجھا جاسکتا ہے۔ مگر خالق تک رسول ﷺ کے بغیر رسائی ممکن نہیں۔ حالال کہ یہ خالق اپنی ہر تخلیق کے آئینے میں موجود ہے۔ حمد ان جذبات ستائش کا نام ہے جو کی ایے حسن اور تناسب کے ناینے کا حوالہ بن سکے۔ ہم خدا کی ذات کا نظارہ تو نہیں کر سکتے کیوں کہ کوئی آنکھ اس حس کونہیں دیکھ سکتی مگر یہ ذات ہر حسن کا حوالہ بن جاتی ہے اور ایبا سب سے برا حوالہ محد عربی سی اس کے مصور كے بارے ميں سب سے زيادہ علم عطا كرتى ہے حالال كه وبى مصور كائات كے كيوى ير بے شار رگوں کی صورت میں موجود ہے مگر اس کی صفات کے رنگ جتنے اور جس حد تک سرکار ختی مرتبت علی موجود میں کہیں اور میں نظر نہیں آتے۔ پر جم کے لیے بی شرط بھی ہے کہ وحسن کی جو تعریف بیان کی جائے وہ مخمینی اور ظنی نه ہو، بلکه جمیس اس کی صحت پر اعتماد اور یقین مو، الله اور اس کے رسول سی کی تعریف ہم ایمان، یقین، این وجدان اور بصیرت کی استوار بنیادوں پر کرتے ہیں، ہمیں جس طرح اللہ کے خالق کا نات ہونے پر یقین ہے ای طرح اس بات پر بھی ہے کہ جارے اور اللہ کے درمیان سب سے مضبوط وسیلہ اور رشتہ ذات محمد عربی مجلے ہے اور ان کی صفات میں کمال بھی ہے اور جامعیت بھی۔ وہ ذات حمد کے

دائرے کے اندر آجاتی ہے جو حامد بھی ہے احمد بھی اور مقام محمود پر فائر بھی ہے اسکولر لحق سے باد آیا کہ گزشتہ دنوں ایک ایبا نعت نمبر بھی نظر ہے گزرا جس میں نعت گو حضرات کی ۱۵۰ کے لگ بھگ ایسی تصاویر ہیں جن کے چہروں سے واضح نظر آرہا ہے کہ انھیں ممدوح تقلیم و جلیل کے چہرہ مبارک ہے کوئی کی نبیت بھی نہیں ہے اور ۱۱ بے پردہ خوا تین و مستورات کی تصاویر بھی ہیں، تصویر کو کسی نوع کے بھی خوشنودی رسول تھنے کی سند حاصل نہیں ہے۔ نہیں دوسے بھی خوشنودی رسول تھنے کی سند حاصل نہیں ہے۔ بہردگی کے بارے میں احکامات واضح ہیں، تاریخی حقیقت ہے کہ ایک جنگ میں طے قبیلے کی ایک لڑی امیر ہو کر آئی تھی، وہ بے پردہ تھی، اس غیرمسلم بیٹی کو بے پردہ دیکھی کر حضور تھنے کی ایک لڑی امیر ہو کر آئی تھی، وہ بے پردہ تھی، اس غیرمسلم بیٹی کو بے پردہ دیکھی کر حضور تھنے اس کی ایک لیک ایک ایک ایک تار ہزاروں رحمتوں اور برکتوں کا خزید تھا اس نے پردہ بیٹی کے چہرے پر تان دی تھی۔ علامہ اقبال نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ خوب صورت شعر لکھا تھا:

### ما ازال خاتون طے عربیال تریم پیش اقوام جہاں بے چادر یم

غور فرمائے کہ ''نعت کے اس دور میں'' نعت نمبر کیا ہے کیا رخ افتیار کر رہے ہیں؟ واضح رہے کہ جے حضور ﷺ کے حسین چہرے سے محبت ہوگی وہ اپنے چہرے کو بھی ای اندز سے آراستہ کرنے کی سعی کرے گا۔ سنت رسول ﷺ کا آئینہ سامنے رکھ کر، ہرضج ذیح کرنا اور خود کو خوبصورت سجھنا، کی نوع کی توصیف رسول ﷺ ہے۔ اس ضمن میں نہ کوئی عذر ہے نہ کوئی دلیل، سوائے احساس ندامت اور اعتراف محروی کے، اسلامی صورت بنا لینے سے عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی ونیا بھی اجال دیں۔ کہتے ہیں کہ چہرہ، دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ مولانا مودودیؓ کے الفاظ میں ''حضور ﷺ ہم سے محض خراج عقیدت نہیں، بلکہ خراج اطاعت مولانا مودودیؓ کے الفاظ میں ''حضور ﷺ ہم سے محض خراج عقیدت نہیں، بلکہ خراج اطاعت معندت نہیں، بلکہ خراج اطاعت معندت نہیں، بلکہ خراج اطاعت معندت نہیں کہ چھوٹ تو افکار و تحریر پر بڑا ہی معذرت خواہ ہوں مگر کیا کیا جائے کہ ''عمری حقائق کی چھوٹ تو افکار و تحریر پر بڑا ہی

جناب کشفی کے نزدیک مقام عبدیت اور مقام رسالت مآب سے عدم آگی کا انتجہ ہے کہ اکثر نعتوں میں تجازی محبوب کے کوچ کی طرح مدینہ منورہ کے پرنورگلی کوچوں کا ذکر کیا جاتا ہے لازم ہے کہ مدینہ منورہ کے وہ فضائل پیش نظر رہیں جنھیں خود حضور سے نے

بیان فرمایا ہے۔ نعت گو حضرات مدینہ اور جنت کا تقابل بھی اس انداز سے کرتے ہیں جم سے جنت کی تحقیر کا پہلو لکلٹا ہے اور''جنت کا یہ استخفاف قرآن ناشنای کا متیجہ اور سستی جذباتیت ہے''

چوں کہ جناب کشفی حسن اتفاق سے خود نعت گو بھی ہیں اس لیے مبصر اور تذکرہ نگار کو ایک نظریہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ خود اپنی نعتوں میں، مدینہ طیب کا ذکر کس پیرائے میں کرتے ہیں، آپ بھی ملاحظہ کیجیے:

> در کار نہیں مجھ کو کوئی سایہ دیوار طیبہ کی ہواغم کے ازالے کے لیے ہے بد

طیبہ کا سفر مرحلۂ خوف و رجا ہے ہونٹوں پہتبم ہے گر آگھ تو نم ہے

ہے کشاد در دل سید والا اللہ کی عطا درد و احساس مدینے کی ہوا میں شامل ماہ دو ہفتہ کئی رنگ لیے آیا ہے رنگ فردوس مدینے کی ضیا میں شامل

جادہ عشق مجھ کے کا تسلس ریکھو نہیں اس راہ میں یارو کوئی منزل، کوئی سنگ آسال گنبد خضریٰ سے فرو تر لکلا سے حقیقت ہے نہیں کوئی نظر کا نیرنگ بد

ہم مدینے کی زمین میں اس طرح مدفون ہوں خاک پائے مصطفیٰ منگ میں یہ صلہ ہم کو ملے وجود حفرت انسال کے ارتقا کے لیے ہوا مدینے میں اک تازہ آساں پیدا م

روش ہے مرے خواب کی دنیا مرے آگے

تجیر بنا گنبد خفریٰ مرے آگے
افلاک کو جھکتے ہوئے دیکھا ہے نظر نے

ہے خواب کہ شاہ ایک میند مرے آگے

ہے ماہ دو ہفتہ ترے کا شانے کی قدیل ہے خاک بسر اوج ثریا ترے آگے تھا درد کے دریا میں تلاظم ترے پیچھے سمٹا ہے مرے درد کا دریا ترے آگے

مدینہ شہر نہیں ہے مری بھنا ہے مدینہ ایک اشارہ ہے روثن کی طرف مدینہ ایک کنایہ ہے زندگی کے لیے مدینہ صوت و صدا کے بغیر صن کلام مدینہ حسن ساعت کو اک پیام بھی ہے مدینہ دلول کے لیے سلام بھی ہے مدینہ دلول کے لیے سلام بھی ہے مدینہ دولت بیدار آدی کے لیے ملام بھی ہے مدینہ دولت بیدار آدی کے لیے مدینہ ہوش کا پیغام بے خودی کے لیے مدینہ ہوش کا پیغام بے نقش آخر ہے مدینہ فرش کی عظمت کا استفارہ ہے مدینہ فرش کی عظمت کا استفارہ ہے مدینہ فرش کی عظمت کا استفارہ ہے

مدینہ صاحب کوثر کا متنقر کھہرا مدینہ مطلع امکان آدی کھہرا آساں خاک مدینہ کی سلامی کے لیے مہ و خورشید کی کرنوں کو لیے آتا ہے آساں حد نظر، حد نظر

公

(مینته النی تیک دیباچه نشاط ابداس کی برگل)

علمی آگی کے فقدان کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے معنی آفریں اسائے مبارک کا ذکر بھی محض لفظی اور سطی انداز سے کیا جا رہا ہے اور بعض اوقات شعری اوزان کی مجود یوں کے تحت، یہ بھی یاد رہے کہ آخری اور کامل ترین پیغیر ﷺ کا گزشتہ انبیاء سے صفاتی تقابل، خود نبی کریم ﷺ کا استخفاف ہے اللہ تعالی کی حقیقی رفعتوں اور حضور ﷺ کی حقیقی عظمتوں سے شناسا نہ ہونے کا متیجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے بجائے حضور ﷺ بی کو روز جزا کا مالک و

آقا قرار دیا جا رہا ہے اور دلیل ہے ہے کہ مالک کا حبیب، مالک بی ہوا کرتا ہے حضرت جریل علیہ السلام کی تحقیر بھی اکثر نعتوں میں نظر آئی ہے... ان امور سے بچنا بی شوار کی دھار پر چلنا ہے۔ حد سے تجاوز ہی عقیدت کو بدعت اور توصیف کو تنقیص بنا دیتا ہے۔ اگر ایک نعت کو، واقعیت کی انگلی تھام کرنہیں چلے گا، اور شاعری کی رو میں بہہ کر مبالغے کو عقیدت سجھتا رہے گا تو اس کی حیثیت قرآن پاک میں ذکورہ شعراء کی ہوگی جو خود بھی گراہ ہیں اور جن کیمت عین بھی گم کردہ منزل، آج کے نعت کو حضرات کو ان شاعروں کے طرز قرکو سامنے اور جن کیمت بین کوقرآن یاک نے بنظر تحسین دیکھا ہے۔

نشریت اور ایمانیت شعر کی خصوصیات میں لیجے کی کاٹ اور انداز کی مختلف کے ول میں ترازو ہونے کا دوسرا تام "تغزل" ہے۔ جو نثر میں بھی ہوسکتا ہے۔ فی اعتبار سے نعت میں "تغزل" لازم ہے۔ جبکہ معنوی لحاظ سے سوز دروں کی آئج ضروری ہے۔ یہ سوز دروں سنت رسول تھنٹ کی بیروی اور مقام رسالت باب تھی علمی آگی سے عبارت ہے ای اطاعت اور ای آئی سے علم و نظر کی ونیا جگی استی ہے اور یکی اُجالا جب قلم کی نوک پر لو دیتا ہے لو ای آئی سے علم و نظر کی ونیا جگی اُستی ہے اور یکی اُجالا جب قلم کی نوک پر لو دیتا ہے لو حرف روشی برساتا نظر آتا ہے... آپ تھی کے مقام کو قرآن عظیم اور احادیث نبوی تھی کے مطالع سے سمجھا جاسکتا ہے اس کے بغیر افراط و تفریط کا وہی عالم رہے گا جو آئ ہے ہی جناب کشفی کھتے تھت کے بارے میں بعض ایسے خوبصورت جملے اور بلیغ تراکیب لکھ گئے جناب کشفی کھتے تکھتے نعت کے بارے میں بعض ایسے خوبصورت جملے اور بلیغ تراکیب لکھ گئے ہیں جو بظاہر بے ساختہ ہیں گر اپنے اندر مفہوم و مطالب کی ایک ونیا لیے ہوئے ہیں، ایک نظر و کھنے سے قبل اقبال ساجد کا یہ شعر بھی گئٹنا لیجے کہ:

رے عکوں پر گویا آج بھی ہے دسرس میری یہ جب شخشے میں آتے ہیں مری تحریر بنتے ہیں

الحد نعت، نغم نور ب\_

الد نعت، روح كاترانه بـ

🖈 یه روحانی تغزل ہے۔

ایک ایس جنبش لب ہے جس میں روح لفظوں میں ڈھل جاتی ہے ای نسبت سے لفظ معتبر ہوجاتے ہیں۔

الله عمر میں جذبے کی بیرانی اور اس مرکز صدق وصفا سے شاعر کا تعلق بی اس کی جہت

الله الفاظ "خود بخود" خوشبو اور روشى كے قالب ميں وهل جاتے ہيں۔

الله اورشرار معنوی ہے۔ نعت ایک سیارہ اور شرار معنوی ہے

الله بناد پرنہیں، موضوع کی بنیاد پرنہیں، موضوع کی بنیاد پر

الله عند المنظ جذب كے بغير شعر نہيں بنا، ہم وزن ہم جنس اور ہم قافيہ لفظوں كے جوڑنے كو اللہ اللہ عنامى نہيں كتے۔

کے۔ اب نعتوں میں بیطرز عام نظر آتی ہے گر ایک نعتوں میں اس جذبہ کی جھک نہیں ملق جوحضوری اور محبت کی نشان وہی کرے۔

الك على الك على المال الم

الله عنور الله کاک با سے مس ہوکر آئینہ صفت اور قیت میں روکش لعل و جواہر معلی موجواہر معلی اللہ معلی و جواہر موجواتے ہیں۔

اور شاع کے رشتہ کی وستاوین ہونا چاہے۔

ڈاکٹرسید محمد ابوالخیر کشفی اپ ایک مضمون "غزل میں نعت کی جلوہ گری" (نعت رنگ ۹) میں لکھتے ہیں "نعت پر اپ مضامین میں میں نے اکثر یہ نکتہ بیش کیا ہے کہ جب بھی شاعر محدود سے لامحدود کی طرف سفر کرتا ہے تو وہ حمد و نعت کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ اکثر تو شاعر کوخود بھی اس سفر کی خبرنہیں ہوتی، ایک بار حضرت احسان دانش نے اپنا یہ شعر سنایا:

ہوائیں ماری ماری پھر رہی ہیں ترا نقش کف پا ڈھونڈنے کو

 طلسماتی عمل ہے ضروری نہیں کہ فنکار کو تخلیق کے بنگام اپنے عمل کے تمام محرکات و عوال کا علم اور شعور ہو۔ خلیق میں تو جارا پورا وجود شائل ہوتا ہے۔ شعور بھی، لاشعور بھی، بھی نہیں بلکہ جارا معاشرتی اور اجماعی شعور بھی اس عمل میں شائل ہوتا ہے۔ پھر بات کا رخ کسی اور طرف مر عاصی در کے بعد احمان دائش مرحوم چو کئے میری طرف مزے اور کہنے گئے "تم فے فیک بی کہا تھا۔"

#### 公公

"التجھی غزل ایک اکائی اور وحدت ہوتی ہے آپ فالب کی کمی غزل کو لے لیجے اور بات صرف فالب تک محدود نہیں ہے کی بھی بڑے یا اجھے شاعر کی غزل کو لے لیجے اور اس کے اشعار کی ترتیب بدل دیجے یقینا غزل کی وحدت متاثر ہوگی اور یہ اکائی ٹوٹ جائے گی یہ مجروح ہوگ ۔ پھر غزل کی اس گہرائی اور گرفت کو کیا نام دیا جائے کہ اس کا ہر شعر ایک اکائی اور وحدت ہے۔ غزل کے ایک شعر میں بڑے تج بے یوں سمٹ جاتے ہیں جس طرح آسان، آکھے کی پہلی میں سا جاتا ہے۔"

### ☆☆

"ہم غزل کے ان اشعار کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جن کا موضوع ہمارے خیال میں حضرت رسالت مآب اللہ کی مدح و شا ہے۔ خواہ شاعر کو شعر کہتے وقت میہ خیال بھی نہ آیا ہو ہم عرض کر بچکے ہیں کہ تخلیق شعر ایک بے حد پیچیدہ اور طلسماتی عمل ہے۔"
خیال بھی نہ آیا ہو ہم عرض کر بچکے ہیں کہ تخلیق شعر ایک بے حد پیچیدہ اور طلسماتی عمل ہے۔"
میں کہ کہ

"فیض صاحب کی زندگی اور ان کی شاعرانہ نعت میں غرب کے گہرے اثرات دیکھتے جاکتے ہیں۔ ان کے جیل کے ساتھیوں کی شہادت موجود ہے کہ وہ ایام اسری میں درس قرآن عکیم دیتے تھے پھر یہ روایت کہ وہ اپنی وفات سے پہلے اپنے آبائی وطن گئے اور وہاں نماز کی امامت کی۔ ان کی شاعرانہ نعت اور امیجری میں بھی غرب اور اس کی روایات بہت نماز کی امامت کی۔ ان کی شاعرانہ نعت اور امیجری میں بھی ندہب اور اس کی روایات بہت نمایاں ہیں۔ "شورش زنجر ہم اللہ" "آئے ہاتھ اٹھا کیں ہم بھی" شراحس، دوست عیلی شری یاد روئ مریم" ایسے شاعر کے کلام میں جھے کوئی نعت نظر نہ آئی اور پھر ہوا یوں کہ ٹیلی ویژن کے ایک غداکرے میں میں نے کہا کہ اردو کے ہر بڑے شاعر کے کلام میں جمیں نعت نظر آئی ہے۔ شعرا اپنے دیوان یا کلمات کا آغاز حمد و نعت کے اشعار سے کرتے تھے۔ آج بھی یہ

وستور قائم بلین عبد حاضر کے ایک بڑے اور اہم شاعر کے کلام میں ہمیں نعت کا جلوہ نظر نہیں آتا۔ شاید یہ بات اس سے زیادہ واضح الفاظ میں اس طرح کبی منی کہ سننے والوں کا ذہن فیض صاحب کی طرف منتقل ہوگیا۔ اس واقعہ کے پچھ عرصہ بعد بہن ہاجرہ سرور نے اسے گر آنے کی وجوت دی۔ میں وقت پر پہنے گیا فیض صاحب پہلے سے موجود تھے۔ دومرے مہمان ابھی نہیں آئے تھے۔ میں نے فیض صاحب کوسلام کیا۔ انھوں نے بے ولی سے جواب ویا یہ وہ فیض صاحب نہیں تھے جن سے میں واقف تھا کرے میں ایک خاموثی طاری تھی۔ ذہن میں آیا کہ فیض صاحب ناراض ہیں ول کا چور زبان پر آگیا۔ میں نے کہا "فیض صاحب کیا بات ہے آپ کچھ ناراض سے معلوم ہوتے ہیں'' فیض صاحب نے سگریٹ کا ایک كش ليا اور پراي تضوص دھيم ليج ميں كہنے لگے كہ جس ذات گراى كے حوالے سے آب نے ٹیلی ویژن پر اینے غصے یا دوسرول کی کوتابی کا جس طرح اظہار کیا تھا، اس انداز کا اس ذات ے کوئی علاقہ نہ تھا۔ کی گنہ گار یا خطا کار کے کانوں میں جو بات کہنی جا ہے اس کو دنیا میں یوں پھیلانے کا خلق عظیم محمدی سے کیا تعلق ہے اور آپ تو ادب کے استاد ہیں کیا آپ این طالب علمول کو اس بت ہزار شیوہ سے متعارف نہیں کراتے جے غزل کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہدردی اور دل بیدار کے ساتھ میری غزلوں کا مطالعہ کیا ہوتا تو نعت کے اشعار مل جاتے اور اس مخفر گفتگو کے بعد فیض صاحب نے اپنا بیشعر پڑھا:

اخ نظر، خیال کے الجم، جگر کے داغ جتنے چراغ میں تری محفل سے آئے ہیں

اور شاید بیدفیض صاحب ہی کافیضان نظر ہے کہ غزل کی ماہیت کا سے پہلو بھے پر روش تر ہوگیا۔"

"فیض صاحب کے نعتیہ شعر" ہر راہ پہنچی ہے تری جاہ کے درتک" کے سلط میں ہم نے عرض کیا تھا کہ" لفظول کو ایسی لسانی فضا عطا کی گئی ہے کہ وہ حدود اور تکوں کو توڑ کر وسعتوں کی طرف پرواز کرتے نظر آتے ہیں۔"

公公

فیض صاحب کے دوشعروں پر تو گفکو آپ کے سامنے آ چکی ہے اب چند اورشعر

ملاحظه ليحيه:

الاسلامات تم سے تھے جتنے استعارے تھے ا 一年記者以外の日本人の日本には

به جفائے غم کا جارہ وہ نجات ول کا عالم راحن وست فينى، رى ياد روع مريم

はいないないというとなるからいというというと الا المال المالي マーションラップララではかり

ارمان اکبرآبادی کے مجموعہ نعت سروش سدرہ کا پیش لفظ تشفی صاحب نے "نببت ارمان " كے عنوان سے تحرير فرمايا ب- اس ميس لكھتے ہيں۔

"غزل کی اشارت اور ایمائیت تو ہر اس شعر کو نعت کے حدود میں شامل کر دیتی ے جو محدود سے سفر کرتے ہوئے لامحدود کو چھو لیتا ہے خواہ اس کا موضوع کچھ بھی ہو۔ میں یہ تکتہ اس سے پہلے بھی دوسری تحریوں ٹس بیان کر چکا ہوں۔ مثال کے طور پر غالب کا سے

زبال پ بار خدایا ہے کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے ہوے مری زباں کے لیے آج اس شعر کوس کر ہمارا ذہن صرف نبی سی کے طرف منقل ہوتا ہے مجل حسین خال کی طرف نہیں کیوں کہ بدلباس شعران کی قامت سے کوئی نبست نہیں رکھتا"

جناب تشفی غزل کے تیور شاس ہیں اور جے اس ہزار شیوہ ناز نین کی نگاہ نے اپنا آشائے راز بنالیا ہو و ہ اپنی "خوبی قسمت" پر بجاطور پر ناز کرسکتا ہے۔ حضرت ٹاقب کانپوری برونت یاد آ گئے۔ وہ منزل ہی سے بول مخاطب ہیں:

تیری ان رعنائیوں کا اے جمال پروہ دار ایک ٹاقب ہے جو کچھ کچھ امرار ہے اس سلسلے میں احقر کو اپنی علمی لاعلمی اور ادبی بے مائیگی کا کماحقہ اعتراف ہے، گر میں جناب کشفی کے درج بالا اقتباسات کو پڑھتا بھی رہا اور سوچنا بھی اس دوران میں غزل كے كئ شعر حاشيہ خيال ير ستاروں كى طرح الجرتے رہے اور مطالبہ كرتے رہے كہ مارا كيا قصور ب، ہمیں بھی نعت میں شامل کر لیجے گا کہ ہم بھی لامحدود کو چھو رہے ہیں، غزالیات، قصائد اور مناقب میں بے شار ایسے اشعار مل سکتے ہیں جو موضوع اور ممدوح دونول سے کہیں رفع وعظیم ہیں۔ بلکہ بعض تو لامحدود سے آگے جاکر، حمد بھی قراردیے جاسکتے ہیں یول عام تعریف و توصیف کا ہر مبالغہ آمیز شعر، نعت بن سکتا ہے، میرے ذہن میں یہ بات بھی آتی ربی کہ نعت وہی ہے جے تصور کی وحدت، خیال کے نقلاس اور قلم کی یا کیزگ کے ساتھ کہا یا لکھا گیا ہو، جے خود شاعر نے نعت کا نام دیا ہو (بیرالگ بات کہ نعتوں میں بہت سے شعر ایے ہیں جو فکر و خیال اور اسلوب و اوا کی رفعتوں سے یکسر محروم ہیں اور اگر ان اشعار کو نعت كے عنوان سے الگ كرديا جائے تو وہ محض غزل كے چند شعر دكھائى ديتے ہيں)۔ يہ ايك حقیقت ہے کہ غزل ایک ہمہ جہت اور جاندار صنف بخن ہے۔ اس کی خوبی ہے کہ وہ جذبات كى سبيلى اور واردات كى جمولى ب- وه ايك ايم حقيقت ب جوحن مين بستى ب وه انسانى فطرت کی خلتی افاد کا ابدی اظہار ہے۔ یہ کہنا بھی سے ہے کہ غزل مخیل کی وہ معراج ہے جو دیوانگی میں قیس و فرماد اور فرزانگی میں میرو غالب کو عطا ہوتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ غزل کے اشعار، ذوق اور ظرف کے مطابق ہر قلمکار کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک ناقد یا مضمون نگار نعت کے موضوع پر لکھتے لکھتے غزل کے کی شعر کو محض تغییم مطالب کے لیے سروقلم کر دے تو موضوع کی جاندنی میں وہ شعر جگمگا تو جائے گا مگر نعت کا شعر قرار نہیں دیا جائے گا۔ کتنے ہی غزل كے شعر بيں جو ہم نعتيه موضوعات ير لكھتے ہوئے استعال كرجاتے ہيں اور لا محدود فضا میں پنچے ہوئے کتنے ہی شعر ہیں جو دیار خدا و رسول علیہ میں دل کو کیف اور روح کو سرخوشی کی ایک دنیا عطا کرتے ہیں۔ وہ ترجمان ول بے قرار تو یقینا ہیں۔ مگر انھیں نعت کا شعر نہیں کہا جاسكا۔ ایک طرف تو ہماری به آرزو بے كەنعت كوغول كے مجازى رنگ دُھنگ سے ہر قیت یر بیایا جائے اور دوسری جانب بیا اصرار کہ انجل حسین خال' نامی کسی ونیاوی شخصیت کی شان میں لکھے گئے ایک توصلی شعر کو تھن اس لیے نعت کا شعر مجھ لیا جائے کہ دوس مصرع میں نطق، زبان کے بوے لے رہا ہے اگر یمی خیال وائن ول سینے رہا ہے تو کیوں نہ ای خیال

کے حال، غالب ہی کے درج ذیل شعر کو اپنا لیا جائے کہ وہ کلیٹا نعت کا ہے: تا نام مے وساتی کو رہنے ہے زباں رفت صدرہ لبم از مہر بو سیّد زباں را

کو یہ خیال خاقانی سے مستعار ہے اور خاقانی کا متعلق شعر، آس کی شرح کلام عالب میں، غالبًا موجود ہے اور ''نطق' کے مقابلے میں ''لب' کا لفظ کہیں واضح اور معنی آفرین ہے جبکہ لفظ '' سے' بھی قابل غور ہے… کہاں ''الفقر فخری' کی عظمت و صولت اور کہاں فرخ آباد کا نواب کہ بنا ہے میش مجل حسین خال کے لیے:

مشدار کہ نتوال بیک آہنگ سرودن نعت شہ کونین و مدیج کے وجم را

اگر محدود سے لامحدود فضا میں داخل ہونے والے میالغہ آمیز اشعار کو جارا ذوق، نعتبہ قرار دینا شروع کردے گا تو بہت ہے شاعروں کو اپنی عاقبت کی خاطر کہنا پڑے گا کہ ''ہم نے اسے نعت کے لیے نہیں کہا، بی محض آپ کے تصور کی رعنائی اور یکنائی ہے کہ خاک سے افلاک کی طرف برواز کرنے والا ہر شعر، آپ کو گنبد خضریٰ کا طواف کرتا وکھائی دیتا ہے۔" احقر کے خیال میں نعت کا وہ شعر جو محدود سے لامحدود کی جانب مصروف سفرنہیں، وہ نعت ے منسوب ہوتے ہوئے بھی نعت کا شعرنہیں ہے جبکہ غزل اور قصیدے کا وہ شعر جو عام نوعیت کی بری خصوصیات سے بالاتر اور یا کیزہ تر ہ، جوعقیدت آمیز مبالغے کی بنا پر لامحدود کی جانب ماکل برواز ہے۔ وہ بالقین نعت کا شعر نہیں ہے، گر اس بر نعت کا گمال سا گزرتا ہے اور صرت ہوتی ہے کہ کاش شاعر اے نعت کا بنا جاتا تو بیشعر اس کے لیے توشہ آخرت بن جاتا۔ دیکھنا بڑے گا کہ لکھنے والے نے کس ماحول میں کس قلم سے کس زبان سے اور کس كے ليے اپنے خيال كومبالغة آفرينى سے حن و تاثر دينے كى سعى كى ہے۔ اس مبالغة آفرينى كو حضور الله يركيم منطبق كريس ع جن كى توصيف كے ليے شرائط و حدود بين، زبان وقلم كو سوبارعطر و گلاب سے وضو کرانا براتا ہے۔ نگاہوں کو حیا اور دل کو ضیا عطا کرنے کی سجی كرنا يرزتي ہے۔ بلكوں ير ستاروں كو سجانا اور آنكھ كى جليوں ميں گنيد خضريٰ كا عكس ابھارنا يرنا ے۔ تب نعت ہوتی ہے ورنہ تو شخصی قصائد کے دفتر موجود ہیں اور ان کا ہر مبالغہ آفرین شعر، نعت ہوسکتا ہے، محدود سے لامحدود میں واخل ہونے والے اشعار میرے خیال میں آفاقی تو

MARINE !

قرار دیے جا سکتے ہیں، نعت گوئی کے ضمن میں خود جناب کشفی اپنی ایک نعت میں کھے شرالط یوں عائد کر رہے ہیں:

ذہن کو اپنے سجالوں تو ترا نام کھوں اپنے کمحوں کو اجالوں تو ترا نام کھوں شہر طیبہ بیں گزاری ہوئی ہر ساعت کی یاد کو دل بیں بسالوں تو ترا نام کھوں گنبد سبز کے سائے بیں وہ صدیوں کا خرام اس کی تصویر بنالوں تو ترا نام کھوں روضتہ پاک کے نظارے کو نفحے کی طرح روضتہ پاک کے نظارے کو نفحے کی طرح مورج کے ساز پہ گا لوں تو ترا نام کھوں میرے مولا، تری کملی سے انجرتا سورج اس کو آئینہ بنا لوں تو ترا نام کھوں تیری برکت سے منور ہوئیں، جن کی آئھوں تیری برکت سے منور ہوئیں، جن کی آئھوں ان کے لیجے کو نبھالوں تو ترا نام کھوں خواجۂ وسعت افلاک وز بیں تجھ پہ سلام ان کے لیجے کو نبھالوں تو ترا نام کھوں تیری لو دل میں بڑھا لوں تو ترا نام کھوں تیری لو دل میں بڑھا لوں تو ترا نام کھوں تیری لو دل میں بڑھا لوں تو ترا نام کھوں

احقر نے اس ضمن میں اپنے ایک فاضل دوست (پروفیسر میاں محمر یعقوب) سے استفسار کیا، ان کا جواب درج ذیل ہے۔

جناب ابوالخير كشفى كى عليت أور نبى رحمت التنافي ان كى محبت اور عقيدت برشك و ريب سے بالا بے ليكن جب وہ فرماتے بيں كه "شعر جب محدود سے لامحدود ميں وافل ہوتا ہے تو نعت كا شعر ہوجاتا ہے" تو تمام تر ادب و احترام اور تمام مكند كيلوؤل پر غور كرنے كے باوجود اختلاف كيے بغير رہانہيں جاتا۔

ہر وہ شعر جو محدود سے لامحدود میں داخل ہوتا ہے "وسح" تو ہوتا ہے نعت نہیں یا ہم اے زمال و مکال سے ماوریٰ آفاقی شاعری کہہ سکتے ہیں۔ اردو، فاری، عربی، ہندی اور دُنیا کی ہر زبان میں ایسے اشعار موجود ہوتے ہیں (اگرچہ کم کم) جو رنگ ونسل، حدود و تغور، ملک و توم اور زمانہ کی دست برد سے مادری ہوں۔ ہم ان اشعار کو ہر گرز نعت کے اشعار نہیں کیہ سکتے۔ نعت کے اشعار صرف وہی ہول گے جوعمداً ارادماً اور ختمی مرتبت سی پر ایمان اور محبت و عقیدت میں دارفتہ ہو کر کمجے گئے ہول۔

ہاں، اس بات کو اگر بیل کہا جائے کہ پست اور حضور اللہ کی شان نے فرور اشعار اگرچہ وہ اراد تا نعت ہی بیل کہ گئے ہول انھیں ''نعت' کے اشعار کے طور پر شار نہیں کرنا چاہیے بلکہ نعت کے صرف انھی اشعار کو''نعت کے اشعار' کہنا چاہیے جو''محدود سے لامحدود' بیل داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیں۔ عامیانہ، سوقیانہ، متبذل اور فرومایہ اشعار کو یہ شرف نہیں دیا جا سکتا تو بات زیادہ درست ہوگی۔'

یں سجھتا ہوں کہ یہ جناب سیّد الوالخیر کشنی کے اپ احساس کی طہارت، قلر کی صالحیت اور سوچ کی عظمت ہے کہ انھیں "میں" نہیں، "تو بی تو" وکھائی ویتا ہے، اور ہر آ قاتی خیال، ان کے تصور کی رعنائی کو ای ہالے بی لے جاتا ہے جہاں ظاہری اور باطنی حن کے معیار کا ہر ضابطہ اپ معتبائے کمال پر پہنچ کر ہم آ ہنگ ہوگیا ہے۔ وہ خود ایک مقام پر اپ معیار کا ہر ضابطہ اپ معتبائے کمال پر پہنچ کر ہم آ ہنگ ہوگیا ہے۔ وہ خود ایک مقام پر اپ بارے بیل لکھتے ہیں... جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، اچھے شعر اور مصرعے مجھے نہ جائے کن ونیاؤں اور فضاؤں بیل پہنچ ویے ہیں۔ اچھی شاعری ایک چہار سمتی مکالمہ ہوتی ہے۔ شاعر کا مکالمہ اپنی ذات کے ساتھ، اس کا نتات کے ساتھ اور دوسرے انسانوں کے ساتھ مسلمان مکالمہ اپنی ذات کے ساتھ، اس کا کا تا ہے کہ اپنے رب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ۔ اس طرح اقامت صلوق مہ کا کر اکثر مقامات پر ایتائے زکواۃ کے ساتھ آیا ہے۔ ای طرح اطاعت رسول ہم رویف ہیں۔ آ دمی جب بھی محدود سے لامحدود کی طرف سنر مل طرح اللہ کے تصور اور خیال سے ہم کنار ہوجاتا ہے، ای سفر ہیں وہ جوار رحمتہ اللعالمین کرتا ہے۔ اللہ کے تصور اور خیال سے ہم کنار ہوجاتا ہے، ای سفر ہیں وہ جوار رحمتہ اللعالمین بین بھی پہنچ جاتا ہے۔

## تكام يارسول الشيعة نكام

ال کے سینے میں آہ اور آرزو ہے۔ یہ آواز اور یہ تمنا بے ساختہ پیدا ہوتی ہے اور لامحدود کی طرف سفر، لامحدود میں اپ محدود وجود کو گم کرنے کی آرزو اور یوں خود لامحدود ہونے کی تمنا، ہر حقیقی اور عالم مجازی کی ہونے کی تمنا، ہر حقیقی اور عالم مجازی کی سرحدیں مل جاتی ہیں۔ وہ شعر جے بہت سے صاحبان ''بازاری'' شعر قرار دیتے آئے ہیں،

ذرا اس كے امكانات يرغور يجيے:

خوب پردہ ہے کہ چکن سے لگے بیٹے ہیں صاف چھیتے بھی نہیں، سائے آتے بھی نہیں

ہارے اساتذہ یا بالخصوص ہائی اسکول کے اساتذہ تقریباً ہر شعر کے حقیق اور مجازی معانی بتاتے سے اور ہم لوگ زیر لب مسکراتے سے لیکن زندگی کا بڑا حصہ شعر و ادب کے ایوانوں میں گزارنے کے بعد ان کی حکمت اور نظر کا قائل ہونا پڑا ہے۔

جہاں تک نعت گوئی کا تعلق ہے ہم سب لکھتے بھی ہیں اور کہتے بھی کہ یہ تلواد کی دھار پر چلنا ہے کیا؟ اگر تیز دھار پر چلنا ہے کیا؟ اگر تیز دھار پر چلنا ہے کیا؟ اگر تیز دھار پر پلنا ہے کیا؟ اگر تیز دھار پر فی الواقع چلنا پڑے تو رہرو کئی بارسوہے گا، خود کو جانچے گا، دھار کی تیزی کو دیکھے گا، تھور ہیں لڑ کھڑائے گا کہ ایک واضح خوف اور ایک عیاں خطرہ پیش نظر ہے۔ بی صورت نعت گوئی کی ہے۔ اگر نعت گو، توصیف کو حد سے بڑھا دے گا تو تو ہین ہوگی، شایان شان مدحت نہ کر سکے گا تو اعمال کا حسن مٹی ہوجائے گا اور مقام رسالت ماب تھا کیا ہے؟ کون سمجھے اور کون سمجھائے، ایک ذرہ، خورشید عالم تاب کی تابانیوں کے احاطے کا دعویٰ کیے کر سکتا ہے؟ لاہور کا مست الست شاعر ساغر صدیقی عالم مدہوثی ہیں کس درجہ ہوش کی بات کر گیا ہے۔

" نعت میرے نزدیک تعریف رسالت کا وہ طریقہ ہے جس میں الفاظ زبان ہے نہیں، پکوں سے چنے جاتے ہیں۔ منصور وسٹس سے مجھ تک بید نعمت عظلی کیے پیچی؟ چشم عقیدت کے لیے اس کا جواب سرمد کے قطرہ ہائے خون اور شہباز کا نعرہ مستانہ ہی دے سکتے ہیں۔ میں نعت کہتے ہوئے اپنے جسم اور روح کوجہنم کے شعلوں سے ڈرا لیتا ہوں" بیدل تو مجھ ایے غیر شاعر کو بھی حمد و نعت کا اندازہ یوں سکھا گیا ہے:

زلاف حمد و نعت اولی ست برخاک ادب نظتن جودے می توال گفتن

نماز، حمد کا شرگی انداز ہے، عبد مجبور کا واحد سہارا اور عبد شکور کا واحد فخر ہے اور جب جبینوں سے مجدوں کا نور چھن جائے گا تب نظام کا نئات بھی تلیث ہوجائے گا۔ ورودہ نعت کی بہترین شکل اور عقیدت کا خوب صورت اظہار ہے اور یہی وہ پیانہ ہے جو حضور

ے ہمارے تعلق خاطر کا پتا دیتا ہے۔ درود مصور حقیق کے اس اجمل، احسن اور اکمل شاہکار کی توصیف ہے جو رسالت مآب تنظیم کی شکل میں جمیں عطا ہوا، چاہنے والا کسی شہکار فن کی قیت ادا نہ کر سکتا ہوتو اے داد دینے کا فن سکھ لینا چاہیے۔ داد کا فن آجائے تو انمول سے انمول شاہکار بغیر قیمت کے بھی مل جایا کرتا ہے۔

اور جناب ڈاکٹر خورشید رضوی نعت کوئی کے بارے میں کیسی عارفانہ بات کہد

: 1 2

# شان ان الله کی سوچ اور سوچ میں کھو جائے نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائے

و الدارى اس دهار ير چلئ كے ليے توحيد و رسالت كا سيا شعور مطلوب ب كويا... "قدمول كو توحيد كى قوت اور جذب عشق رسول الله اس تكوار يرمتقيم اور سلامت ركها عي"... انسان "صادق" على عادنى تك بني جائد تو تمام صداقتين، اس كى ذات اور اس کے کلمات کا نشان اممیاز بن جائیں گی اور سب سے بوی صداقت کی معرفت بھی وہیں ے کے گا، یبی عرفان مقصود سفر بھی ہے اور مقصود نظر بھی۔ یقین کا محور بھی اور ایمان کی منزل بھی۔حضور علیہ کی عقیدت سے عقیدے کو بال و پر ملتے ہیں اور خاکی انسان کو زین یر ہی معراج نصیب ہوجاتی ہے۔ تب انسان آیت البی بن جاتا ہے اور اس کے "علم کو جذبے کی زبان مل جاتی ہے' اور یہ ادبی علمی اور فکری فتح بھی ہے اور الله تعالیٰ کی ایک عظیم عطا بھی جب کہ نعت اس عطا کا شاعرانہ اظہار اور تحدیث نعمت کی ایک نغماتی شکل۔ المیدید ب كدآج عقيدت كے دعوے تو بيل مكر غيرت سے تهى بيل-محبت كا ادعا تو ب مكر اطاعت ے بے نیاز ہے۔ نہ سوئے گردول، نالہ فیکیر سیجنے کا شعور، نہ رات کے تارول میں اینے راز دال پیدا کرنے کا شعار، نه نشاط آه سحر، نه وقار وست دعا اور جموم عاشقال ہے که دور نعت کوئی کی شاعرانہ دوڑ میں شریک ہے۔ جگر ایے بی باتھا صفرات کو" کاریگران شعر" ہے تعبیر كرتے ہيں۔ نعت كنے سے پہلے اپنا كاسر ضرورى ب لازم سے كه... مالك حرف ونوا سے تاب کویائی کی دعا کی جائے اور سرور اعظم اللہ ہے ہنر اور جمال فن کی بھیک ماتلی جائے، یوں تحکول گدائی خزیند اسلوب بن سکتا ہے۔ ۲۸

يروفيسرجعفر بلوچ ك الفاظ مين:

ادب شرط ہے، یہ تخن عامیانہ نہیں ہے یہ ہے نعت کوئی غزل یا فسانہ نہیں ہے قلم سر جھکاتا ہے اپنا در مصطفیٰ کیے یہاں بات کوئی سخن گرانہ نہیں ہے

الیہ یہ ہے کہ آج کے نعت کو احباب کی اکثریت غزل کے زور پر شعر کہر رہی ہے۔ قرآن و حدیث سے نعت کوئی کے لیے نہ روشی لے رہی ہے نہ رہنمائی، صحابہ کرامؓ کی نعت کوئی کے تیور بھی ان کے سامنے نہیں۔ شائل ترفدی کے مطالعے تک سے بھی وہ محروم ہیں اور خاصان بارگاہ کے اسلوب توصیف سے بھی وہ کم کم شناسا ہیں۔ جھے یہ لکھنے کی اجازت دیجے کہ صرف غزل کے مرجع کو بدل کر اور فقظ ''دور نعت' کے نعت گووں میں شائل ہونے کے لیے نعت کی جارتی ہے۔ نتیجہ معلوم کہ بیشتر تعین، شعری اعتبار سے قدما سے بلند کمر گلاز کر کے لیاظ سے فروتر ہیں۔ حضور سے عہد مبارک میں صحابہ کی شاعری کا عام انداز ہی فکر کے لیاظ سے فروتر ہیں۔ حضور سے عہد مبارک میں صحابہ کی شاعری کا عام انداز ہی اس بات کا قائل ہوں کہ بادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مداح ان کے پیٹا آج بھی اس بات کا قائل ہوں کہ بادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مداح ان کے پیٹا کے سرسری نہیں گزر سکتا۔ ہاں پیغام کے ساتھ پیغام برکی ذات و صفات کو مرکز خیال بنانا لازم ہے، عالم انبانیت پر حضور سے اسلام کا تذکرہ بھی اور اس جمال حیات افروز تک یہ بھی ضروری ہے۔ اور عقالہ کے احمانات کا تذکرہ بھی اور اس جمال حیات افروز تک بیشخیے کی تمنا بھی ضروری ہے۔ اور اس جمال حیات افروز تک بیشخیے کی تمنا بھی ضروری ہے۔ اور اس جمال حیات افروز تک بیشخیے کی تمنا بھی ضروری ہے۔ اور اس جمال حیات افروز تک بیشخیے کی تمنا بھی ضروری ہے۔ اور اس جمال حیات افروز تک بیشخیے کی تمنا بھی ضروری ہے۔ اور اس جمال حیات افروز تک بیشخیے کی تمنا بھی ضروری ہے۔ اور اس جمال حیات افروز تک بیشخیفی کی تمنا بھی ضروری ہے۔ اور اس جمال حیات افروز تک بیشخیفی کی تمنا بھی ضروری ہے۔ اور اس جمال حیات افروز تک بیش ہی ضروری ہے۔

ہر راہ پہنچی ہے تری جاہ کے در تک ہر حرف تمنا ترے قدموں کی صدا ہے

آج کل نعت گوئی زیادہ تر غزل کی بیئت میں ہورہی ہے۔ نظم گوشعراء کے مقابلے میں غزل کہنے والوں کی کثرت بھی ہے دوسرے یہ بیئت بوجوہ موزوں بھی ہے کہ غزل ایک جاندار صنف سخن ہے۔ وہ تقنس کی طرح اپنی ہی خاکشر سے بال و پر پیدا کرتی رہی ہے۔ اس کا حسن ہمیشہ ہی شاداب و فلفتہ رہا ہے اور حوادث زمانہ اے کبلانے اور وُھندلانے میں ناکام رہے ہیں کہ یہ ادب کی حیات مستقلہ ہے، یہ ایک نغماتی فکر ہے یہ اردو کی آبرو ہے۔

به كائنات كى وسعقول كو ناپ سكتى ہے۔ ول كداخة اسے جنم دينا، ذہن كى چھى اسے سنوارتى اور خير اور خيل كى رفعت تأثر عطا كرتى ہے، اس كا ہر شعر آه كى طرح أفتا، آنسو كى طرح كرتا اور خير كى طرح دل ميں ترازو ہوجاتا ہے۔ يه ان رموزو اسراركى كچى عكاس ہے جو ذرے سے خورشيد تك اور درمان باغبال سے كف گلفروش تك تجيلے ہوئے ہیں۔ شير أفضل جعفرى كے الفاظ ميں:

نطق پکوں پہ شرر ہو تو غزل ہوتی ہے۔
اسٹیں آگ ہے تر ہو تو غزل ہوتی ہے
داغ سکتے تو مبک اُٹھتا ہے بستان گداز
آہ میں بوئے اگر ہو تو غزل ہوتی ہے
ہر ظرف زیست کی راہوں میں بچے ہوں کا نے
اور پجر عزم سنر ہو تو غزل ہوتی ہے
ملت عمر ہے مطلوب ریاضت کے لیے
زندگی بار دگر ہو تو غزل ہوتی ہے
ہاتھ لگتے ہیں فلک ہی ہے مضامیں اکثر
دل میں جریل کا پر ہو تو غزل ہوتی ہے
دل میں جریل کا پر ہو تو غزل ہوتی ہے
قاب قوسین کی، ارمان چیر کی حم

قبل اذین کشفی کا "تغزل آشا" قلم چلن سے متعلق کلیٹا غزل کے ایک شعر کے لامحدود امکانات کا جائزہ لے چکا ہے۔ شیر افضل جعفری کے آخری شعر پرغور کیجیے، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، حق یہ ہے کہ خیال ذکر کا تقذی غزل کے علائم و رموذ کو حسن، رنگ اور نور کل ایک دنیا عطا کرجاتا ہے اور آج کے بہترین نعت کو وہی شاعر ہیں جضوں نے غزل کی صنف کو منخر کیا اور ای بین اپنچ ہنر کو تسلیم کرایا۔ " یہ ایک حقیقت ہے کہ... فاری اور اردو کی مقبول ترین صنف غزل ہے، غزل اپنے اختصار کے ساتھ ساتھ اس وجہ سے بھی مقبول کی مقبول ترین صنف غزل ہے، غزل اپنے اختصار کے ساتھ ساتھ اس وجہ سے بھی مقبول ہوئی کہ اس کا ہر شعر اپنی جگہ ایک اکائی ہے اور یہ اکائیاں ال کر اس وحدت کی تقیر کرتی ہیں جوئی کہ اس کا ہر شعر اپنی جگہ ایک شعر میں جہان معنی آباد نظر آتا ہے۔ غزل کا ہر شعر ممارے

ذہن کی وادیوں میں اپنا مسکن بنالیتا ہے اور اس کے مفہوم میں نت نے پہلو پیدا ہوتے رہتے ہیں... غزل کے سلسلے میں ہیہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ صورت میں ہیہ قصیدہ کا نقش ٹانی ہے۔''ا''

...غزل بڑی کا فرصنف تخن ہے جو کسی مصلحت کے در پر اپنے مزاج اور اداؤں کو قربان نہیں کرتی، لیکن در خیرالوری پر آ کر سجدہ تشکیم و رضا بجا لاتی ہے کہ اس کی گل بدنی کو وہ گل فضا مل جاتی ہے جس کے بغیر وہ مکمل نہ تھی ہے۔

اس کیے بیضروری ہے کہ غزل کے علائم و رموز، فنی اعتبار سے یوں برتے جائیں كه ان ميں رنگ و نوركى ايك قوس و قزح جطك اور معنوى نقطه نظر سے محبت الجرے، اطاعت سنورے اور تقدس نکھرے، کہیں بھی غزل کے روایتی انداز کا شائبہ نہ آئے۔ غزل کو باوضو بنانے کے لیے شاعر کو اپنی زندگی کا صالح ہونا ضروری ہے اگر پیر صالحیت نصیب نہ ہوتو نعت كہنے كے بجائے مبدُ فيض كے حضور ميں سرايا دعا بن جانا جاہي۔ اس عطا كے بغير نعت، غزل بی کی صدائے بازگشت ہوگی جو گنبد خضریٰ کی ناراضگی کا سبب بن کر حسن اعمال کو غارت کردے گی اور یہ شاعر کی فکری عظمت اور شعری ندرت ہوگی اگر وہ غزل کی علامتوں کو نعت میں بوں استعال کرے کہ ان میں انوار کی ایک دنیا سمٹ جائے اور یہ علامتیں ''نئی معنویت'' حاصل کرلیں۔غزل کے ڈھنگ اور آہنگ کو اپنانے سے نعت ایک''سیارہ نور'' اور''شرار معنوی'' بن جاتی ہو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غزل کے نظام علائم و رموز پر تصوف کا سابی ہے اور یوں محدود سے لامحدود کی طرف سفر ان علامتوں کے ذریعے سبل ہوجاتا ہے لامحدود کی طرف شاعر کا سفر اس کی تقدیر بھی ہے اور شعر کا مقدر بھی۔ مسلم حق یہ ہے کہ شعور فن سے خلوص فن تک کے مرطلے انتہائی جاں گداز ہوتے ہیں۔ غزل کو عموماً فکر و خیال کی بے نام وادیوں میں بے مقصد کھومتا رہتا ہے۔ محبوب بھی فرضی سا ہوتا ہے اور آ داب محبت بھی تصوراتی اور اظہار محب بھی مبالغہ آمیز مگر نعت میں محبوب متعین ہے اس کا حس، رخ جمال اللی کا آئینہ اس کاعمل، ہر دور کے ہر نقاضے کے لیے ہدایت کی ابدی مشعل، اس سے مادی ہر زندگی کی ہر آبرو وابستہ، اس کی رحمت، ول کی ہر افسردگی کی شکفتگی کا سبب، اس لیے یہاں قدم قدم احرّام اور قلم قلم احتياط كى ضرورت ہے يہاں نه اشہب فكر بے لگام ہوسكتا ہے اور نہ راہوار اور قلم، بگشٹ۔ یہ ایک فنی اور فکری پلصراط ہے اور یہاں سے وہی سلامتی سے گزرسکا ہے جے حق نے قلب سلیم سے نواز رکھا ہو۔ ہی وجہ ہے کہ ہر قادرالگام شامی لعت گوئی پہ
قادر نہیں ہوا کرتا... غزل اور دوسرے اصاف بخن کا انتخاب فالعی ادبی بنیادوں پر ممکن ہے۔

زبان کی برجنگی، مضمون کی صفائی، غدرت خیال، کسی شے گوشے، کسی شے اظہار کی بنا پر اشعار
کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ لیکن فعت کے ساتھ یہ معالمہ نہیں کیوں کہ فعت مضل صف بخن نہیں،
بلکہ اپنے رسول ﷺ ہے ہم امتیوں کے تعلق کا اظہار ہے اور اس اظہار کی سلمیں، تمیں اور پہلو
ہے شار ہیں۔ نہیں غزل ایک حرف شریں اور استعاره رقصاں ہے۔ غزل کے پہلے اہم شام شام شخ اسمعدی نے یہ نکتہ سجے لیا تھا اور انحوں نے غزل میں ''رقیق، نازک، شریریں اور پرورد الفاظ استعال کیے ہیں'' (شبلی) اردو کے نعت گوشعراء کی اکثریت نے نعت کے لیے غزل کی ہیت استعال کیے ہیں'' (شبلی) اردو کے نعت گوشعراء کی اکثریت نے نعت کے لیے غزل کی ہیت کا استخاب ای بنا پر کیا ہے کہ ان کی نعت حدیث دل بن جائے شاید بلکہ بھیا کسی بھی غیب کا استخاب ای بنا پر کیا ہے کہ ان کی نعت حدیث دل بن جائے شاید بلکہ بھیا کسی بھی غیب کے مائے والوں میں سے انفرادی طور پر ہر ایک فرد کا رشتہ اپنے رسول کے ساتھ وہ فرش ہے جو ہر مسلمان کا رشتہ ہادی ﷺ برتی اور اغیس ہے کساں حضرت محمد شک بیش کرتی ہیں، غزل کا عشقیہ بھی کسی ہوئی نعیس اس ذاتی اور شنی برش ہے، مبارک ہیں وہ لفظ شاس جو اپنے سلتھ و ادب کی بنا پر سلامتی ہے اس داہ ہے گزر جاتے ہیں۔ \*\*\*

جناب کشنی کے خیال میں غزل کی بیئت، علامات اور اشارات کو جب ایک نعت کو، گداز قلر سے ہم آ ہنگ کرتا ہے تو وہ ''غزل کے پیکر کو قبائے نور عطا کرتا ہے'' کویا نعت گفت گفت کو ویسے ہی جگمگا دیت ہے جس طرح حضور ایک کا ایک تگہ لطیف، میں خام کو کندن بنا دیتی ہے ... نعت میں غزل کی علامتوں کا سیاق وسباق ہی بلکہ منظر و پیش منظر اور معنوی سطح بنا دیتی ہے ... ہر چیز بدل جاتی ہے جس طرح حضور ایک کی نظر دلوں کی دنیا بدل دیتی تھی۔ اس طرح ان کا ذکر لفظوں کی سطح اور معانی کو بدل کرنی بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔''

زندگی کے ہر مرطے، وقت کی ہر گردش، فیطے کی ہر گھڑی، قلم کی ہر حرکت اور ول کی ہر دھڑکن میں اللہ تعالی کی برتری مسلم رہنی چاہیے، وہی کارساز، وہی کارکشا، وہی عالب، وہی کار آفرین اور اللہ تعالی کے بعد حضور اللہ کی بعد حضور اللہ کے بعد حضور اللہ کی اطاعت لازم ہے جوش عقیدت میں حضور اللہ کی کار آفرین کی اطاعت لازم ہے جوش عقیدت میں حضور اللہ کی دات، صفات اور اختیارات میں شریک کر لینا، کی طور بھی انسب نہیں ہے۔

اس کے نعت کے لیے جب بھی قلم المحے تو توحید و رسالت کا فرق واضح انداز میں سامنے رہنا چاہے اور نعت کو جرنہیں بنا چاہے۔ جس طرح ایک عام بشرکی تعریف اگر مبالنے کو چھو جائے تو بقول جناب کشفی وہ خیرالبشر سی خود بخود تو بقول جناب کشفی وہ خیرالبشر سی خود بخود نعت ہوجاتی ہے کہ ''موضوع بدل جائے تو قدیم و مستعمل علائم و رموز بھی ایک نی فضا تخلیق کودیا کرتے ہیں' ای طرح اگر حضور سی کی مدحت مقرر حدے براج جائے تو وہ خود بخود تھی کہ وائرے میں بہتے جائے گا، جے شرعی اور اولی اعتبار سے تعریف نہیں، شفیص کہا جائے گا اور قلم شرک کا مرتکب ہوجائے گا، جے شرعی اور اولی اعتبار سے تعریف نہیں، شفیص کہا جائے گا اور قلم شرک کا مرتکب ہوجائے گا، صرف نعت ہی کے لیے نہیں بلکہ ایمان کی پیکیل کے لیے بھی حضور سی سے والہانہ نوعیت کی قبی وابطی ضروری ہے اور ... یہ وابطی ایک مراط متقم ہونی چاہے کہ نعت کو ایک طرف تو توحید کے باب میں غیرت مند ہو اور اپنے رب کی اصابہ نہ پڑنے وے تو دوسری طرف مقام رسالت کے کا ایما شاسا ہو کہ ہر اصور ، ہر عقیدہ اور ہر دوسری ذات کو ای ذات اقدی و اعظم کے ایمانے کا ایما شاسا ہو کہ ہر تصور ، ہر عقیدہ اور ہر دوسری ذات کو ای ذات اقدی و اعظم کے ایمانے کے حوالے سے دیا ہے۔ ایمانے نیمی کھر یاوآگئے:

ہر میں گلتان ہے ترا روئے بہاریں بر پیول تری یاد کا نقش کف پا ہے

رسول اکرم سی الله نور کے الله تعالیٰ کے انوار و فیوش کا مظہر ہیں۔ الله تعالیٰ نے انجیں احسن گفتار، اجمل رفار اور اکمل کردار سے بول نواز رکھا ہے کہ جتنا غور کرتے چلے جائیں ؛ خیر کیٹر' کی نوازشیں اور وسعتیں کھل کر اور کھل کر سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ وست فظرت کے اس عظیم وجلیل شاہکار کو د کیھنے کا یارا کسی کسی کو ملتا ہے حسن نظر اور توفیق نظر بھی حسن آفرین ہی کی دین ہے ورنہ ہر آ تکھ سراوار نظارہ نہیں ہوتی، جناب کشفی قرآن پاک کی اس آیت قد جاء کم من الله نور و کتاب مہین (المائدہ) کی روشنی میں جب اقبال کے ان اشعار:

ہر کیا بنی جہان رنگ و بو آنکہ از خاکش بروید آرزو یاز نور مصطفیٰ اور ابہا ست یا ہنوز اندر حاش مصطفیٰ سے شم ک حیج بی بی تو ان کا تلم ایک صدر مگ کہ کان اجرارتا، سنوارتا اور کھارتا چا جاتا ہے کہ ان کی سوج کی سوج کی سوج کی جائی اور شعور کی زیبائی پر ایک رشک سا آتا ہے لکھے ہیں... حضور نبی کریم تھی کے حسن جاودال اور حسن ہمہ جہت کو دیکھنے والوں نے اپنے ظرف کے مطابق دیکھا، جمال یار پر نظر کا تھی ہمنا ہی کیا آسمان ہے...؟ معالمہ سے ہوتا ہے کہ بھی وہ جمال پھول بن جاتا ہے گر اور بھی رضار اور رضارول ہیں سورج تیر نے نظر آتے ہیں، حسن، تجاب نظر بن جاتا ہے گر یوں کہ حسن کا ایک نیا پہلو سامنے آجاتا ہے۔ بھی ''جوم الالہ وگل'' بھی ''خدہ برق و شر'' اپ شائل مصطفوی تھی کا مطالعہ فرما کیں تو بھی عالم نظر آتے گا، اپنے اپنے ذوق، آرزو اور انوال وظرف کے مطابق۔ قرآن مجید نے حضرت محمصطفی اجر مجبی گو''نوز' قرار دیا ہے۔ انوال وظرف کے مطابق۔ قرآن مجید نے حضرت محمصطفی اجر مجبی گو'' تراد ویا ہے۔ اس زندگی کا ہر لحمہ ایسا روشن اور واضح تھا کہ اس کی رشگی ایک مجرہ اور ولالت نیوت تھی۔ اس زندگی کا ہر لحمہ ایسا روشن اور واضح تھا کہ اس کی رشگی کا ایک ایسا مرکزی کت سے لئے کی اور روشن کی اور دیل کی ضرورت نہیں۔ حضور شیخ ہماری زندگی کا ایک ایسا مرکزی کت ہم اشیا کو ان سیا کو ان کی خور ہیں دیکھتے ہیں اور دوسری طرف اشیاء ہمیں ان سیا کے حضور سیار کی جاتی ہمیں ان سیاری کی طابق میں مصروف ہیں، حضور سیار جین کی اور ہر شے کے مقام کا تعین کرتا ہے :

فروغ حن سے تیرے چک گئی ہر شے ادائے رسم بلال و طرز بولیمی

سروری صرف ای ذات بے ہمتا کو زیبا ہے اور ہر مجدہ بندہ مومن ای کے لیے مخصوص ہے لیکن حضور ہے لیے کا جار المحدللہ کو مخصوص ہے لیکن حضور سے کے قرب و جوار میں جیسے سر میں ایک مجدہ مجلے لگتا ہے اور المحدللہ کو فرزائل، تو حید اور شریعت کے آواب، ای مجدہ، بے تاب کو روک کر ای جذبے کو ہماری ذات کی شاخت بنا دیتے ہیں:

نہ مرے جدا ہو، نہ کل کر ادا ہو اک ایبا بھی بے تاب مجدہ ہے سر میں

نعت، ای مجدہ بے تاب کی شعری ادائی ہے، یہ ایک عبادت ہے بے مجدہ و قیام، نعت کہتے ہوئے شاعر خود کو انوار کے ایک دلنواز ہالے میں محسوں کرتا ہے اور فی الواقع اسے کا مُنات حضور ﷺ بی کے فروغ حسن سے جھمگاتی نظر آتی ہے اور ذات و کا مُنات کی حقیقتیں اور شناخیں ای روشی میں واضح ہوتی محسوں ہوتی ہیں۔ درج بالا آیت میں لفظ ''نور'' سے جناب کشفی، حضور بیائی کی ذات پرنور مراد لیتے ہیں۔ بعض مضرین نے قرآن پاک مراد لیا ہے۔ بہرکیف قرآن ہو یا صاحب قرآن، دونوں ایسے اجالے ہیں جن سے جہل و تعصب، شرک و کفر کے اندھیرے اور قلب و نظر کی تاریکیاں یوں کا فور ہوجاتی ہیں جسے سورج کی پہلی کرن، شب کی ظلمتوں کو نگل جاتی ہے۔ بہی نور بھٹے ہوئے ذہنوں اور مرگرداں عقل کو راستہ بی نہیں دکھاتا بلکہ ایک روشن منزل کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ یہ دونوں اجالوں، روشنیوں اور کا نبایہ ایک ایسا سلسلہ ہیں جو روز بروز روشن تر ہوتا چلا جارہا ہے اور اس خوش نصیب کے کھانیوں کا ایک ایسا سلسلہ ہیں جو روز بروز روشن تر ہوتا چلا جارہا ہے اور اس خوش نصیب کے کھانیوں کا ایک ایسا سلسلہ ہیں جو روز بروز روشن تر ہوتا چلا جارہا ہے اور اس خوش نصیب کے حضور سے جو ''حضور سے بھاتی بیدا کرتا ہے۔ ایک واسط سے حضور سے بہتاتی بیدا کرتا ہے۔ ایک واسط سے حضور سے بیتولتی بیدا کرتا ہے۔ ایک کرتا اور کا نبات کے واسط سے حضور سے بیتولتی بیدا کرتا ہے۔ ایک کرتا اور کا نبات کے واسط سے حضور سے بیتولتی بیدا کرتا ہے۔ ایک کرتا ہور کا کہا ہے۔ بیتولتی بیدا کرتا ہے۔ ایک کرتا ہور کا کہا ہے۔ بیتولتی بیدا کرتا ہے۔ ایک کرتا ہور کی کرتا ہور کرتا ہے۔ بیتولتی بیدا کرتا ہے۔ ایک کرتا ہور کی کرتا ہور کرتا ہوں کہا ہور کرتا ہے۔ بیتولتی بیدا کرتا ہے۔ ایک کرتا ہور کی کرتا ہور کرتا ہور کرتا ہور کرتا ہور کرتا ہیں کرتا ہور کی کرتا ہور کرتا ہو

ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تہی اللہ تو ہو

جہاں تک نعت میں رسول اللہ کے ظاہری حن و جمال کے تذکرے کا تعلق ہے۔
اس کا انھمار زیادہ تر تصور و وجدان پر ہے یا سراپائے اقدی کے تذکروں کو اپنے خیال میں سجا
لینے ہے ہ، یا پھر غزل کی تغییبات کو مبالغہ عطا کرکے لامحدود فضاؤں میں واخل کرنے کی سعی ہے۔ ہاں اگر کسی کو زیارت حضور اللہ خواب میں نھیب ہوجائے گر وہ بھی ہزار کوشش کے باوجود، پھے بھی نہ کہ سکے گا بلکہ اے آئینہ سامنے رکھ کر اپنی ہی آٹھوں کو چوہنے کے پاکیزہ خفل سے فرصت ہی نہیں ملے گی اور تمام عمر سپاس وشکر کے انھی سجدوں میں تمام موجائے گی، تب فابت ہوجائے گا کہ اس حسن جہانتاب کے کسی بھی رخ کا احاطہ کوئی سا موجائے گی، تب فابت ہوجائے گا کہ اس حسن جہانتاب کے کسی بھی رخ کا احاطہ کوئی سا لفظی پیرایہ بھی نہیں کرسکتا، وہ نطق کو سکتے میں پائے گا اور ادراک و خرد کو کلیتا مجبور کہ... لفظی پیرایہ بھی نہیں کرسکتا، وہ نطق کو سکتے میں پائے گا اور ادراک و خرد کو کلیتا مجبور کہ... مرکار تھائے جس خواب میں آئیں، وہ خواب بیدار یوں کی بیداری کی بیداری موتا ہے۔ وسواس و گمان سے بال بڑی۔

حن سے اس کے ہیں روشن گل ولالہ کے ایاغ ویسی خوشبو تو نہیں، رنگ ذرا ماتا ہے

صحابہ کرام کی آنکھیں ہر لحظ چرہ رسالت ماب سیکٹے پر مرکوز رہتی تھیں مقصود نظر وہی ایک چہرہ مبارک ہوتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان سیکٹ کے وصال کی خبرے ایک صحابی نے اپنی بینائی کے چمن جانے کی دعا کی تھی کہ اب وہ رعنائی روپوش ہوگئی ہے جس سے بصارت کو بینائی کے چمن جانے کی دعا کی تھی کہ اب وہ رعنائی روپوش ہوگئی ہے جس سے بصارت کو

بصيرت ك أجال ملتے تھے۔ ان صحابہ كرام نے بھى ابن نعتبہ شاعرى من صورى جمال سے زیادہ کمال سیرت پر زور دیا ہے، کیوں کہ نعت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سیرت کا جو کمال مارے یاں ہے، وہ مظرین کم کے یاس نہیں ہے، اکسار کا جو افتار ادھ ہے اس سے عمائدین مکہ کی رونتیں محروم ہیں۔ جو انوار مدینہ میں ہیں ان سے کفار مکہ کے گردو چیں بے نصیب ہیں اور توصیف رسالت میں جو رعنائیاں ہیں ان سے اہل کمہ کی تعلیانہ خود غمائیاں بے بہرہ ہیں کہ نعت، کفار کی لسانی گتا خیوں کے جواب کے لیے وجود میں آئی تھی۔ اس میں خود ممدوح بے مثال میں کی رضا اور دعا شامل تھی جبکہ روح القدس کی تائید کو احراماً اور اصولاً شامل ہونا برا تھا۔ نعت کے اسلوب اور اصول بھی اس زبان صدق اظہار نے متعین فرمائے سے جس کی صداقت میں نہ ماضی شبہ کرسکتا تھا نہ حال اور نہ متعقبل کرسکے گا۔ عربی قصائد کا آغاز، فرضی یا کسی حد تک حقیقی مجوب کی فلاہری ستائش سے ہوتا تھا جے تشبیب کہتے بیں اور شاعر گریز کے بعد اصل مقصد کی طرف آیا کرتا تھا۔ اس قدیم شعری روش کے باوصف اس دور کی نعتیہ شاعری میں سرت کا ذکر زیادہ ہے اور حق یہ ہے کہ وہی چرہ نظر افروز ہوتا ہے جو غاز بھال کی بدولت ملکوں اور شفق رنگ ہوتا ہے۔ کویا نعت کوئی کا مقصد اولی سیرت كے تذكرے كو عام كركے، اس سامعين و قارئين كى سيرت كا رخ بدلنا ہے اور بيس سجھتا ہوں کہ بی انداز آج کے شاعر کے لیے آسان بھی ہے اور قابل عمل بھی۔ اگر وہ حسن ظاہر کے تذكرول ميں ير جائے گا تو لازما كہيں نہ كہيں غزل كا مجازى رنگ راہ ياكر بات كو يوں بے کف کردے گا کہ:

ذکر احمد علی ہو یوں کرنوں کی بارش روح پر جیانگا ہو بام سے کوئی ماہ پیکر جھانگا ہو بام سے

اور یہ آیک عام بات ہے کہ مشبہ بہ کو مشبہ کے مقابلے میں کالل تر ہونا چاہے۔
اس نوع کی بازاری تشبیبات سے نعت کا جمال مجروح ہوتا ہے اور یہ آیک واضح صدافت ہے
کہ شعر و ادب کے خزینوں میں کون ی تشبیہ الی ہے جو اس وجود ناز کی رعنائیوں کے لیے
لائی جاسمتی ہے جس پر خود حسن آفرین کو ناز ہو اور جس کی آیک جھلک و کھنے والا یہ کہنے میں
حق بحانب ہوکہ:

جو حن میرے پیش نظر ہے اگر اے جلوے بھی دیکھ لیس تو طواف نظر کریں دور حاضر کی نعتوں میں بہت ہے ایسے اشعار ہیں جومعنوی لحاظ سے قابل گرفت ہیں۔ اہل نظر کا اولین فرض ہے کہ وہ اس نوع کے اشعار پر کڑی اور بے لاگ تنقید کریں اور اس نقد ونظر پر شاعر برانہ مانے اور نہ اے ادبی، شخصی اور شعری انا کا مسئلہ بنائے کیوں کہ مخاطب وہ ذات والا صفات علیہ ہے جس کے حضور میں سانس بھی ہولے سے لینا جاہے، بہتر ہے کہ وہاں ول کے دھر کنے کی بھی آواز نہ آئے اور صرف آنو ترجمان ول بے قرار بن جائيں، چه جائيكه كوئى كيے كه "آميں تحقيم آئينه دكھاؤں" كوئى انھيں "عظيم تر" كهه كر "عظيم رین" کے انظار کے بارے میں مجبور کررہا ہو۔ کوئی مدینے کی گلیوں میں" تایجے" کو فخر گردانا ہو۔ یاد رہے کہ" آئینہ دکھانا" محاورہ ہے، برائی یا بھلائی کے سلسلے میں کسی کی حقیقت اس پر ظاہر کرنا اور "ناچنا" وہاں جہال جنیرة بایزید بھی نفس مم کردہ آتے ہیں، نعت میں لفظ اور منہوم ہر دو واضح ہونے جاہئیں، وضاحت کی تضرورت پیش نہیں آئی جاہے، یہال نہ لفظی ابہام چلا ہے نہ معنوی ایہام اس نوع کی نشاندہی ضروری ہے۔ ورنہ کسی نہ کسی حالی کو دور حاضر کی نعتیہ شاعری کی تطبیر کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ بصورت دیگر ستائش باہمی کی انجمنوں کو گنبد خضریٰ کی ناراضگی کا یہاں بھی سامنا کرنا پڑے گا اور وہاں بھی جہاں ان سی کی رحمتہ اللعالمین علی ہر ایک کا واحد سہارا ہوگی... نعت، برائے بیت کہنے سے بہتر ہے کہ سکوت ہی کو تکلم بلیغ سمجما جائے اور سے مان لیا جائے کہ نہ ہر باتخلص شاعر ہوسکتا ہے اور نہ ہر شاعر، نعت گو۔ بیاتو کرم تے فیلے اور نصیب کی باتیں ہیں۔ جناب کشفی نے اپنی تحریروں میں جابجا اس امر پر زور دیا ہے کہ دور حاضر کے نعت گوشعراء کو محاس سیرت اور صحابہ کرام کی عملی محبت کے تذکرہ جمیل کو موضوع بخن بنانا چاہیے که"اللہ تعالیٰ کا شاہکار مجمرعر بی سلط میں تو ابوبکر و عمرٌ، عثانٌ وعلیٰ شاہکار رسالت علیہ بین اور یہ بھی ضروری ہے کہ... اپنے آپ کو حمال اور کعب قرار دینے والے شاعروں کو بلند ہانگ دعوے کرنے کی جگہ، ان کے قدموں میں بیٹھ کر نعت کے آواب و کھ لینا جاہے۔ صحابہ کرام کے انداز کی شاعری ای وقت ممکن ہے جب حاری زندگی اور فکر کے تفنادات ختم ہوجائیں۔ محابہ کرام سے نعت گوئی کے آدابکس طرح بوجری، تحری، جای و قدى اور اقبال وظفر على خال نے سکھے، اے سامنے ركھ كر ہى سفینہ نعت آ كے اور آ كے گہرے یا نیوں میں سفر کرسکتا ہے ایک اور ہے کہ دور صحابظ کی شاعری میں واقعات کے ذکر کے ساتھ نی کریم علی مدل ملی ہے، محابہ کرام زندگی کو حضور علی کے حوالے سے دیکھتے تھے اور

جس ہے لمی ہے منزل عرفان و آگی وہ ایک موج نور ای رہ گزر میں ہے ایسا بلند کردیا انسان کا مقام چرخ بریں بھی طقۂ دام بشر میں ہے تابندہ جس نے کردیا بخت ہیاہ کو وہ گوہر کرم مرے داماں تر میں ہے وہ گوہر کرم مرے داماں تر میں ہے

فاطر ہے حضور ﷺ اس کے لیے استے ہی حاضر و ناظر ہیں' اللہ والوں کی باتوں کے لیں پردو بھیرت افروز بصارت لو دیا کرتی ہے۔ ہمارے بیشتر فدہی جھڑے، قلبی تعلق کے فقدان کی دلیل ہیں۔ سوئی، مقناطیس کے قریب ہونا ہی نہ چاہے تو یہ اس کی کم نصیبی ہے۔ ذرے، تابش خورشید مکراکیں گے تو خود چاند بن کر طباشیری کرنیں بھیریں گے۔ جناب کشفی ہشام علی حافظ کے فعتیہ کلام''یا جیبی سیسی یارسول اللہ'' سیسی کے تعقیہ کلام''یا جیبی سیسی یارسول اللہ'' سیسی کے تعقیہ کلام''یا جیبی سیسی کی اس کا اللہ'' سیسی کے تعقیہ کلام''یا جیبی سیسی کے اس کا اللہ کا تعقیہ کا مرتبی کھیل کے انداز کا کہتے ہیں۔

"بے نام محض کتاب کا نام نہیں بلکہ ایک سرگوشی ہے... سارے وجود کی سرگوشی...
ایک فغان زیر لب ہے جو ہونؤں کے دائرے سے باہر نہیں نکلتی یہاں" یا" کے استعال بی استمداد اور استعانت نہیں بلکہ ایک امتی کا شخاطب ہے جو دل کی گہرائیوں بیں اس ذات گرائی کوموجود پاتا ہے، وہ ذات جو اساس ایمان ہے اور آج بھی ہر امتی کے لیے حاض بھی ہے اور قائب بھی۔ نظروں سے غائب مگر فکر وشعور و آگاہی بیں تو اناقوت کی طرح موجود" شاہد میں تو اناقوت کی طرح موجود" شاہد میں سے اور قائد میں سے اور قائد میں سے اور قائد میں سے موجود" شاہد میں سے اور قائد میں سے موجود شاہد موجود" شاہد میں سے موجود سے موجود" شاہد میں سے موجود" شاہد میں سے موجود سے م

نعت میں ''قو'' اور ''م '' کیفظی استعال کو بعض لوگ سوے ادب سیجھے ہیں ان کی نیت راست ہے۔ جب کہ '' آپ'' کہیں بہتر لفظ ہے۔ بعض فنی مجوریاں بھی ہو علی ہیں۔ ای طرح ''یثرب' کے لفظ کا استعال ہے جے خود حضور انسی نے بھی اے استعال کیا ہے۔ استعال ہورہا ہے۔ ماضی میں بعض ثقہ اور معتبر شخصیات نے بھی اے استعال کیا ہے۔ حالاں کہ اس کی جگہ ''طیب'' کا لفظ استعال کرنے میں کوئی عرضی روک نہیں ہے۔ حضور سین کوئی عرضی روک نہیں ہے۔ حضور سین کوئی عرضی کوئی عرضی کرتے ہیں۔ اس صمن میں جناب خطاب کرنے کے سلط میں خود قرآن مجید میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ اس صمن میں جناب مشفی کا تعلق خاطر ''تو'' کے لفظ میں کہیں زیادہ قربت اور انس محسوں کرتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے ایبا لفظ جو روایات اور معائی کی ایک دنیا ہے''کہ ''آ ای نکتے کو وہ ایک اور مقام پر یوں واضح کرتے ہیں۔ پاکستان کی ایک نہایت ایکھ نعت کو اپنے اس نظریہ کا خاصے تشدد سے پرچار کرتے ہیں کہ امام الانبیاء ﷺ کی ایک نہایت ایکھ نعت کو اپنے اس نظریہ کا خاصے تشدد سے پرچار کرتے ہیں کہ امام الانبیاء ﷺ کے لیے ''تو'' کا لفظ اللہ تعائی کے لیے بھی استعال ہوتا ہے کہ اس کی وصدت کا اشارہ ہے مشکل ہے۔ بھر اس لفظ میں نہیں۔ ہاں جے گھانی کا پر تو نظر آتے اس الفظ میں اور خطابیہ لفظ میں نہیں۔ ہاں جے گھانی کا پر تو نظر آتے اس جو جو تربت ہے وہ کی اور خطابیہ لفظ میں نہیں۔ ہاں جے گھانی کا پر تو نظر آتے اس جو تربت ہے وہ کی اور خطابیہ لفظ میں نہیں۔ ہاں جے گھانی کا پر تو نظر آتے اس

کے لیے "تو" اور "تم" ہے کمل اجتناب الازم ہے۔ " یاد رہے کے گئے انظافود ب قدر یا کم قدر نہیں ہوتا۔ اے اعتبار نبیت سے حاصل ہوتا ہے۔ ابو کر کو صدیق "مر کو قاردق، حان کو غنی اور علی کو باب العلم کس نے بنایا؟ ای نبیت نے اور کی نبیت "تو" کو جاری زبان کا سب سے معتبر لفظ بنا دیتی ہے۔ حضور اللہ سے سار تعلق محض ضابطہ کا نبیں یہ تعلق تو نفہ روں اور حدیث شدرگ ہے۔ اس قربت کے بارکو"تو" کا لفظ بی سہار سکتا ہے ہی لفظ اس دب جلیل سے ہمارے تعلق کے اظہار کی اساس بنتا ہے جو رگ جاں سے بھی قریب تر ہے۔ "

ایک اور مقام پر کشفی لکھتے ہیں کہ... یہ لفظ صرف اللہ اور رسول اللہ کی نبیت ہے ماری زبان کا سب سے زیادہ محرم لفظ ہے۔عشقیہ شاعری میں بھی یہ اپنا فریضہ انجام دے ر ہا ہے۔ خاصان محم اللہ نے اپنے رسول، اللہ این آرام جال اللہ اور اپنے محبوب علی کے لیے مسلسل بد لفظ استعال کیا ہے۔ لفظول کے معنی محض نعت یا اینے وہم اور غداق میں عاش نہ سيجي زندگي اور زبان كے عام اور زنده استعال مين حاش سيجي لفظ "تو" وانه كوبر يك ي بات یہ ہے کہ رسول عربی علیہ کی نسبت سے جس نے بھی "تو" کی یکنائی کو سمجا، اے عشق يكتا سے نواز ديا كيا۔ محض وعظ ہو يا سرت كى كتاب، ہم نبي كريم الله كى ذات فلك مرتبت كے ليے" آپ" كا لفظ اور بہت سے القاب و آداب استعال كرتے ہيں۔ سرور كونين، ختى مرتبت، سيّد كل، خيرالبشر، رسول اعظم، مإدى برحق، صاحب كوژ ﷺ وغيره وغيره كين جب تخليقي لحول میں جارا جذب درول ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑاتا ہے اور جب یہ برم کا نات ہارے لیے بدل جاتی ہے تو یہ سارے القاب، یہ آواب، یہ سارے لفظ، ایک لفظ میں بدل جاتے ہیں "تو" میں۔ یہ چھوٹا سا یک رکنی لفظ کا نتات کا سب سے محترم اور مقدی لفظ بن جاتا ہے۔ یہ ہارے ول کی دھر کن بن جاتا ہے۔ یہ ہاری خلوتوں کا آئینہ بن جاتا ہے۔ وہ خلوت جس میں جمال مصطفی ( علیہ ) ہوتا ہے اور ہماری جرانی ۔ یہ ہمارے اختیار کی نہیں، سروگ کی مزل ہوتی ہے ا

الغرض نعت گوئی، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور حضور علیہ کے التفات کا ایک ول آویز متیجہ ہے اور اس عطا پر شاعر جس قدر بھی شکر اوا کرے کم ہے۔ گر اس اظہار سپاس میں کسی پہلو سے بھی فخر کا شائبہ نہیں ہونا چاہے۔ کیوں کہ فخر ہی سے کبر وعجب کو غذا ملتی ہے۔ جب کہ نعت گوئی بنیادی طور پر ''عطا'' کی بات ہے اس لیے کہ بردائی معطی ہی کو زیب ویتی ہے کہ نعت گوئی بنیادی طور پر ''عطا'' کی بات ہے اس لیے کہ بردائی معطی ہی کو زیب ویتی ہے

اور ایسے شاعر خوش نصیب میں جنھیں نعت گوئی کی توفیق نیلے آسان اور سبز گنبد سے عطا ہوئی ہو۔ جد و ثناء نیلے آسان اوالے رہاں والے رہا اور درود و سلام سبز گنبد میں سونے والے (ﷺ) پر اور سلامتی کی دعا، ان سی توصیف و ثناء کو شعری پیرئن دینے والے پر...سلام ان گلیوں پر جو آخ بھی حضور ﷺ کے نقش کف پا کے سورج اپنے ذرول میں چھپائے ہوئے ہیں اور سلام اس دنیا پر کہ ان ﷺ سے پہلے تیرہ خاکدان تھی اور جب وہ آئے تو عالم امکان بن گئی۔ اس دنیا پر کہ ان ﷺ سے پہلے تیرہ خاکدان تھی اور جب وہ آئے تو عالم امکان بن گئی۔ اس

اور اب آخریں جناب کشفی کے نعتیہ مجموعہ "نبست" کے بارے میں احقر کا اوّلین کتار دوری ۱۰۰۰ء کو ارسال کیا میں احتا کاڑ دیکھئے جو مدیر "نعت رنگ" کو ایک متوب کے ذریعے ۱۲۷ فروری ۲۰۰۰ء کو ارسال کیا میں تھا کہ یہ کتاب انھی کی وساطت سے ملی تھی۔

> حافظ شیرازیؒ کے کم و بیش تمام مطبوعہ دواوین میں ایک شعر یوں ہے: خوشا نماز و نیاز کے کہ از سر درد باب دیدہ و خون جگر طہارت کرد میرے پاس ایک قلمی دیوان حافظ تحااس میں بیشعر یوں نظر پڑا: خوشا نماز نیاز کے کہ از سر صدق باب دیدہ و خون جگر طہارت کرد

غور سیجے کہ محن ایک حرف عطف کے اُٹھ جانے اور ایک لفظ کے بدل جانے ہے بات کیا ہے گیا ہوگئی۔ ای ساعت ذبن میں یہ نکتہ انجرا کر نعت ہی وہ ''نماز نیاز'' ہے جوادا نہیں ہوسکتی جب تک صدق دل کے ساتھ خون جگر سے کشید ہونے والے آنسوؤں سے وضونہ کیا جائے کہ یہ درود وسلام ہی کی ایک نغماتی شکل ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی پندیدگی کو رسول پاکستانے کے اتباع سے وابستہ کر رکھا ہے اتباع، قبلی محبت ہی کا ایک عملی اظہار ہے۔ گویا معنور سیاد کے محبوب اور حضور اللہ خواں، خدا کی پندیدہ شخصیت ہے اور یہ حضور ہے جس کے حصول کے لیے ہم آرزو قربان ہو کتی ہے:

نعت نی ﷺ درود ہے، نعت نی ﷺ سلام نعت نی ﷺ نماز ہے بے مجدہ و قیام

اور جناب سیّد ابوالخیر کشفی نے یہ "نماز نیاز" جس روحانی خلوص جس فکری نقدس جس ملمی

رسوخ اور جس شعری تغول کے ساتھ اوا کی ہے۔ وہ سراسر گنید خصری عی کی عطا معلوم ہوتی ہے کہ:

طیب کی ہوا مدت مرکار کی قاصد ان اللہ کا نہ اثارہ ہو تو ہم کچے نیس کھتے

جناب کشفی نے جس انداز سے ذہن کو جایا، جس رنگ سے نعت نگاری کے لیحوں کو اجالا، جس شوق سے دیار ناز کی یادوں سے قلب و نظر کو معطر و منور رکھا اور جس اوا سے کالی کملی کی اوٹ سے ابجرتے سورج کو شعری آئینہ بنایا فی الواقع بڑے نصیب کی بات ہے جو خاصان بارگاہ بی کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ عرفی نے ٹھیک بی کہا تھا: جو ہر طبع من از وصف کمالت روشن

جوہر صع من از وصف کمالت روش گوہر نظم من از نبیت ذات متاز

حق بہ ہے کہ نعت گوئی ہی وہ صنف بخن ہے جو فکر و خیال کی بے نام واد ہوں بیس بہتنے اور بھنکنے والوں کی پریشان نظروں کو سرچشی کی وہ دنیا عطا کرتی ہے کہ وہ جنت کی ول آور بھنکنے والوں کی پریشان نظروں کو سرچشی کی وہ دنیا عطا کرتی ہے کہ بڑھانے کی کوئی آور نیوں کو بھی آنکھ اٹھا کر دیکھتے نہیں ... یہاں نہ زیب واستان کے لیے بچھ بڑھانے کی کوئی حاجت ہے اور نہ بیان حس کو کسی شعری صنعت کی ضرورت کہ مشبہ کے مقابلے بیس ہر مشبہ حاجت ہے اور نہ بیان حس کو کسی شعری صنعت کی ضرورت کہ مشبہ کے مقابلے بیس ہر مشبہ بہ فروز ہے ... ہزار بچول شکفتہ اور وہ اک تبہم لب... ہزار عید کے چاند اور وہ اک رخ نظر افروز ہے ... ہزار عید کے خود حسن آفرین بھی مشاق دید افروز ... خلاصتہ آیات محکمات بھی اور صدافت انوار بینات بھی کہ خود حسن آفرین بھی مشاق دید افراز تا ہے:

جو حسن میرے چیش نظر ہے اگر اے! جلومے بھی د کھے لیں تو طواف نظر کریں

اور جناب سیّد ابوالخیر کشفی، ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں کہ اس صنف بخن نے انھیں جمال نظر، جمال فکر اور جمال بخن عطا کیا ہے۔عمر اب اور کیا مجھے دل دیوانہ چاہیے؟

یقین سیجے کہ ایک مت کے بعد ایک ایس کتاب ملی، جے پڑھ کر درد چہکتا اور روح مہلتی رہی کہ ایک مہلت کے بعد ایک ایس کتاب ملی ہے ہوں کہ ایک طویل عرصے کے بعد کیف ملا۔ پکوں پر ستارے لرزتے اور موتی ٹوٹے رہے جب کہ یہ گوہر، آٹھوں میں پھرا ہے گئے تھے۔ میں جناب کشفی کا ممنون احمان ہوں کہ ان کے طفیل وہ آنسو نصیب ہوئے جن سے دل کا غبار جناب کشفی کا ممنون احمان ہوں کہ ان کے طفیل وہ آنسو نصیب ہوئے جن سے دل کا غبار

وُهلنا اور حاكل جاب المحت بين كمنه والع چشم تركوشعرترا چشم كوبر باركوعنايت پردردگاريوني في الله الله الله الله مقام برتحرير ب:

میرے اشکوں سے بے گنبد خطریٰ کی شبیہ
تیری رحمت ہو عطا دیدہ نم کی صورت
اور جب یہ آرزوشرف تبول پاتی ہے تو اکسار کا افتار یوں ناز کرتا ہے:
ایسے عاصی بھی ہیں جو تاب نظر رکھتے ہیں
اینی آنکھوں میں مجت کے گہر رکھتے ہیں
اپنی آنکھوں میں مجت کے گہر رکھتے ہیں

جناب سیّر ابوالخیر کشفی نے احقر کو "برادر عزیز" لکھا ہے، ایک صاحب ول، صاحب فل صاحب فل صاحب فکر اور صاحب نبیت تعت کو کے قلم سے نکلنے والے بید" دولفظ" میری حیات مستعار کا سرمایہ ہیں۔ کاش یکی سرمایہ اس تن آسال، ناتوال، آلودہ دامال اور بے سرو سامال کے لیے اخروی سرخروئی کا باعث بن جائے کہ یہال بھی اور وہال بھی بات کسی نہ کسی نبیت سے بی سے گی۔

أميد ب كدآب مع جمله احباب بخير مول كـ

**€**☆**>** 

حوالے

The Stand

۱۲۰۱ - بشام علی حافظ کی نعتیہ شاعری - ایک تاثر - نعت رنگ ۲ صابح ۲۲ - بیات کے عزاصر - نعت رنگ ۵ صفح ۲۲ بیات کے عزاصر - نعت رنگ ۵ صفح ۲۲ بیات و ربیاچہ - ارمغان جمیل (نعتیہ مجموعہ جمیل نفقوی) صفح ۲۲ بیات و ربیاچہ - ارمغان جمیل (نعتیہ مجموعہ جمیل نفقوی) صفحہ ۲۲ بیات و بیات کی جلوہ گری - نعت رنگ ۹ صفح ۲۲۸ مضمون قاری اور اردو میں نعت کی روایت صفح ۱۹۳۳ - مجلّم حضرت حمان نعت ایوارڈ ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ بیات ۲۲۲ - ایمن راحت چفائی کی نعت گوئی - نعت رنگ ۱۰ صفح ۱۲۲۳ ۱۲۲۱ بیات ربیاچہ - مدحت خیرالبشر تعلقہ - راغب مراد آبادی مطبوعہ ۱۹۷۵، سفح ۱۲ بیاچہ - مدحت خیرالبشر تعلقہ - راغب مراد آبادی مطبوعہ ۱۹۷۵، سفح ۱۲ بیاچہ - مدحت خیرالبشر تعلقہ - راغب مراد آبادی مطبوعہ ۱۹۷۵، سفح ۲۲ بیاچہ - مدحت خیرالبشر تعلقہ - راغب مراد آبادی مطبوعہ ۱۹۷۵، ۱۹۷ بیاچہ - مدحت خیرالبشر تعلقہ - راغب مراد آبادی مطبوعہ ۱۹۷۵، سفح ۲۲ بیاچہ - ارمغان جمیل نعتیہ مجموعہ جمیل نعتوی صفح ۱۱ بیاچہ - ارمغان جمیل، نعتیہ مجموعہ جمیل نعتوی صفح ۱۱ بیاچہ - ارمغان جمیل، نعتیہ مجموعہ جمیل نعتوی صفح ۱۱ بیاچہ - ارمغان جمیل، نعتیہ مجموعہ جمیل نعتوی صفح ۱۱ بیات کی طوہ گری - نعت رنگ ۹ صفح ۲۲ بیاچہ - ارمغان جمیل، نعتیہ مجموعہ آبیل نعتوی صفح ۲۲ بیات کی طوہ گری - نعت رنگ ۹ صفح ۲۲ بیات کی طبوء کری - نعت رنگ ۹ صفح ۲۲ بیاچہ - ارمغان جمیل، نعتیہ مجموعہ آبیل نعتوی صفح ۱۱ بیات کی طبوء کری - نعت رنگ ۹ صفح ۲۲ بیاچہ - ارمغان جمیل نعت کی طبوء گری - نعت رنگ ۹ صفح ۲۲ بیاچہ - ارمغان جمیل نعت کی طبوء گری - نعت رنگ ۹ صفح ۲۲ بیاچہ - ارمغان جمیل نعت کی طبوء گری - نعت رنگ ۹ صفح ۲۲ بیاچہ - ارمغان جمیل نعت کی طبوء گری - نعت رنگ ۹ صفح ۲۲ بیاچہ - ارمغان جمیل نوع کری - نعت رنگ ۹ صفح ۲۲ بیاچہ - ارمغان جمیل نوع کری - نعت رنگ ۹ صفح ۲۲ بیاچہ - ارمغان جمیل نعت کی طبوء گری - نعت رنگ ۹ صفح ۲۲ بیاچہ - ارمغان جمیل نعت کی طبوء کری - نعت رنگ ۹ صفح ۲۲ بیاچہ - ارمغان جمیل نعت کی طبوء کری - نعت رنگ و میاچہ کی اسام کری - نعت رنگ کی - نعت رنگ کی - نعت رنگ کری - نعت رنگ کری - نعت رنگ کری - نعت رنگ کی - نعت رنگ کری - نعت رنگ

۱۳۴۲ فزل می نعت کی جلوه کری \_ نعت رنگ ۹ صلی ۲۴ الماساء فرال ميل نعت كى جلوه كرى \_ نعت رعك و صفيه ٢٥ ١٥٠١ وياجه جاده رحت، نعتيه جموعه ميني رحاني ص ١١ ١٧١٠ وياجه، جاده رحت، نعقيه مجموعه مبيح رتماني ص ١٤ ア・ア・アット・はしまとり、一年まりは一人会 ١٨٠٠ وياجه مروش مدره، مجموعه كام ارمان اكبرآمادي ١٩٤٠ بيش گفتار، جموعه نعت، سيّد محد ابو الخير تشفي . نسبت صفحه ٧ ٢٠٠١- انسر ماه يوري كي نعقيه شاعري، طور سے حرا تك صلحة ١٦ ١١١٠ وياج نعتيه مجوعه ارمغان جميل، شام جميل نعوى ۲۲۴ د باجد نعتیه مجوعه ارمغان جمیل، شاعر جمیل نقوی ۲۳ ۱۲ و براچه - افسر ماه بوری کی نعقبه شاعری - طور سے حرا تک صفحه ۱۹ ١٢٠٤٠ مقدمه نعتيه مجموعه اساس مرشار صديقي صفحه ١١ ۲۵ انعت کے عناصر، مضمون، نعت رنگ ۵ \_ سفی ۲۲ ۲۲۱٠ بشام على حافظ كى نعتيه شاعرى \_ نعت رعك م \_ صلى ٢١٨ ١٤١٨- نعت اور مخبيد معنى كاطلس \_ نعت رنگ ١٠ \_ سني ٣٠ ١٨١٠ اثن راحت چنائي كي نعت كوئي \_ نعت رعك واصلح ٢٢٩ ٢٩١٠ - ديباچه مدحت خيرالبشريك له نعتيه مجوعه راغب مراد آبادي صفيه ٢٩ ۲۰ انعت کے عناصر \_ نعت رنگ ۵ صفی ۲۳ الما اردو معاشرے مل شاعری کی اہمیت ۲۲ منے کعناصر \_ نعت رنگ ۵ صنی ۲۷ ١٢ ١١٠ وياچه اساس - نعتيه مجوعه سرشار صديق مطبوعه ١٩٩٠ م في ١٩ ١٨ ١٩٩- ديباچه سفينه نعت - مرور كفي مطبوعه ١٩٩٠ م صفيد ١٨ ٢٥١٠ - نعت أور مجيد معنى كاطلم - نعت رتك م صلحد ١١ ١٩٨٨ - ديباچه رحمت لقب - اقبال صفى يورى مطبوعه ١٩٨٨ صفى ٤ الا ١٩٤٨ ويباچه - بعيرت - فيم تقوى مطبوعه ١٩٤٨ وصفيه ٥ ۱۳۸ مر دیباچه - رحمت لقب - اقبال صفی بوری - مطبوعه ۱۹۸۸ م صفحه ۹ ۲۹۱۰ اسلای معاشرے میں شاعری کی حیثیت من ١٠٠ ويباچه - ارمغان جميل - جميل نقوي صفحه ٢ الا الا فعت ك عناصر \_ نعت رنگ ٥ \_صلى ١٧ الم ٢١٠ نعت كے موضوعات نعت ريك ٢ \_صفي ٢١ ۱۱۷ میام علی حافظ کی نعتبه شاعری \_ نعت رنگ ۲ \_ صفحه ۲۱۷ ١٢ ١١٠ فعت اور كنينه منى كاطلسم \_ نعت ربك ١ رصل ١١ ٢٥ ٢٥ فارى اور اردو ين نعت كى روايت \_ جمله حضرت مسان نعت الوارة مطبوعه ١٩٩١ ١٩٩١ مني ٢٥ ١٠٢٨ ويباجه سروش سدره - ارمان اكبرآ يادي المراهم ونعت اور تخبية معنى كاطلسم \_ نعت رنگ م \_ صفحه ٥٢ ۱۲۸۲۰ و بیاچه ارمغان جمیل به جمیل نقوی ڈاکٹر محمد اساعیل آزاد فتح پوری۔ بھارت www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books نعتیہ شاعری خارج از نصاب کیوں؟

كى زبان كے ادلى نصاب بين اس زبان مين لكھا كيا وہ ادب مشمول ہوتا ہے جو فنون لطیفہ یا کسی محاشرے کی تہذیب و ثقافت کی عکای کرتا ہو یا جو ساج کے کسی مخصوص طبقے كى تهذيب وتدن اوراس كى معاشرت و مدنيت كى نمائندگى كرے۔ اس فتم كا اوب تشذ لبان ادب، قارئین ادب اور اس سے استفادہ کے خواہاں طلاب ادب کو وہ بھیرت عطا کرتا ہے جس سے ان کی تحقیق بصارت میں دور ری اور تنقیدی نظر میں بالیدگی آجاتی ہے۔ ذیل کی مطور میں اولا اس بات پر خامہ فرسائی کی جائے گی کہ اشتمال نصاب کے لیے کسی صنف ادب، کسی شہ پارے یا کسی تخلیق کار میں کن کن عناصر کی موجودگی لازی ہے۔ ادب کے مقاصد کی بابت نقادان ادب کے مخلف نظریے ہیں۔ بعض کے زویک ادب کا مقصد تفنن طبع ہے، تو بعض کے نزدیک احساس جمال کی تسکین یا انفرادی لذت کوشی۔ بعض نقاد ادب کو زندگی کی از سرنو توثیق سجھتے ہیں، تو بعض ادب کو ادیب کی شخصیت کا آئینہ دار یا مادی کش مکش کا دلچے عکس مانے ہیں۔ کوئی ناقد ادب میں افادیت کا قائل ہے تو كوئى انسانى نفسيات كى خليل كا نام ادب ركھتا ہے۔كوئى ادب ميں مقصد تلاش كرتا ہے، تو كوئى ادب میں مقصد کی تلاش کو بے سود بتلاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد نظریات ہیں جو وقا فوقا ارباب وانش و بیش کے رشحات قلم سے بیاض قرطاس پر منتشر ہوتے رہے ہیں۔ انانی تاریخ کے ہرعبد اور اس کے ہر دور میں نقادان اوب نے اوب کے بارے میں اپنے این نظریات، این این انداز میں پیش کیے ہیں۔ ان متعدد ومتنوع نظریات کے پیش نظر مقاصد بھی متعدد ومتنوع ہیں، لیکن یہال تعلیمی نقطہ ہائے نظرے ادب کے واضح مقاصد کا تذكره مقصود ب- ادب اور زندگی کا ایک دومرے سے گہراتعلق ہے اور مقاصد زندگی ہے گرال اور المتابی بیں۔ اس لیے مقاصد ادب کی عدد شاری بھی کانی حقدر اور خاصی وشوار ہے۔ اوب کی بھی زمانے بیں بغیر مقاصد کے پیدا نہیں ہوا، لیکن سے بات بھی ورست ہے کہ بھی بھی صرف مقصد کا نام اوب نہیں رہا۔ اوب کوئی ہے معنی کاوش نہیں بلکہ اس کا مقصد کائی اہم اور عظیم ہے۔ اوب انسانی جمالیاتی روح کا اظہار اس کی تہذیب کی علامت اور اس کی بھا گی طانت ہو۔ اس کا مقصد انسان کو بلاتفریق ملت و خرب، بلالحاظ ملک وقوم اور بلاتھیم رنگ ونسل پہلے سے زیادہ مہذب، پہلے سے زیادہ ذہین، پہلے سے زیادہ کارآمہ، پہلے نیادہ شریف انسنس، پہلے سے زیادہ واست کو، پہلے سے زیادہ مشفق، پہلے سے زیادہ ورد مند، پہلے سے زیادہ شریف انسنس، پہلے سے زیادہ واست کو، پہلے سے زیادہ مہذب بنانا ہے۔ ای کو بہلے سے زیادہ مہذب بنانا ہے۔ ای کو بہلے سے زیادہ مہذب بنانا ہے۔ ای کو بہلے اور اس بھی زندگی کی آگی اور بصیرت بیدار کرے تاکہ وہ اوب سے حظ اور مرس مائی الشمیر کا اظہار حیین انداز بھی اس طرح کرے سنے والے پر اثر ہوتو اس قسم کا کلام حاصل کرنے کے لائق بن جائے۔ اوب حن کلام اور تاشر کلام کا نام ہے۔ جب انسان اپ مائی الشمیر کا اظہار حیین انداز بھی اس طرح کرے کہ سنے والے پر اثر ہوتو اس قسم کا کلام مانا ہے۔

کی کام کو انجام دینے سے پہلے، مقصد کو پیش نظر رکھ کر اس کے ہر پہلو پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ مقصد کے تعین کے بغیر کوئی کام حن وخوبی کے ساتھ پایہ پخیل کو نہیں ہوتا۔ پہنچتا۔ غور و فکر کے بغیر بخیل کے راستے میں حاکل دشوار یوں اور رکاوٹوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ رکاوٹوں کے اندازے کے بغیر منزل مقصود تک رسائی محفدر اور دشوار ہوجاتی ہے۔ نینجتاً انسان ملائوں کے اندازے کے بغیر منزل مقصود تک رسائی محفدر اور دشوار ہوجاتی ہے۔ نینجتاً انسان مایوں کا شقدان ہونے کا شقدان میں خوداعتادی کا فقدان ہونے کا شکار ہوجاتا ہے۔ مسلسل مایوسیوں اور ناکامیوں سے انسان میں خوداعتادی کا فقدان ہونے گئتا ہے اور شخصیت کی نشودنما رک جاتی ہے۔ چوں کہ تعلیم بھی ایک عمل ہے، اس لیے ہونے گئتا ہے اور شخصیت کی نشودنما رک جاتی ہے۔ چوں کہ تعلیم بھی ایک عمل ہے، اس لیے اس کے مقاصد کا تعین بھی ضروری ہے۔ مقاصد کا تعین یا تو فرد کی ضروریات زندگی کی بنا پر ہوتا ہے یا زندگی کی کی دوسری تقسیم کی بنیاد ہر۔

ماسبق کے معروضات کے پس منظر میں زبان و ادب کی تدریس کے مقاصد مجملاً یول پیش کے جاسکتے ہیں۔

- طلبين اس بات كى صلاحيت پيدا كرناكه وه اظهار مطالب كے ليے زبان كو صحت و

- صفائی اور سلاست و شائقگی کے ساتھ استعال کریں۔
- ۲۔ طلبہ میں ادبیات سے شغف پیدا کرنا۔ اچھے برے اور معیاری و غیرمعیاری کی تمیز پیدا کرنا۔ اچھے اوب کے مطالع سے زندگی کی اعلیٰ قدروں کا عرفان پیدا کریں۔

  یدا کریں۔
- سی طلبہ کو اصناف بخن اور نمائندہ اسالیب بیان سے آگاہ کرانا تاکہ وہ متعلقہ ادب کے نمائندہ تخلیق کاروں کے مطالع سے استفادہ کرکے اپنے اسلوب بیان کو نمایاں کرنے کے اہل ہو جائیں۔
- ۳۔ طلبہ کے خیالات، ادراکات، احساسات اور وجدانات کی تہذیب و تربیت اس طرح کرنا کہ ان میں شعر و ادب کی ان قدروں سے کچی محبت پیدا ہوجائے، جن سے انسانی زندگی عبارت ہے۔
- ۵۔ طلبہ کے نقاط نظر میں اتنی وسعت پیدا کرنا کہ وہ لسانی مسائل اور مسائل زندگی کو وسیع تناظر میں دیکھے سکیں اور بہ ذات خود ان مسائل کا خاطرخواہ حل تلاش کرسکیں۔
- ۲۔ طلبہ کو زبان کے تواعد کا مطالعہ کرانا تا کہ وہ لغوی، صرفی، نحوی امور کی با قاعدہ تربیت کے ساتھ معانی، بیان اور بدلیج کے رموز و اسرار کو بہ خوبی سمجھ سکیں اور برئے ہے برٹے مفہوم کو مختصری مختصر عبارت کے ذریعہ ادا کر سکیں۔
  - علبه میں جمالیاتی تخلی اور تخلیقی صلاحیتوں کی نشوونما کرانا۔
- ۸۔ طلبہ میں شعر و ادب کے مفصل اور عمیق مطالعے کے شوق کو اس طرح بیدار کرتا کہ ان
   ہیں زبان و ادب کے عرفان کے ساتھ ساتھ ادب کی تاریخ وانی اور ادب پر تفقید کی
   صلاحیت بیدار ہوجائے۔
- ۹۔ طلبہ میں قوت استفاح اور جرائت اظہار پیدا کرنا تاکہ وہ حریت فکر اور آزادی خیال
   سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔
- ا۔ تلفظ، معنی و مطلب اور ہیئت و ساخت کے نقاط نظر اور الفاظ کے باہمی فرق کو سمجھانا
   تاکہ وہ کی بھی شہ پارے کے لسانی پہلوؤں سے آگاہ ہوں اور ان میں زبان کے تجزید کی صلاحیت نشوونما پائے۔
- ۱۱ طلبه مین ایک صلاحیت پیدا کرنا که وه ایخ تجربات و مشابدات کو تصوراتی پیکر ش

و حال سيس-

۱۲ طلبه میں اخذ و قبول اور رد وعزل کی صلاحیتیں پختہ کرنا تاکہ ان میں اظہار ذات اور اظہار خیال کی نشوونما ہو۔

١١٠ طلبه كو خانواده ومعاشره اور ملك وقوم كے ليے مفيد بنانا۔

مرقومہ بالا ان تمام مقاصد کا حصول ای وقت ممکن ہے جب کہ نصاب سازی میں ان کی رعایت مدنظر رکھی گئی ہو۔ سوء انفاق ہے بھی بھی یہ مقاصد کما حقد معماران نصاب کے سامنے نہیں رہے اور ای کا ایک شمرہ نصاب میں نعتیہ شاعری کا عدم شمول بھی ہے۔

ذیل میں راقم نعت کی بابت اپ خیالات کو منبط کرے اس طرح پیش کرنا چاہتا ہے کہ اس مقالے کے قاریمِن کے سامنے یہ حقیقت خود بہ خود منکشف ہوجائے کہ ایتھے نساب کے لیے جو عناصر درکار ہیں دہ سب کے سب نعتیہ شاعری میں پائے جاتے ہیں اور اس کے بعد راقم ان وجوہ وعلل پر روثی ڈالے گا جن کی بنیاد پر نعتیہ شاعری نساب سے باہر رکھی گئ ہے۔ نعت کا موضوع کافی عظیم وضیم اور بے کرال وسیع وعمیق ہے۔ اس میں سمندر کی الیم وسعت اور کنویں کی الیم گہرائی ہے۔ نعت کا منبع نبی ای گئ سرسد کا نات، ختمی مرتب، مجوب رب العالمین محد عربی و مدنی تنظیق کی ذات گرائی ہے جو صنائع احس الخالقین کی بہترین صنعت اور خلائق رب العالمین کی پہلی خلقت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ خود نبی ای آئی تھام اشیاء سے پیش تر تمھارے خود نبی ای آئی تھا کہ اس جابراً اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پیش تر تمھارے نور نبی ای نور اپنی نور سے پیدا کیا پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں جہاں منشائے خداوندی ہوا، گومتا اور میر کرتا رہا۔ اس وقت لوح وقلم، جنت وجہتم، ارش و سا، مہر و ماہ اور جن و انس غلامکہ میں سے کوئی بھی شئے معرض وجود میں نہ آئی تھی۔ پھر جب خدائے بزرگ و برتر کو خلقت منظور ہوئی تو اس نے اس نور کے چار جے کے۔ ایک جے سے قلم، دومرے خلقت کی خلقت منظور ہوئی تو اس نے اس نور کے چار جے کے۔ ایک جے سے قلم، دومرے حلے سے لوح، تیمرے سے عرش... پیدا کیا۔

سالم دکھے۔

حضرت عباس کے محولہ بالا اشعار میں سے چند چنیدہ اشعار مع ترجمہ ذیل میں نقل کے جاتے ہیں:

من قبلها طیب فی الظلال و فی
مستودع حیث یخصف الورق
(زمین پرآنے سے پہلے آپﷺ جنت کے سائے میں خوش حالی میں تتے اور ودلیت گاہ میں
تتے جہاں ہے اوپر نیچے جوڑتے جاتے تتے)

ثم هبطت البلاد لا بشر انت ولا مضغة و لا علق

(اس کے بعد آپ الله کی جانب نزول فرمایا اور آپ اس وقت ند بشر سے ند مضغه اور نظاق)

بل نطفة تركب السنعين وقد الجم نسراً واهله الغرق (بلك محض ايك ماده مائيه تنے كه وه كشتى يرسوار تھا اور نسريت اور اس كے مائے والے ڈوپ رہے تنے)

تنقل من صالب الى رحم اذا مضىٰ عالم بدا طبق (اور وہ مادہ صلب سے رحم تک نتقل ہوتا رہا، جب ایک طرح کا عالم گزر جاتا تھا تو دومرا طبقہ ناہر ہوجاتا تھا)

وردت نار الخليل مكتما فی صلبه انت كیف یحتر (اس سلسلے میں آپ اللہ نے نارظیل میں ورود فرمایا، چوں كه آپ اللہ اللہ كی صلب میں موجود تنے، اس لیے وہ كیے جلتے؟)

> حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق

(یہاں تک کہ آپ اللہ کا خاندانی شرف جوکہ شاہد ظاہر ہے اولاد خندف ین سے ایک چوئی رہاں تک کہ آپ اللہ علیہ علیہ کے ایک چوئی رہا ہے ایک چوئی ہے اور جاتے ہے اور جاتے ہے )

وانت لما ولدت اشرقت الارض وضائت بنورك الافق

(اور جب آپ پيدا ہوئے تو زين روش ہوگئ اور آپ اللے كور سے آفاق منور ہو كے)

فنحن في ذالك الضياء و في النور سبيل الرشاد تخترق

(ہم اس فیا اور اس نور میں ہدایت کے دائے طے کردے ہیں)

نعت کے لغوی معنی مطلق وصف کے ہیں لیکن لفظ نعت وصف کے مترادف نہیں ہے کیوں کہ وصف میں حسن و فخامت ہے کیوں کہ وصف میں حسن و فخامت مثال ہے۔ حافظ ابوموی نے نعت اور وصف کے فرق کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے:

"النعت وصف اشى بما فيه من حسن ماله الجليل ولا يقال فى المذموم الا بتكلف متكلف فيقول نعت سوء. فما الوصف فيقال فيهما اى فى المحمود والمذموم\_" بينيا

وانى اشهدان لا اله الا الله وانك رسول الله فقال النبي الله لل صحابه اقيموا هذا من راسه ولوا اخاكم. الله عنه الله ولوا اخاكم.

حضرت علی نے آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے اپنے لیے نعت کا لفظ استعمال کیا ہے استعمال کیا ہے جہ کے معنی نعت بیان کرنے والا ہیں۔ اس طرح نعت کا مادہ حضرت علی کے یہاں اور نعت کا لفظ خود نبی اکرم ﷺ کے یہاں ملتا ہے۔

شعری پیکر میں معروف اصطلاحی معنی میں نعت لفظ کا اوّلین استعال ایران کے مشہور شاعر نعت کھنے میں ملتا ہے: مشہور شاعر نعت کیم سنائی کے ورج ذیل شعر میں ملتا ہے: در خن جز نعت اوگفتن خطا باشد خطا

ور بنرجز نعت او گفتن ستم باشد ستم

نعت کا با قاعدہ نقطہ آغاز ایک خاص مقصد کا رہین منت ہے۔ جب بی رحمت اللہ اللہ اللہ نبوت فرمایا تو قریش نے آپ اللہ کے مشن کو ناکام بنانے ہیں اپنی تمام قو تیں صرف کر دیں۔ ابوسفیان اعلان نبوت کو نبوامیہ کے خلاف بنوہاشم کی منظم سازش سمجھ رہے تھے۔ جناب ابوطالب نے اپنے تیجیج سے اپنی غیر معمولی محبت کی بنا پر اولاد ہاشم کو منظم کرنے کا ادادہ کیا تاکہ بنی امیہ کی سازشوں کا منھ توڑ جواب دیا جا سکے۔ جناب ابوطالب نے اپنی مقصد میں کا مرازہ کی سازشوں کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ جناب ابوطالب نے اپنی مقصد میں کا مرازہ کی سازشوں کا مہارا بھی لیا۔ چناں چہ انھوں نے ایک شاندار قصیدہ کسی جس میں دیگر قبائل قریش پر بنوہاشم کی برتری ثابت کرنے کے لیے نبی ای سیکھ کی ایک جات کی ایک جات کی دار درج پیش کی گئ ہے۔ ابن ہشام نے سیرت النبی سیکھ میں اس قصیدے کے مات جان دار مدح پیش کی گئ ہے۔ ابن ہشام نے سیرت النبی سیکھ میں اس قصیدے کے مات

اشعار نقل کیے ہیں۔ جن کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

قبیای قریش پس عبر مناف کو اور بنوعبر مناف بن بنوہ شم کو تفوق و برتری ماسل ہے اور اگر بنوہ شم کی بات پر فخر کرنا چاہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ ان کا سرمایہ افخار محمد تھا کی ذات اقدس ہے۔ قریش کے جیوٹے بڑے بھی ہم پر ٹوٹ پڑے لیکن ان کو ہم پر بھی بھی بالادئی حاصل نہ ہوگی اور ان کے دانش وروں کی ساری دانائیاں ہوا ہوگئیں۔ ہم نے بھی بھی اپنے لیے مظلومیت کو پند نہیں کیا اور جب وشمنوں نے ہم سے منے میڑھا کیا ہے تو ہم نے انہیں سیدھا کردیا ہے۔ ہم اپنے خاندان کے ناموں کی حفاظت کرتے ہیں اور جگ کے موقعوں پر جس نے بھی ہماری جانب نگاہ اٹھائی ہم نے اے مار بھیگا۔ ہماری شرافت کا بیا حال ہے کہ امن و دوئی کے ماحول میں ہمارے ساتے میں شہنیاں بھی نہال ہوجاتی ہیں اور حال کی جڑیں زم اور بارا ور ہونے لگتی ہیں۔ \*\*

جناب ابوطالب کے ایک اورلامیہ تصیرہ نعت میں ۹۵ اشعار ہیں جن میں کا ایک اس لیے لائق رقم ہے کیوں کہ نبی ای ایک ایک ایک اور لائی رقم ہے کیوں کہ نبی ای ایک موقع پر اپنی مبارک دعا ہے بارش ہوجائے اور باول حیث جانے پر اس کا حوالہ دیا تھا۔ محولہ بالا شعر ذیل میں رقم کیا جاتا ہے۔

و ابيض يستقى الغمام بوجهه شه ثمال اليتمىٰ عصمة للارامل

(آپ علی روش چرے والے بین، بادل برنے سے پہلے آپ تھے کے مقدی چرے سے اجازت طلب کرتا ہے، آپ تھے تیمول کی بناہ گاہ اور بیواؤں کا ٹھکانہ بین)

نعت کو فروغ مدینہ النی سی ماصل ہوا۔ آپ اللہ نے مشرکین مکہ کی ہویہ شاعری کے جواب کے جواب کے حضرت حمال کی معادہ تین اصحاب شاعری کے جواب کے ملاوہ تین اصحاب نی سی اور دو ہیں۔ عبداللہ بن نی میں اور دہ ہیں۔ عبداللہ بن رواحد، کعب بن مالک اور کعب بن زہیر۔

اور اس طرح میہ صنف با قاعدہ طور پر وجود میں آگئی اور تب سے آج تک بردی آن بان کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور میہ سلسلہ ای طمطراق کے ساتھ ابدالاباد تک چلتا رہے گا۔

نعت میں موضوع اور بیئت دونوں اعتبار سے بے کرال وسعت ہے اس کا محور نبی

ختی مآب اور آپ اور آپ اور آپ این کا دات اقدی ہے۔ آپ ایک کا طفولیت، آپ ایک کا شاب اور آپ ایک حیات مقدمہ کا گوشہ گوشہ نعت کے وائرہ کار کے اندر ہے۔ آپ ایک آمل فرد انسانی ہیں، ای لیے آپ ایک کے ارشادات و فرمودات کے علاوہ آپ کے معمولات بھی ایک شام نعت کو موضوعات نعت فراہم کراتے ہیں۔ آپ کی مقدی ذات اتن اعلی و اولی ہے کہ آپ کی موضوعات نعت فراہم کراتے ہیں۔ آپ کی مقدی ذات اتن اعلی و اولی ہے کہ آپ کی کے جانی ویٹن بھی آپ کی زاست گوئی اور آپ کی کی دیانت داری کے قائل تھے۔ جو لوگ آپ کی مقدی جان کی مقدی جان کے در پے تھے اور آپ کی کی بایرکت اقامت گاہ کو گھرے ہوئے سے ان کی بھی امائیں آپ کی بای رکھی ہوئی تھیں۔ آپ کی کو (عیاذاً باللہ) شام، کائن اور مجنول کہہ رہے تھے، لین اپنی تمام عداوت کے باوجود آپ کی کو کاذب کہنا، ان کے بس کی بات نہ تھی، کیوں کہ یہ وئی لوگ تھے، جو مسلسل چالیس سالوں سے آپ کی کے بس کی بات نہ تھی، کیوں کہ یہ وئی لوگ تھے، جو مسلسل چالیس سالوں سے آپ کی کے بس کی بات نہ تھی، کیوں کہ یہ وئی لوگ تھے، جو مسلسل چالیس سالوں سے آپ کی کے بس کی بات نہ تھی، کیوں کہ یہ وئی لوگ تھے، جو مسلسل چالیس سالوں سے آپ کی کے بس کی بات نہ تھی، کیوں کہ یہ وئی لوگ تھے، جو مسلسل چالیس سالوں سے آپ کی کے بس کی بات نہ تھی، کیوں کہ یہ وئی لوگ تھے، جو مسلسل چالیس سالوں سے آپ کے بس کی بات نہ تھی، کیوں کہ یہ وئی لوگ تھے، جو مسلسل چالیس سالوں سے آپ کے بس کی بات نہ تھی، کیوں کہ یہ وئی لوگ تھے، جو مسلسل چالیس سالوں سے آپ کی کے بس کی بات نہ تھی، کیوں کہ یہ وئی لوگ تھے، جو مسلسل چالیس سالوں سے آپ کی کوئیں کی بیات نہ تھی۔ کیوں کہ یہ جو تھی ہو تھی۔

نعت کا تعلق آپ کی ذات اقد اور اس سے متعلق و مسلک ہر شے سے ہے۔ خواہ وہ آپ کی آبائی وطن ہو یا دارالجر ت یا وہ جذبات و احساسات و ادراکات جو آپ کی گا آبائی وطن ہو یا دارالجر ت یا وہ جذبات و احساسات و ادراکات جو آپ کی خوالے سے انسانی ذہن یا انسانی قلب میں نمودار ہوں۔ سب ہی کا شعری بیان خواہ وہ کی اسلوب یا کی نج میں ہونعت کہلاتا ہے۔ ای لیے موضوی اعتبار سے جتنی وسعت اس صنف میں ہے آئی عالمی ادب کی کی دوسری صنف مخن میں نہیں ہے۔ اس موقع پر اس اس صنف میں ہیں ہے۔ اس موقع پر اس امر کا استحفار ضروری ہے کہ نعت کے خارج و ماخذ میں بھی سمندر کی ایس وسعت ہے۔ نعت کا امر کا استحفار ضروری ہے کہ نعت کے خارج و ماخذ میں بھی سمندر کی ایس وسعت ہے۔ نعت کا مواد چار مقامات سے حاصل کیا جاتا ہے۔ (۱) قرآن کریم سے (۲) احادیث نبویہ ہو ساویہ یا (۳) دیگر کتب سابقہ ہے۔

قرآن کریم میں آپ آئے کہ ابت اتا کچھ فرمایا ہے کہ اس کا اعاطہ نہ ابھی تک ہوسکا ہے اور نہ آئدہ آنے والی صدیوں میں ہوسکے گا، کیوں کہ قرآن پاک تمام سابقہ موجودہ اور بطن مستقبل میں مکنونہ علوم و فنون کا منبع ہے۔ بطور مثال جنین، کلون، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے علوم خواہ کتنی ہی ترتی کیوں نہ کرلیں اور ان پر خواہ کتنی ہی ریسرچ کیوں نہ موجائے ان کے سوتے قرآن کریم کی ان ہی آیات مقدسہ سے پھوٹے رہیں گے جو اس سلط موجائے ان کے سوتے قرآن کریم کی ان ہی آیات مقدسہ سے پھوٹے رہیں گے جو اس سلط کی اسامی اور کلیدی آیات ہیں۔مفرین قرآن نے نزولی اعتبار سے احکام حرام و طال کی

آخرى آيت درج ذيل آيت بالل ع:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا والمالام دينا والمالا

آج میں نے تمحارے لیے تمحارا دین کائل کردیا اور تم پر اپنی تعت پوری کر دی اور تمحارے لیے اسلام کو دین پیند کیا ہے ا

آج سے چودہ سوسال پیش تراکال دین اور اتمام نعمات البی کا مطلب یہ ہے کہ قیام قیامت تک اٹھنے والے سارے مسائل کا حل قرآن تھیم میں ہے۔ ضرورت اور احتیاق ہے دانا و بیناعقل کی۔ آج سے پہلے کی کا کاتی تاریخ شاہر ہے کہ اس عالم آب وگل میں کوئی ایسا مسئلہ بھی در پیش نہیں آیا جس کا حل اللہ پاک کی کتاب میں نہ ملا ہو۔

وسعت کے انتبار سے یکی حال نعت کے دوسرے مآخد احادیث مقدسہ کا ہے کول کہ آپ ﷺ کی ذات مرم کی بابت اللہ پاک نے فرمایا ہے، و ما ینطق عن الهویٰ ١٥ن هو الا وحی یوحیٰ۔"

(اورنہیں بولتے اپ نفس کی خواہش ہے، یہ تو تھم ہے بھیجا ہوا)

نعت کے ماخدات کے بعد نعت کے موضوعات کی جانب ذائن مبذول کریں تو یہاں بھی وسعت کی بے نہایتی کا وہی عالم ہے۔ آپ کی نورانی خلقت اور آپ کی جسانی تخلیق کی بابت نعتوں میں وافر ذخیرہ موجود ہے۔ جو مولود ناموں اور نور ناموں کی شکل میں محفوظ ہے۔ واقعہ معراج کے علوی سفر نے معراج ناموں کی شکل میں قلکی ادب کا اچھا خاصا ذخیرہ اکٹھا کر دیا۔ آپ تھے جسمانی اعتبار ہے بھی کارگہ صنعت گری کا اعلیٰ شاہکار تھے۔ حضرت حمان نے کیا خوب کہا ہے۔

واحسن منک لم ترقط عینی واجمل منک لم تلد النساء

(اور آپ تی ہے زیادہ حسین کو آنھ نے کبھی دیکھانیس اور آپ سے زیادہ جمیل ہتی کو عورت نے بھی جنانہیں)

چناں چہ جب شعرائے نعت اس طرف متوجہ ہوئے تو انھوں نے سراپا نگاری سے متعلق ایک دل کش ادب تخلیق کردیا جو شائل ناموں کی شکل میں محفوظ ہے۔

شعرائے نعت نے بہت کھے تورات، زبور، انجیل، وید مقدس اور مہاتما گوتم بدھ کے ملفوظات سے بھی اخذ کیا ہے۔

قرآن و احادیث میں اتنی استیعابیت ہے کہ اب بھی انگنت موضوعات ایسے ہیں جو متعقبل کے بطن میں مکنول ہیں اور بہ تقاضائے وقت ابدالاباد تک ظہور یذیر ہوتے رہیں گے۔ اس کے جوت میں وہ تمام مواضع نعت ملاحظہ کریں جو بیبویں صدی کے آخری عشرے میں منظر عام پر آئے ہیں اگر پوری نعتبہ شاعری کا به نظر غاز مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوکر سامنے آتی ہے کہ پہلی صدی جری سے لے کر اب تک کی ہر صدی کی نعتیہ شاعری میں اس صدی کے نمایاں عناصر اور اہم خوش گوار یا نا گوار واقعات وھر کتے ہوئے محسوں کیے جاسکتے ہیں۔ راقم جب این ماسبق کے معروضہ کا جائزہ صرف عہدنبوی مابعد عبد نبوی الله کی نعتبہ شاعری کو سامنے رکھ کر لیتا ہے تو پتہ چاتا ہے کہ ہر دو ادوار کے مقتقیات کے جدا ہونے کے باعث دونوں زمانوں کی نعتیہ شاعری کے مواد اور اسلوب میں نمایاں فرق ہے۔ عہد نبوی علیہ کے شعرا ایک خاص مقصد کی مخصیل کے لیے اشعار کو بطور آلات استعال كرتے تھے۔ وہ عفرى تقاضول كوسامنے ركھ كر نفرت دين اور اشاعت حق كى خاطر یا باطل پرستوں کی شعری کاوشوں کے جواب میں اشعار کہتے تھے۔ خلفائے راشدین کے بعد جو ملوكيت كا دور آيا اور مسلمان تعيش ميس ير الله تو ان كى تهذيب وتدن اور ان كى اسلامى زندگی مائل به زوال ہوگئ۔ وہ انحطاط کی اس مزل پر پہنچ گئے جہاں نہ توان کے لیے جہاد کی مفروفیتیں تھیں اور نہ اشاعت دین کی قابل ذکر خدمات کی انجام دہی کے فرائض، اس کیے جذبات عشق کے اظہار کے لیے، اشعار کو آلہ کار بنایا گیا اور جذبات عشق کی تسکین ان کا شعری مقصد قرار پایا۔ ان کے کلام کی امتیازی خصوصیات رفت، سوز و گداز اور عشق کا والہانہ اظہار بیان ہے۔ عہد نبوی ﷺ کے شعرا جذبات عشق کا اظہار افعال و اعمال سے کرتے تھے جب كه عهد نبوى الله ك العد كے شعرانے عشقيه جذبات، وارفكى شوق اور والبانه محبت كا اظهار اشعار سے کیا۔ یکی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں سوز و گداز اور رفت دور اول کے شعرا کے مقالع میں زیادہ ہے۔ ای طرح اگر سابقہ چودہ صدیوں کی نعتیہ شاعری کا عبد بدعبد مطالعہ كيا جائے تو ہر صدى كى نعتيہ شاعرى اپن دور كے مخصوص واقعات اور اپنے عبد كے متاز رجانات کا آئینہ نظر آئے گی

ہر تخلیق کار اے عبد کا پروردہ ہوتا ہے۔ وہ جس عبد میں رہتا ہے اس کا بہترین ترجمان اور نقیب ہوتا ہے۔ ایران کے مشہور شاعر خاقانی (جوحمان الجم کے عم ے یاد کے طتے ہیں) کی نعتیہ شاعری کا جائزہ لیجے تو صاف با چلا ہے کہ اس کی لعوں میں زید و ع الت، وين دارى، شيفتكى عشق اور دفور جذبات كا برطا اظهار بـ اس في برجك روحانيت اور ایمان کی بنیادی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ سدا حکمت بردال کو حکمت بونان بر تفوق و برزى عطا كرتا ہے۔ اس نے مخلف فرہى و نيم فرہى، تاريخى، فقبى، طبى، فلكى، مينتى اور منطقى اصطلاحات كا سمارا لے كر اين نعتيه اوب كى تخليق كى بـ- اس كے يمال الفاظ مي شكوه، كلام مين چينگي، بيان مين زور، قكر مين لطافت، تخيل مين بلندي، تشيهات و استعارات مين ندرت، اظہار میں خلوص اور اسلوب میں بداعت ہے۔ صائع و بدائع کے استعال میں بھی اس کی نظر یہ سے بہتر کی طرف رہتی ہے۔ واقعہ تکاری، مرقع نگاری، مظرنگاری اور جذبات تکاری میں مہارت و محاربت، لہجے کی متانت و سجیدگی اور جوش کی فراوانی اور زور نے اس کی نعتیہ کاوشوں میں ایک خاص تازگی اور شادانی پیدا کردی ہے۔ تشبیبات و استعارات میں تحرک و متوج ہے اور وجہ شبہ عموماً کئی چروں سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے یہاں عمری حالات، ند بی معلومات، قرآنی اور اسلای واقعات کا استعال نتیجه خیر انداز می ما ب سریانی نفرانیت کی اصطلاحیں، نفرانی عقائد، نہی کتاب انجیل اور نفرانی تاریخ کے حوالہ جات بھی اس کے کلام میں خاص مقام رکھتے ہیں، اس کی نعتوں میں مضامین کے اعتبار سے بھی کافی وسعت ہے۔ اس نے نعت میں رنگارنگ مضامین داخل کیے اور این نعتیہ کاوشوں کے ضمن میں بند و نصائح اور اخلاقی تعلیمات کو بھی خصوصی جگہ دی اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کیوں کہ اس ك عبديس اياني معاشرے كے تقاضے كم وبيش وبى تھے۔ جہاں تك اس كے كلام ميں الجيل اور نفرانی حوالہ جات کا سوال ہے تو بیراس کے خانوادی اثرات کا نتیجہ ہے۔ واضح ہو کہ خا قانی کی مان نسطوری عیسائی تھی۔

تخلیق اور تخلیق کار پر عہدی، زمانی اور مقای اثرات کے سلسلے بیں مزید وضاحت کی خاطر، عالمی نعتیہ شاعری کی تاریخ سے صرف نظر کرکے اردو کی نعتیہ شاعری کی تاریخ سے صرف تین مثالیں درج کی جاتی ہیں۔

اردو ادب کی تاریخ میں محرقلی قطب شاہ کی ایک علیحدہ شاخت ہے۔ وہ اس دور کا

شاعر ہے جب بورب اور ایشیا ہر جگہ نشاۃ ٹانیہ کے دروازے کھل رہے تھے۔ انگلتان میں ملك الزبق، شكيدير اوربيكن اين عهدك فمائندگى كردب ستے- ايران مين عباس صفوى تخت سلطنت يرممكن تفا اور وه فنون و ادب اور تهذب و ندمب كو ممه جهتى ترقى دے رہا تھا۔ شال مند مين اكبراعظم، ابوالفضل، فيضى، عبدالرجيم خان خانان، عرقى، ملا عبدالقادر بدايوني اور تلسی داس جی اینے عہد کی نمائندگی کر رہے تھے۔ دکن میں محمد قلی قطب شاہ ملک و ادب کے ہمہ جہتی ارتقاء کے لیے کوشال تھا۔ ہندوستان میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کی تہذیب و معاشرت کے اثرات باہم اخذ کررہے تھے اور ایک ملی جلی تہذیب انگرائی لے رہی تھی۔ ہندوی تہدیب اور ہندوستانی رسوم و معتقدات سے غیر معمولی ولچیس کا شمرہ ہے کہ محمقلی قطب شاہ نے اپنی شاعرانہ رنگ رایوں میں منبع نعت کی ذات گرامی کو (عیاذ آباللہ) ای طرح شائل كرايا جس طرح مندوول في اين رسول يس شرى كرش كو شامل كر ركها تفا\_ محرقلي قطب شاه كى نعتول كايدرنگ اس كے عبدكى اى افادطيع كا نتيج ب- وه خود عيدميلا دالنبي الله اور شب معراج کی تقریبیں برے تزک و اختام کے ساتھ مناتا تھا ای لیے اس کی نعتوں میں مثالی رنگا رکی نظر آتی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کی اس نفسیاتی کشاکش کی صراحت کو راقم نے ای كتاب"اردوشاعرى مين نعت"كى جلداول مين قلم بندكرت بوع لكها ب كه"جول كهاى كا اعقاد تا كه خداكى مرضى كے بغير پانبيں با اى ليے ندب اس كوعزيز تا۔ ندب ب اس کا عشق ٹانوی حیثیت رکھتا ہے۔ غرب سے اس کی دلچیں اس لیے ہے کیوں کہ زندگی، حکومت، عروج د نیوی ممکنت و وقار اور رعب و دبدیه ای کی امداد سے حاصل موتا ہے اور عشق ای لیے دلچیپیوں کا محور ہے کیوں کہ اس سے لطف، رنگین اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی شاعری مین عشق و ندهب برجگه ای طرح مدغم و کهانی دیتے بین- الله اشعار بطور نمونه ملاحظه بول:

لیکن پول ویے ستارے آسال اس زمانے کی پری پدشی آئے آئ محضرت مصطفی سی کے معدقے آتا برش کالا قطب شاہ عشق کرو دن رائ

حمان الہند محسن کاکوروی (جسمانی عرصة حیات ۱۸۲۲ء تا ۱۹۰۵ء) کا شعری عرصة حیات ۱۸۲۲ء تا ۱۹۰۵ء) کا شعری عرصة حیات ۱۸۲۲ء تا ۱۸۹۳ء تک کی درمیانی مدت کو محیط ہے۔ یکی وہ دور ہے جب ساری ملت اسلامیہ کشاکش حیات و ممات میں جلائقی۔ مسلم قوم عالم گیر پیانے پر ادبار و کجت کا شکار تھی۔ محسن کاکوروی کے نعتیہ کلام میں اس کے واضح نقوش دکھلائی دیتے ہیں۔ جبوت میں ان کے لامیہ قصیدے سے چند اجعار نقل کے جاتے ہیں:

جانب قبلہ ہوئی ہے یورش ابر ساہ
کہیں پھر کجے میں قبضہ نہ کریں لات وہبل
کہیں ڈوبی کبھی اچھی مہ نو کی کشتی
بخر اخفر میں خلام سے پڑی ہے بلچل
جس طرف دیکھتے بیلے کی کھلی ہیں کلیاں
لوگ کہتے ہیں کہ کرتے ہیں فرنگی کونسل
صاف آبادہ پرواز ہے شاما کی طرح
پر لگائے ہوئے مڑگان صنم سے کاجل

ای عہد کے دوسرے شاعر متیر محکوہ آبادی کی نعتیہ شاعری طاحظہ کریں، تو اس سے بھی راقم کے نظریے کی تائید ہوتی ہے۔ انصول نے بھی تمہید ادر بھی مدح کے بعد اپنے جی حالات اور اپنی ذاتی مشکلات کوسچائی کے ساتھ نظم کیا ہے۔ ان کا نعتیہ قصیدہ معنون بہ ''فریاد زندانی'' ای سخت قید ومحن کی یادگار دستاویز ہے۔

منا ہے نام شابی ہند ہے اس درجہ ان روزوں نہیں ممکن کہ اب بانات بھی کہلائیں سلطانی فکل کر ہند ہے آنا ہوا جب اس جزیرے یس اسروں کی سیہ بختی ہے کالا ہوگیا پانی حاتی کی مشہور نعتیہ مناجات '' شکوہ ہند' ۱۸۸۸ء کی تخلیق ہے۔ انھوں نے اس مختم کی شعری کاوش میں مسلمانوں کی عالمی زبوں حالی کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے کہ ان کی میر مختمری نعتیہ کاوش اس وفت کی امت مسلمہ کے حال زار کا ایک مرقع نظر آتی ہے۔ جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے اس وین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے ہی دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے جس دین نے تھے غیروں کے ول آ کے ملائے اس دین میں خود بھائی ہے اب بھائی جدا ہے

بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ تخلیق کار کا ذاتی اور عموی ماحول سے متاثر ہونا لازی ہے۔ وہ اپنے ماحول سے فرار اختیار نہیں کرسکتا۔ اگر وہ ایبا کرنا بھی چاہے تو بین السطور بیل بہت ساری ایسی باتیں آجا کیں گا جو اس کے ماحول کی چفلی کھا کیں گا۔ نعت کا شاعر بھی ایک تخلیق کار ہے۔ اس لیے اس کے یہاں بھی کا نئاتی صدافتیں اور واقعاتی حقیقیں کچھ اس طرح نظم ہوگئ ہیں کہ ان میں ضرب المثل کی شان آگئ ہے۔ عربی کے مشہور شاعر میمون ابن قیس اعثیٰ کا درج شعر ملاحظہ کریں۔ ہے۔ ا

شباب و شیب و افتقار و ثروة فلله هذا الدهر کیف ترددا (جوانی، بوهاپا، تنگی اورخوش حالی، زمانہ کیے کیے پلٹے کھاتا ہے) اردو کے نعتیہ سرمایے ہے بھی اس قبیل کا ایک شعر ملاحظہ کریں۔ اس شعر کے تخلیق کار اردو کے مایہ ناز شاعر منیر شکوہ آبادی ہیں۔

چنے کھانے کو ترسیں صاحبان گوہر عالی صدف کو دے نوالہ موتیوں کا ابر نیسانی

نعتوں میں تثبیبہات و استعارات کے علاوہ صنائع و بدائع اور تلمیحات کو بھی خصوصی مقام حاصل ہے۔ تلمیح کی علت نمائی ایجاز و اختصار ہے۔ تلمیحات تضیع اوقات سے بچاتی ہیں وہ چند لفظوں کی مدد سے طول و طویل قصے کے برقی اثرات ذہن میں مرتب کرنے کی زبردست قوت رکھتی ہیں وہ کلام میں تنوع پیدا کرتی ہیں اور قاری و سامع کو میسانیت کی اگرات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ کہنا بجا ہے کہ تلمیحات کا جس قدر اور جس جس طرح استعال اکتابٹ سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ کہنا بجا ہے کہ تلمیحات کا جس قدر اور جس جس طرح استعال

نعت میں ہوا ہے اتنا ادب کی کی دوسری شق میں نہیں ہوا۔ نعت نے تلیمات کے ذریعے اپنی سخسین و تزئین کے علاوہ زبان و ادب کو بہت کی الیمی تلیمات بھی مطاکی ہیں جو اے کمی دوسرے و سیلے سے حاصل نہ ہو گئی تھیں۔ ماقم نے اس قبیل کی تلیمات میں سے چھر کو اپنی سرے درکو اپنی سے ایس از نعتیہ شاعری کا ارتقا" (مطبوعہ ۱۹۸۸ء) کے باب اوّل میں ایک خمنی عنوان "نعت و تلیمات" کے تحت جمع کردیا ہے۔

ماتبل کے معروضات سے یہ بات کھل طور پر واضح ہوجاتی ہے کہ موضوعاتی اشبار

سے جس قدر وسعت گہرائی اور گیرائی نعت میں ہے۔ اتنی شعر و شاعری کی کمی دوسری صنف

میں نہیں ہے۔ یہی حال نعت کی بیٹی حیثیت کا بھی ہے نعت ایک موضوعاتی صنف محق ہو اور وہ کمی بھی بیٹ بیٹ کہ جا کتی ہے ای لیے اس لحاظ ہے بھی اس میں بہت وسعت ہے ہر عہد کی نعتیہ شاعری ان تمام بیٹوں میں تخلیق ہوتی چلی آرتی ہے جو اس عہد میں مرقبی تخصیں۔ عالمی اوب کی تاریخ میں کوئی ایسی بیٹت نہیں ال سکتی جس میں نعتیہ کاوٹیس ند ہوں۔ راقم کی زیر گرانی ڈاکٹر شکیلہ خاتون نے ''اردو نعت کا صنفی و بھی مطالعہ'' موضوع پر اپنا پی۔ ایک ڈی کا مقالہ تحریر کیا ہے۔ موصوفہ نے اس مقالے میں اردو نعت کا صنفی و بھی مطالعہ کائی روف تک کا مقالہ تحریر کیا ہے۔ موصوفہ نے اس مقالے میں اردو نعت کا صنفی و بھی مطالعہ کائی وف تک کیا ہے۔ ان کے اس مقالے کی ضخامت ۲۲۹ صفحات ہے۔ اردو نعت کا شخص میش بہا سرمایہ مشوی ہوگئی ہیں۔ اور آزاد نظم کے علاوہ ایڈیائی اور مغربی میش میکن میں میکن میں میکن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیائی اور مغربی میکن ہیں۔ اور آزاد نظم کے علاوہ ایڈیائی اور مغربی میکن ہیں۔ اور آزاد نظم کے علاوہ ایڈیائی اور مغربی میکن ہیں۔ اور آزاد نظم کے علاوہ ایڈیائی اور مغربی ہیں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیائی اور مغربی میکن ہیں۔ اور آزاد ہے کی بولوں میں بھی نعیش کہی گئی ہیں۔

ہواں ہرفن کار حقیقت پندی کی بات کرتا ہے آپ نے آج ہے چودہ سو سال پہلے اس قبیل کی شاعری کو پند فرمایا تھا۔ آپ نے آیک بار ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ کا کلہ جو بھی کی نے کہا ہے وہ لبید کا بیکھہ ہے، الا کل شی ما خلا الله باطل المخا (آگاہ ہوجاؤ اللہ پاک کے علاوہ ہر چیز فانی اور دعوکہ ہے) مبالغہ آرائی اور کذب بیانی کی فدمت خود کلام ربانی میں اس طرح وارد ہوئی ہے۔ والشعراء یتبعهم الغانون O الم تو انهم فی کل واد یہیمون O وانهم یقولون مالا یفعلون O (اور شاعروں کی بیروی گم راہ کرتے ہیں کیا واد یہیمون O وانهم یقولون مالا یفعلون O (اور شاعروں کی بیروی گم راہ کرتے ہیں کیا آگرم تھی کو ایس دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگردال پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے) نبی اگرم تھی کو ایس واقعے کا مثلہ کردے یا جو اس کی صورت اگرم تھی کو وہی اشعار پند تھے، جن میں واقعیت ہو، صدافت شعری ہی کی بنا پر بدل دے۔ آپ تھی کو وہی اشعار پند تھے، جن میں واقعیت ہو، صدافت شعری ہی کی بنا پر آپ تھی کو وہی اشعار پند تھے، جن میں واقعیت ہو، صدافت شعری ہی کی بنا پر آپ تھی کو سبعہ معلقہ کے مشہور شاعر عمترہ کا اشتیاق ظاہر فرمایا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک بارآپ تھی کو سبعہ معلقہ کے مشہور شاعر عمترہ کا یہ شعر سایا گیا:

ولقد ابیت علی الطوی واظله حتیٰ انال به کریم الماکل

(میں نے بہت ی را تیں محنت شاقہ میں بسر کیس تاکہ میں اکل حلال کے قابل ہوجاؤں) اس شعر کو ساعت فرما کر آپ سیالت جمہ محظوظ ہوئے اور آپ نے فرمایا ما وصف لی اعرابی، قط ناجبت ان اراہ الا عنترہ الاعشرہ کے علاوہ کی عرب کی تعریف س کو میرے دل میں اس کا شوق ملاقات بیدانہیں ہوا)۔

ال کی وجہ یہ ہے کہ حضور پرنور اللے کے زدیک آرٹ حیات انبانی کے تابع ہے جو آرٹ انبان کو کابل، جمود اور عیاثی سے نفرت دلاکر اس کو اکل حلال اور محنت و مشقت کی ضرورت کی طرف متوجہ کرے وہی آرٹ قابل قدر ہے۔ فن برائے زندگی ہے نہ فن برائے فن سرائے متحد فن اس کے ماتھ ہی آپ نے ایسے اشعار بھی ساعت فرمائے ہیں جن کا اصل متعد تفن طبع تھا۔ سبعہ معلقہ کے شاعر زہیر ابن ابوسلی کے پیر ار جمند کے ای نعتیہ قصیدے کی تقدیب ملاحظہ فرمائیں جس کے اکیانویں شعر پر آپ سے نے شاعر کو بہ طور انعام اپنی چادر مرحمت فرمائی تھی، تو آپ کومعلوم ہوگا کہ اس میں شاعر نے سعاد نام کی ایک فرضی عورت سے مرحمت فرمائی تھی، تو آپ کومعلوم ہوگا کہ اس میں شاعر نے سعاد نام کی ایک فرضی عورت سے تھیب حاصل کی ہے۔ اس تھیب کے اکثر اشعار میں بلاکا تغزل ہے صرف دو اشعار بطور تھیں بلاکا تغزل ہے صرف دو اشعار بطور

انموند ذیل میں مندرج کیے جاتے ہیں:

وما سعاد غداة البين اذ رحلو الا اغن غصيص الطرف مكحول

ربری مجوبہ سعاد بہ وقت صبح فراق کوچ کے وقت بالکل ایک لگتی ہے جیسی پیاری آواز کی اللَّاتي مولى اور حيا كے سبب كھور كر اور تيز نظر ے نہ ديكھنے والى مرنى يا زمس يمار سكيس المحمول والاغزال رعنا)

> هيفاء مقبلة عجزاء مدبره لا يشتكى منها ولا طول ٢٠٠٠

وہ سعاد جب سائے سے دیکھی جاتی ہے تو باریک کمر معلوم ہوتی ہے اور جب پیھے سے میسی جاتی ہے تو کلال سرین معلوم ہوتی ہے نہ اس کی کوتاہ قامتی کی شکایت کی جاتی ہے اور ، درازی قد کی بلکہ وہ متوسط القامت اور درمیانہ قد ہے)

نی اکرم اللہ تقید میں معروضی انداز بیان پند فرماتے تھے۔ ای لیے آپ اللہ نے مراؤ القيس كى بابت جوكه عهد اسلام ے جاليس سال پيش تركا شاعر ب ارشاد فرمايا، "انه شعر الشعرا" (ب فک وہ شاعروں میں سب سے برا شاعر ہے) آپ اس کے اس کو سب سے بردا شاعر اس کی فن کاری کی بنا پر فرمایا ورند اس کے بیش تر اشعار مخرب اخلاق ہیں ور ای باعث جب آپ نے اس کے کلام کی افادیت کے بارے میں اپنی وقع رائے ظاہر 

آپ ایے کلام کو پند فرماتے تنے جوحثو و زوائدے پاک ہو۔ کعب بن زہیر نے اپ قصیدہ بانت معاد کا اکیانوال شعر اولاً اس طرح پڑھا تھا:

> ان الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول

آپ نے اس کوحثو کے عیب سے پاک کرتے ہوئے تخلیق کارے فرمایا کہ اس کو

ان الرسول لنور يستضاء به

مهند من سيوف الله مسلُّولُ

مابقہ معروضات سے بیہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ زبان و اوب کی تدریس کی بابت راقم نے جو تیرہ باتیں اس مقالے کے ابتدائی صفحات میں رقم کی ہیں۔ وہ ساری کی ساری نعتیہ شاعری میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے بیہ بات بلاخوف تردید کمی جاسکتی ہے کہ نعتیہ شاعری اس معنی میں منفرد ہے کہ عالمی ادب کی کسی دوسری صنف یا بیئت ادب میں اتی صلاحیت اور سکت نہیں ہے کہ وہ تمام تدریبی مقتصیات کو تنہا پورا کرسکے۔

لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ معماران نصاب اور مؤرخین ادب نے نصاب کی تقمیر اور ادب کی تاریخ ہدون کرتے وقت اتی اہم، مفید اور عظیم وضحیم صنف شاعری سے سدا اغماض برتا ہے۔ مغربی علوم سے متعلق اداروں (کالجوں اور یونی ورسٹیوں) کے نصاب کے علاوہ مشرقی علوم کے نصاب سے بھی اس کو باہر رکھا گیا۔ درس نظامی میں قرآن و حدیث کی تفہیم کے لیے متعدد علوم مثلًا لغت، انشا، ادب، صرف، نحو، معانی، بیان، بدلیج، عروض، منطق، فلفء دیافیات ہیت وغیرہ کو داخل نصاب کیا گیا لیکن یہاں بھی نعت کو شامل نصاب منطق، فلفء دیافیا۔ راقم مید سب کچھ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ دہا ہے کیوں کہ اس نے خود بنیس کیا گیا۔ راقم مید سب کچھ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ دہا ہے کیوں کہ اس نے خود بنیس کیا گیا۔ درس نظامی کی تعلیم حاصل کی ہے۔

اب تک کے معروضات کا ماحصل ہے ہے کہ نصاب کی تشکیل میں جن عناصر کا ضرورت ہے اور جوعناصر مقاصد تدریس ہیں وہ سب کے سب نعتیہ ادب میں پائے جاتے ہیں لیکن ہے ایک جرت انگیز اور افسوں ناک حقیقت ہے کہ نعتیہ ادب کو ہمیشہ نصاب نظاری رکھا گیا۔ ایک دونعیس اگر شامل نصاب کی بھی گئیں تو نعت کی حیثیت سے نہیں بلک قصیدے کی حیثیت سے نہیں بلک تصیدے کی حیثیت سے اور نعت کو شجرہ ممنوعہ سمجھ کر اس نام سے کلی طور پر اجتناب کیا گیا۔ مثلاً سوداکی مشہور نعت جس کا مطلع ہے:

موا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے سلمانی نہ ٹوٹی شخ سے زنار تشیح سلیمانی

نصاب میں داخل ہے لیکن اس کا تعین نعت کے نام سے یا تصیدہ در نعت کے نام سے نمبیں کیا گیا، بلکہ مطلع کے مصرعہ اولی کولکھ کر شامل نصاب کیا گیا۔ ای طرح محن کی مشہور نعت کو، جو تصیدہ مدی خیرالمرسلین کے نام سے مشہور ہے، تصیدے کے تحت اس کے مطلع کے

پہلے مصرع ''ست کائی سے چلا جائب متحرا بادل'' کونقل کر کے نصاب میں شال کیا گیا۔
واضح ہو کہ عالمی ادب میں ایسے شاعروں کی تعداد نہیں کے برابر ہے۔ جنوں نے اپنی
زندگیاں صرف نعت کے لیے وقف کردی ہوں اور شاعری کی کسی دوسری صنف کی جائب بھی
رخ نہ کیا ہو۔ عام طور پر شعرائے نعت وہی شعرا ہیں جنوں نے مرقبہ اصاف مخن پر
طبع آزمائی کے ساتھ اچھی نعتیہ شاعری پیش کی ہے اور مفتحہ فیز بات یہ ہے کہ یمی شعرا جب
نعت کے علاوہ اصناف پر اپنی شاعرانہ صلاحیتیں صرف کرتے ہیں تو نصاب میں شائل کیے
جاتے ہیں اور جب اپنی فئی صلاحیتیں بروئے کار لاکر اچھی نعیس تخلیق کرتے ہیں تو خارج از
ضاب متصور کیے جاتے ہیں۔

ذیل کی سطور میں وہ مخصوص وجوہ و اسباب تلاش کیے جائیں گے جن کی وجہ سے اس بلند پایہ صنف شاعری کو نصالی سان سے باہر رکھا گیا۔

راقم کے نزدیک اس مقدس اور کارآ مد صنف کو نصاب سے باہر رکھے جانے کی ایک خاص وجہ سیمفروضہ ہے کہ نعت تنقید سے بالاتر ہے۔ یہ غلط خیال اس قدر رائج ہوگیا کہ ہر ایک نے یہی سوچا کہ نعت کے شامل نصاب ہوجانے پر نعت اور نعتیہ شہ یاروں پر لازما تنقید ہوگی اور نعت پر تنقید نبی رحمت سی پہنے پر تنقید کے مترادف ہے اور تنقید کے اس عمل سے پنجبر ختمی مرتبت کا تقدس مجروح ہوگا۔ نعت اور نعتیہ شہ یاروں کو تنقید کی کسوٹی پر پر کھنے سے پیغبراسلام کی شان ارفع و اعلیٰ کی ہلکی سے ہلکی تنقیص کا کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ آپ افضل الخلائق اور سرایا نور ہیں۔ آپﷺ کا تنات کے لیے مشعل راہ ہیں اور تنقید سے بالاتر ہیں۔ كا نتات مين كوئى شے اس قابل نہيں ہے كہ وہ آپ كے ليے مشبہ بدبن سكے۔شاعر رسول حفرت حمال کے لفظوں میں آپ ہر عیب اور ہر تقل سے مبرا پیدا فرمائے گئے " نعتیہ شاعری پر تقید کا مطلب اس کے اور اس کے تخلیق کاروں کے حن و فتح کا فنی تجزید کرنا ہے۔ ماتبل میں عرض کیا جاچکا ہے کہ نی ختی مرتب سی نے کعب ابن زمیر کے اکیانویں شعر ساعت فرما کر اس میں موجود فنی اسقام کی نشان دہی اصلاح کے ذریعے فرمائی تھی۔معرض بحث شعر ك اصل متن اور اصلاح كے بعد كے متن كا استضار كريں تو واضح ہوگا كر آپ على في سيف كونور سے اور "البند" كو "الله" سے متبدل فرمایا تھا۔ضوء (چك) كا تلازمه "سيف" نہيں ''نور'' ہے۔ آپ نے اصلاح کے اس جزو میں تلازمے کی غلطی کی جانب اشارہ فرمایا۔''مہند''

ے معنی ہندوستانی تلوار یا ہندوستانی لوب سے بنی ہوئی تلوار ہیں۔ یہ لفظ ای منہوم میں فصحائے عرب کے مابین مستعمل ہے۔ سبعہ معلقہ کے مشہور شاعر طرفہ نے اپنے مشہور معلقہ میں اس لفظ کو ان ہی معنوں میں دوبارہ استعال کیا ہے۔ متعلقہ اشعار ملاخطہ ہوں:

"وظلم" ذوى العربى اشد مضاصة المهند على اعرء من وقع الحسام المهند (شعر نمبره ۸)

(اور بھائی بندوں کاظلم آدی پر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اور ان کاظلم ہندی تلوار کے وار سے بھی زیادہ سخت ہے)

واليت لاينفک کشحی بطانة ٢٢٢٦ لعضب رقيق الشغر تين مهند (شعر تبر ٨٥٨)

(اور میں نے فتم کھائی ہے کہ ایسی تلوار سدا میرے پہلو کا استر بنی رہے گی جو پتلی اور باریک باڑھ کی ہو، ہندوستانی ہو اور دو دھاری ہو)

شاعر رسول ﷺ حفرت حمال کے یہاں ان ہی معنوں میں "محد،" لفظ کا استعال

فامسى سراجا مستنيراً وهاديا يلوح كمالاح الصيقل المهند

(پس آپ ای روش چراغ ہو گئے۔ آپ ہمارے ہادی ہے۔ آپ ای طرح چکتے ہیں جس طرح ہندوستانی صفل کی ہوئی ملوار چکتے ہیں جس

"مہند" میں "من سیوف الہند" شامل ہے۔ کعب بن زہیر کے منقولہ بالا شعر میں حشوقتی کا عیب تھا۔ نبی مکرم ﷺ نے "الہند" کو "الله" سے متبدل فرماکر اس عیب کو دُور ہی نہیں فرمایا بلکہ شعر کے حسن کو دوبالا کر دیا۔

اس موقع پر بیہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ ایک نے اس شاعر کو اصلاح دی ہے جس کے پورے خاندان کو شاعری سے جبلی مناسبت تھی۔ کعب کے والد سبعہ معلقہ کے ممتاز شاعر اور علائے نکتہ رس کے نزدیک امراؤ القیس اور نابغہ ذبیائی کے ہم پلہ تھے۔ حضرت ابوبر شاعر اور علائے نکتہ رس کے نزدیک امراؤ القیس اور نابغہ ذبیائی کے ہم پلہ تھے۔ حضرت ابوبر شاعر اور علائے نکتہ رس کے نزدیک امراؤ القیس

ان کو تمام شعرا پر فضیلت دیے ہوئے "شاعر الشعرا" کے لقب سے یاد کرتے تھے " ان می زہیر کی نبیت حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے "انه اشعر الشعرا لانه لابعد الا مستحقا" (وہ شعرا میں افضل ہے کیوں کہ وہ ای کی مرح کرتا ہے جو مستحق مرح ہو)۔ گعب کے نانا اوس بن ہجر اپنے دور کے بڑے شاعر تھے۔ گعب کی دونوں چھو کھیاں سلمی اور خشاء عرب کی مشہور شاعرہ تھیں۔ شاعر کے بھائی بجیر اکا شار اپنے عہد کے قابل ذکر شاعروں میں ہوتا تھا۔

معروضہ بالا واقعے سے بیہ بات منکشف ہوئی کہ نی تھی کے نزدیک نعت تقید سے
بالاتر نہیں ہے اور بڑا سے بڑا شاعر اور انچا سے اچھا ادب پارہ انقاد کی خراد پر چر حایا جائے
گا تاکہ کلام عیوب و نقائص سے پاک و صاف ہوکر منظرعام پر آئے۔

ای سلسلے میں سے بات بھی قابل خور ہے کہ قدما کے یہاں نعتیہ ادب پر تنقید کے محونے ملتے ہیں۔ ملک القصا کد سودا نے میرمجہ تقی تقی عرف میر گھای کے سلام و مرشہ کی شرح "مسبیل ہدایت" کے نام سے لکھی۔ جو کلیات سودا جلد دوم کے محتویات میں ہے۔ سلام میں حضرت حسین کی مدح کے ایک شعر میں نعت کا مضمون آگیا ہے۔ یہ شعر پیغیر ختمی ماب شخصی کا مشان اعلی و ارفع میں تقریظ کے زمرے میں آتا ہے۔ سودا کی یہ شرح جو سلام کے محولہ بالا شعر سے متعلق ہے نظریاتی تنقید کے سلسلے میں اتا ہے۔ سودا کی یہ شرح جو سلام کے محولہ بالا شعر سے متعلق ہے نظریاتی تنقید کے سلسلے میں اہم ہے۔

اے نبی کے باطنا رہے کے والی السلام نظاہرا ان سے بھی ہو اک نوع عالی السلام

سودا نے اس شعر کی تشری میں پہلی بات تو یہ لکھی ہے کہ ''باطنی رتبہ ہے ہی کا کیا؟''ہنا اور دوسری بات یہ دریافت طلب بتلائی ہے کہ ''ہوتم اک نوع ان ہے بھی عالی''ہنا میں وہ کون می نوع ہے جس میں ''نیرہ نی سیا ہے'' ذاتی نبی ہے افضل ہیں۔ سودا نے باطنی رہنے کا تذکرہ کرکے اس بات کی تصریح کی ہے کہ رسول پاک، ختمی مرتبت کے مرتبت کے مرتبت کے مرتبت کے مافوق ذات باری عز اسمہ کے سواکوئی پیش ہے۔ سودا کے یہ اشعار تنقیدی نقطہ نگاہ سے کافی اہم ہیں۔ ''مبیل ہدایت'' سے چند چیدہ ابیات طاحظہ ہوں:

رجبہ باطنی پیغیر اپنے نزدیک ایک تھہرا کر

سودا نے مفہوی اسقام کی نشاندہی کے بعد موزونیت، بندش الفاظ اور تقطیع کے نقائص شار کے ہیں۔

عش نہیں صرف اس کے مضموں میں خلل اس سے زیادہ موزوں میں

کہو تقطیع شعر کی کردوں بندش الفاظ کی ہے ناموزوں مصرع ٹانی ہے بھی ہو آگھہ

نوع کے میں کو پیش جاکہ

سودا نے اپنے ایک مشہور نعتیہ تھیدہ میں عملی تقید کا عمدہ نمونہ پیش کیاہے۔ موصوف نے اپنے اس تھیدے کی تشبیب میں ایک شعر ایسا کہد دیا جس سے نبی کرم سے کی ذات اقدی میں عیادا باللہ تفریط کا عیب در آیا۔

جے یہ صورت و برت کرامت حق نے کی ہودے بجا ہے کہے ایسے کو اگر اب پیسف ہانی

یہ ایک مسلمہ ہے کہ ٹانی سے اوّل بہتر ہوتا ہے۔ شاعر نے حضرت ہوت کو اوّل اور پینجبر آخرالز مال ﷺ کو ٹانی کہہ کر نجی ﷺ کی عیاداً باللہ تنقیص کردی لیکن معا فلطی کے احساس پر ایٹی اصلاح خود کرتے ہوئے کہا:

معاذ الله يه كيما حرف به موقع موا سرزد جو اس كو كيم كبول تو مووك مردود مسلماني كرهر اب فهم ناقص لے كيا مجھ كو نه يه سمجما كد وہ مير الوہيت به يه به كناني

اور اس کے بعد نوک قلم سے ایک شعر ایبا لکل گیا جس نے اسے افراط کی حدود میں داخل کر دیا۔

حدیث من راُنی دال ہے اس گفتگو اوپر کہ دیکھا جس نے ان کو ان نے دیکھی شکل یزدانی کو ان منے دیکھی شکل یزدانی کی اس اس طرح کیکن اس نے فوری طور پر اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے پیوستہ شعر اس طرح

کهه وبار

غرض مشکل ہمیں ہوتی کہ پیدا کرکے ایسے کو خدا گر یہ نہ فرماتا نہیں کوئی مرا ٹانی

اور اس کے بعد شاعر نے گھرا کر اعتراف مجز کرتے ہوئے اپنی نعت کو غیرمتوقع طور پر اس شعر پرختم کر دیا۔

> بس آگے مت چل اے سودا میں دیکھا قہم کو تیری مجھم کر استغفار اس منھ سے اب ایسے کی ثنا خواتی

> > ای نعت میں سودا کا ایک شعرے:

حدیث من رانی وال ہے اس گفتگو اوپر بنہ بنہ کہ دیکھا جس نے ان کو ان نے دیکھی شکل یزوانی ال میں سودا کو حدیث نبوی کے تغییم میں غلطی ہوئی ہے۔ حدیث مقدرہ ہے "من المنائی میں سودا کو حدیث نبوی کے تغییم میں غلطی ہوئی ہے۔ حدیث مقدرہ ہے "من رأنی فقد رأی المحق "منائل حق کے معنی "نجی اللہ معرمہ: جو بات حق ہے اس سے کریں گے نہ انحراف جو بات حق ہے اس سے کریں گے نہ انحراف (دولھا صاحب عروقی)

سودانے اس کے دوسرے معنی ''خدائے تعالیٰ' کیے ہیں جو یہاں پر غلط ہیں۔ حدیث منقولہ بالا بخاری و مسلم میں بدروایت ابوقادہ ہم ہم ہے۔ بخاری و مسلم میں بروایت ابو ہریرہ ایک دوسری حدیث منقول ہے جس سے حق کے معنی کی مکمل وضاحت ہوجاتی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں:

من رأنی فی المنام فقد رأنی فان الشیطن لا یمتنل فی صورتی المنام فقد رأنی فان الشیطن لا یمتنل فی صورت درگی صورت (جس نے بھی کو خواب میں دیکھا اس نے واقعاً جھی ہی کو دیکھا، کیوں کہ شیطان میری صورت کی مماثلت نہیں کرسکتا۔)

محدثین نے تغیش و تقید کے ذریعے احادیث سیحہ کو موضوعات (گرحی ہوئی حدیثوں) سے الگ کیا ہے یہ ان کاعظیم کارنامہ ہے۔ انھوں نے اس کے اصول و تواعد وضع کے اور یہ ان بی حضرات کی مسائی جلیلہ کا نتیجہ ہے کہ اساء الرجال کے ایہا وقیع فن معرض وجود میں آگیا جس کی دجہ سے تقریباً ایک لاکھ افراد کی مکمل سوائح حیات وست برو زمانہ کے ہاتھوں ضائع ہونے سے نیج گئی۔

کلام اللی میں نقد و انقاد کے باب میں تحقیق واقعہ کے ایک اصول درایت کو اس قدر اہمیت وی گئی ہے کہ اقک عائشہ صدیقہ کی بابت کہا گیا کہ عائشہ کے مرواد کی بنا پرکیوں نہ اس قصے کو سنتے ہی افترا اور بہتان کہ کررد کردیا گیا؟ متعلقہ آیت ربانی طاحظہ ہو۔ لو لا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین ٥ (نور آیت)

(جب ال کو سنا تو ایمان والے مردول اور عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا خیال کیول نہ کیا اور کیول نہ کیا اور کیول نہ کیا اور کیول نہ کہا یہ صرح بہتان ہے) بیان واقعہ سے پہلے اس کے اس پہلو پر اچھی طرح غور کرلینا کہ وہ عقلی شہادت کے مطابق ہے یا نہیں، درایت کہلاتا ہے۔ راقم نے اپنی تخلیق ''الانصار'' میں درایت کی بابت مفصل بحث کی ہے۔

بہرحال جب احادیث رسول النظاف روایت اور درایت کی کموٹی پر پر کھی گئی ہیں تو نعت کی بابت بین نظریہ کہ وہ تنقید سے بالاتر ہے، فلط ہے۔ واضح ہو کہ احادیث کی پر کھ کا مطلب اس بات کی جانج ہے کہ ما فی البحث حدیث در حقیقت قول رسول، فعل رسول یا تقریر رسول ہے یا نہیں؟ واضح ہو کہ ہر فرمان رسول النظام اس طرح داموں واجب الاطاعت ہے جس طرح فرمان البی۔ اس بابت قرآن کریم کی متعدد آیات ناطق ہیں۔ ذیل میں صرف ایک آیت نقل کی جاتی ہے۔

یایهااللدین امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالکم آن الله واطیعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالکم آن (کنار کی (اے ایمان والو! الله کی اطاعت کرو اور (کنار کی طرح الله اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت کرکے) اپنے اعمال بریاد مت کرو)۔

جبیا کہ ماقبل میں عرض کیا جاچکا ہے نعت کا میدان بہت وسطے ہے۔ عربی اوب میں نعت کی با قاعدہ چودہ سو سالہ روایت ہے اور اس سے کچھ ہی کم فاری نعت کی عمر ہے۔ اردونعت کا نقطة آغاز اردوكى آفريش سے وابسة ب-اردوكے يہلے شاعر ملاداؤد سے لے كر بيصنف على سبيل التعاقب والتوالى آج تك چلى آربى ب\_اس ليے نعت كى تدريس كے ليے وسیع مطالعہ درکار ہے۔ نعت کی ماہیت وحقیقت کو گرفت میں لینے اور اس کے تقابلی مطالع کی خاطر عربی اور فاری کے نعتیہ سرمایے کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ ادب کی ممل تاریخ اور اس کے عبد به عبد نشیب و فراز سے آگای اور شعرائے نعت کی تدریبی مقتصیات سے عبدہ برآ ہونے کے لیے ہر دور میں لفظیات وشعریات اور اس میں وقوع پذیر ہرصدی کے تغیرات و تبدلات کا مطالعہ بھی لازی ہے۔ ہر عبد کے مزمومات و معتقدات نے اپنے عبد کی نعتبہ شاعری کو متاثر کیا ہے اس لیے ان کی واقفیت بھی نعت کے قاری کے لیے ضروری ہے۔نعتیہ ادب میں محاورات، ضرب الامثال، عبدى و مقاى تشبيهات و استعارات مختلف علوم و فنون كى مصطلحات اور مقای رسوم و رواج کی فراوانی ہے۔ نعتیہ ادب کے معلمین و متعلمین کو ان سب کی معلومات فراہم کرنی ہوگی۔ ابھی حال میں ۱۱۲ جولائی ۲۰۰۰ء کو راقم کی زیر مرانی ایک ریسری اسكالر نے محسن كاكوروى كى حيات اور كارنامے پر كي ان وى كى واكرى كے ليے اپنا تحقیق مقالہ بونی ورش میں واخل کیا ہے۔ انھوں نے لفظیات محن کے تحقیق مطالع کے تحت کلام حن سے ۲۱۵ محاورے اور ۲۲۱ تلیحات یک جا کرکے ان کی تخریج کلیات محن سے ممل

حوالوں کے ساتھ رقم کی ہے اور مشکل الفاظ کی فرہنگ بھی پیش کی ہے جو ۲۲ صفحات کو محیط ہے۔ یہ ایک چھوٹی مثال ہے۔ عالمی ادب بیں محسن کے علاوہ ایسے نہ جانے کتنے نعت کو شاعر ہیں جفوں نے محاورات، تلمیحات اور متعدد علوم وفنون کی اصطلاحیں بری فراخ دلی سے استعال کی ہیں۔ اس طرح نعت کی کینوس بہت وسیع ہے اور اس وسیع وعمیق صنف بخن کی تدریس کے لیے جتنی علمی لیافت، جتنی فنی ذکاوت، جتنی حرص مطالعہ اور جتنی ذہنی ریاضت درکار ہے وہ بہت کم اساتذہ میں پائی جاتی ہے اور اس لیے معماران نصاب نے اس کو نصاب سے خارج کرنے ہی میں عافیت بھی۔

یونی ورسٹیوں کی بورڈ آف اسٹریز میں جو اساتذہ بہ حیثیت ممبر شامل کے جاتے ہیں ان کو خود بھی اپنا تیار کردہ نصاب پڑھانا ہوتا ہے۔ اساتذہ کی مہل پیندی بھی نصاب میں اشتمال نعت کے لیے سد راہ بنی رہی۔ عصر حاضر جوڑ توڑ کا دور ہے۔ یہاں بہت کی کتابیں تعلقات کی بنا پر بھی شامل نصاب ہوتی اور بہت کی نصاب سے خارج کی جاتی ہیں۔ راقم آج تعلقات کی بنا پر بھی شامل نصاب ہوتی اور بہت کی نصاب سے خارج کی جاتی ورشی کے بی سے تقریباً ۱۲ سال پیش تر کا نیور یونی ورشی کی بورڈ آف اسٹریز کا ممبر تھا۔ یونی ورشی کے بی اے تقریباً ۱۲ سال پیش تر کا نیور اور ذی اثر استاد کی مجوزہ کتابیں جو ان بی کے بیک اے کے نصاب میں ایک صاحب افتدار اور ذی اثر استاد کی مجوزہ کتابیں جو ان بی کے بیک ڈیو کی مطبوعہ تھیں، چل رہی تھیں۔ راقم نے ان کتابوں کو نصاب سے خارج کرا کے اتر پردیش اکادی کی کتابوں کو جوکہ سابقہ کتابوں کے مقابلے میں زیادہ ستی اور زیادہ معیاری تھیں، شامل نصاب کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس واقع کے ایک ماہ بعد وہی صاحب راقم کو کانپور میں بھالیے ریشوران کے سامنے پر ٹیر پر مل گے۔ سلام و دعا کے بعد راقم پر کافی ناراض میں بھالیے ریشوران کے سامنے پر ٹیر پر مل گے۔ سلام و دعا کے بعد راقم پر کافی ناراض میں بھالیے ریشوران کے سامنے پر ٹیر پر مل گے۔ سلام و دعا کے بعد راقم پر کافی ناراض میں جوتے۔ یہ راقم کا آپ بیتی واقعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قتم کے واقعات اور جگہوں پر بھی ہوتے۔ یہ راقم کا آپ بیتی واقعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قتم کے واقعات اور جگہوں پر بھی

ہاں تو بات چل رہی تھی نصاب میں نعت کے عدم شمول، اسا تذہ کی سہل پہندی اور نعت میں جزم و احتیاط کی آج کا استاد محنت سے گھبرا تا ہے۔ ملا وجھی کی سب رس خاصی عمیرالفہم تخلیق ہے اور ای باعث بیش تر یونی ورسٹیوں میں ایم اے کے استحان میں تخریج کے استحان میں تخریج کے لیے اس کے کل ابتدائی ۲۰۔ ۲۵ صفحات مختص کیے گئے ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ بیش تر اسا تذہ ان ۲۰۔ ۲۵ صفحات کو بھی اپنے درس کا حصہ نہیں بناتے بلکہ ان کو استخاب کو بھی اپنے درس کا حصہ نہیں بناتے بلکہ ان کو استخاب (Choice) کی نذر کرویے ہیں اور چوں کہ یہی اسا تذہ محتین کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں اس لیے کی نذر کرویے ہیں اور چوں کہ یہی اسا تذہ محتین کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں اس لیے

امتحانی پرچوں میں تشریح کے لیے مختص کیے گئے اقتباسات کچھ اس طرح رکھے جاتے ہیں کہ ملا وجہی کو یک لخت ترک کر کے بھی مطلوبہ اقتباسات کی تشریح کی جاسکے اور ججوزہ سوالات میں ہے ملاوجہی اور سب رس کو جھوڑ کر بھی کل مطلوبہ سوالات کے جوابات حل کیے جاسکیں۔

اقبآل ایک بلند قامت مفکر اور غالب ایک ماہر نفیات کی حیثیت ہے اہم ہیں۔
ایم اے کے نصاب میں خصوصی مطالعہ کے بہ طور ان دونوں کو پڑھانے والے اساتذہ کم ملتے
ہیں۔ جب علمی دانش کدوں کا حال زار بیہ ہوتو نعت کی ایک دقیق الفہم صنف کو شامل نصاب
کرکے اضافی محنت کیوں کی جائے۔ اس نظریہ کے باعث بھی نعت نصاب میں شامل نہ ہوگی۔

نصاب میں نعت کے عدم اشتمال کی ایک وجہ معاشرے میں پھیلی ہوئی نمہب بیزاری بھی ہے۔ راتم کی زیرگرانی فکر تونوی کے ایے مزاح نگار وطزنگار پر تحقیق کام ہوا اور اردو کے افسانوی ادب میں تہذیبی اور معاشرتی زندگی کی تحقیق و تقید پر بھی کام ہوا۔ لین راتم نے جب جب نعت پر تحقیق کے لیے کی ریسری اسکالر کا جمل یا مفصل خاکہ آر ڈی می کی میٹنگ میں چش کروایا تو یہی سوال اٹھایا گیا کہ نعت پر اتنا کام کیوں؟ راقم کو ان مقتدر مجبر کا مام آج بھی یاد ہے اور شاید سدا یاد رہے گا جو آر ڈی می کی میٹنگ میں بیتک کہد دیتے ہیں نام آج بھی یاد ہے اور شاید سدا یاد رہے گا جو آر ڈی می کی میٹنگ میں بیتک کہد دیتے ہیں کہ ڈاکٹر آزآد کو نعت میں آئی دلچیں کیوں ہے؟ راقم بی جانتا ہے کہ اے اپنی زیرگرانی پی اور چتھی ریسری اسکالر کے ''نعت کے موضوعات کا تحقیق و تقیدی میں گئی وقتیں اٹھانی پڑیں اور چتھی ریسری اسکالر کے ''نعت کے موضوعات کا تحقیق و تقیدی مطالعہ'' موضوع کو کئی حضرات کے علی الرغم منظور کرانا پڑا۔ جب معاشرے کے وائش وروں کی مطالعہ'' موضوع کو کئی حضرات کے علی الرغم منظور کرانا پڑا۔ جب معاشرے کے وائش وروں کی بیات مسئلہ لایخل نہیں رہ جاتی۔

نعت فہی کے لیے صنف اور ہیئت کے مضبوط مطالعے اور صنف و ہیئت کے مایین کے فرق پر استوار گرفت برقرار رکھنے کے لیے عقدہ کشا ذہن کی حاجت ہے۔ علمی بے بہنائی اور مذہب سے کماحقہ ناواقنیت نے بھی معماران نصاب کو اس عزیز عظیم صنف سے اغماض کی تعلیم دی۔ نعت ہر زماں اور تقریباً ہر مکان اور ہر زبان میں موجود ہے اس لیے اس کے نقالمی مطالعے اور اس سے کماحقہ محظوظ ہونے کے لیے مختلف علوم و فنون سے باخری اور آگائی ضروری ہے جو یقیناً بازیجی اطفال نہیں ہے بلکہ اس کے لیے صر آزما ریاضت کی احتیاج ہو ضروری ہے جو یقیناً بازیجی اطفال نہیں ہے بلکہ اس کے لیے صر آزما ریاضت کی احتیاج ہے

اس لیے بھی نعت اشتمال نصاب سے خارج رہی۔

نعتیہ شاعری کو فکر وفن کی معراج تک پہنچانے کے لیے فنی لواز مات سے آگاتی،

شرع علوم سے واقفیت اور شریعت کے پورے علم سے باخری ضروری ہے۔

آداب نعت کے بارے میں عرقی نے بوی اچھی بات کی ہے:

ہشدار کہ نتوال بیک آہنگ سرودن نعت شہ کونین و مدیج کے وجم را

نعت کی تخلیق کے لیے متذکرہ بالا امور کے علاوہ تخلیق کار کے نہاں خانہ دل میں عشق نبی سی شخص کی مقد میں عشق کی مشمع فروزاں کی موجودگی بھی لازی ہے۔ نبی سی کے حب نبی سی کا لازمہ ایمان بتلاتے ہوئے فرمایا ہے:

لا يؤمن احد كم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. المجمعين المحمول ا

شاعر رسول الله حضرت حمال في اى مفهوم كو يون اداكيا ہے۔

فان ابی ووالده و عرضی لعرض محمد منکم وقاء

(بو حک میرا باپ اور اس کا باپ اور میری آبر و محد کننگ کی ناموں کے لیے و حال ہے۔)

عشق نبی کا تقاضا ہے ہے کہ ارشادات و معمولات نبوی کننگ اور منشائے رسول کننگ کو ہمہ آن چش نظر رکھا جائے اور نبی اکرم کننگ کی جانب کسی امر کو منسوب کرتے وقت ایک کھ کے لیے بھی صداقت اور راست بازی سے انحراف نہ کیا جائے۔

عشق رسول الله کی بیش بها دولت زور بازو سے نہیں بلکہ خدائے بخشندہ کی بخشش سے نصیب ہوتی ہے۔

نعت کے علاوہ دیگر اصناف کو داخل نصاب کر لینے اور اس گراں مایہ صنف سے افغاض کرنے کی ایک وجہ بید بھی ہے کہ اس مقدس صنف کو اظہار عقیدت اور بخصیل برکت کا محض ایک وجہ بید بھی ہے کہ اس مقدس صنف کو اظہار عقیدت اور بخصیل برکت کا محض ایک ویسلہ سمجھا گیا اور اس کی علمی وفنی حیثیت سے آنکھ بند کر لی گئی۔

كفر كے فتوؤل كے خوف كى وجد سے بھى معماران نصاب نے نعت كو نصاب سے

باہر رکھا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہرا پے لفظ اور ہرا پے فقرے سے اجتناب و احر از لازم ہے جس باہر رکھا۔ یہ حقیقت کی رفیع شان میں بلکی سے بلکی تنقیص کا پہلو لکتا ہو۔ آپ کھی کہ تعلیم و سے نبی اقد س کھیے میں رک ادب کا توقیر اور آپ کھی کے لیے کلمات ادب عرض کرنا فرض ہے اور جس کھیے میں رک ادب کا شائیہ بھی ہو اے زبان پر لانا ممنوع ہے اور دربار نبوت میں ادب کے اعلی مراتب کا لحاظ شائیہ بھی ہو اے زبان پر لانا ممنوع ہے اور دربار نبوت میں ادب کے اعلی مراتب کا لحاظ

ارم ہے۔ بنی اکرم ﷺ کے اقوال زریں کو بچھنے ہیں جب بعض اصحاب رسول ﷺ وقت محسول کرتے تو ''راعنا'' (ہماری رعایت فرمائے) بول کر مزید توجہ کے طالب ہوتے۔ یہود یول کی افت میں بید کلمہ سوء اوب کے معنی رکھتا ہے۔ یہود یول نے اس کلمے کو اس بنت سے بولنا شروع کیا تو اللہ پاک نے اصحاب رسول کو اس لفظ کے ترک کا حکم دیتے ہوئے دوسرے لفظ رانظرنا'' کے استعال کی تلقین کی۔

لین محولہ اصحاب نی بی کی کوئی گرفت نہیں فرمائی، بلکہ ان کو مؤمن کہہ کر مخاطب فرمائی، بلکہ ان کو مؤمن کہہ کر مخاطب فرمایا۔ متعلقہ آیت کریمہ ملاحظہ ہو۔ یایھا الذین امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکفرین عذاب الیم

(اے ایماان والو! راعنا (ہمارے حال کی رعایت فرمائے) نہ کہو اور یوں عرض کرد کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی غور سے سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے) اللہ پاک نے اان اصحاب کی گرفت اس لیے نہیں فرمائی کیوں کہ اس سلسلے میں اصل چیز قلبی کیفیت ہے اور صحابہ کرام گا دل بالکل صاف تھا۔

ایک واقعہ کا اور استحفار فرمائیں حفرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ ایک انصاری محالی کا مکان مدینے کی آخری سرحد پرتھا۔ وہ ہر نماز کے لیے مجد نبوی میں باہماعت حاضری کا شرف حاصل کرتے تھے۔ ہیں نے ان کو سواری خرید نے یا مجد نبوی کے قریب گر لینے کا محورہ دیا تو انحوں نے کہا ''ام والله ما احب ان بیتی مطنب ببیت محمد ہے'' (بہ خدا میں لیند ہیں کرتا کہ میرا گر حضور ہے' کے گر کے قریب یا اس سے جڑا ہوا ہو) بہ ظاہر ان کے اس فقرے کا مغہوم قابل گرفت ہے۔ امت کے سب سے بڑے قاری سیّدنا حضرت ابی کے اس فقرے کا مغہوم قابل گرفت ہے۔ امت کے سب سے بڑے قاری سیّدنا حضرت ابی کن کعب نے خدمت نبوی ہے' ہیں حاضر ہوکر جو کچھ سنا تھا، عرض کرویا۔ آپ ہے' نے انصاری کو بلایا اور اس فقرے کی وضاحت کو بلایا اور اس فقرے کی وضاحت

میں عرض کیا کہ میں اس طرح چل کر آنے میں نماز باجاعت سے زیادہ اجر کی امید کے ہوئے ہوں۔ نبی ختی مرتبت ﷺ نے فرمایا کہ ''تم کو اس پر واقعی وہ اجر ملے گا جوتم نے گمان کیا ہے۔'' مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حدیث پاک کے عربی الفاظ نقل کر دیے جا کیں۔حضرت ان فی کھب کہتے ہیں:

فحملت به حملا حتى اتيت نبى الله الله الخبرنه قال فدعاه فقال له مثل ذكر له انه يرجو في اثره الاجر فقال له النبي الله ان لك ما احتبت.

ال واقع سے بیاصول متبط ہوا کہ جو محض کوئی بات کرے تو اس سے مراد وہی بات کر اقت اس سے مراد وہی بات کی جائے ہوا کہ دہا ہے۔ بات کی جائی چاہیے جو وہ خود بیان کرے کیوں کہ وہی بتلا سکتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اختلاف معنی کی صورت میں مراد متکلم کا اعتبار ہوگا، وہی بتلائے گا کہ اس کلام سے اس کی مراد کیا ہے۔ یہاں پر بیہ بات مذفظر رہے کہ رحمت کوئیں بھٹنے نے کسی کلمہ کوکو کافر کہنے سے منع فرمایا ہے۔ ملا علی قاری کلھتے ہیں۔ ان المسئلة المتعلقه بالکفر اذا کان لھا تسع و تسعون احتمالا للکفر واحتمال واحد فی نفیه فالاولی للمفتی والقاضی ان یعمل بالاحتمال الثانی.

(جو مسئلہ کفر سے متعلق ہورہا ہو اگر اس میں ننانوے اختال کفری معنوں کے ہوں اور ایک اختال کا اعتبار کریں اختال اس کی نفی کر رہا ہو تو مفتی اور قاضی کے لیے بہتر ہیہ ہے کہ وہ اس اختال کا اعتبار کریں جو کفر کی نفی کرتا ہو)

درس و تدریس میں حزم و اختیاط اور بیداری ذہن و قلب کی حیثیت شرط اوّل کی ہے ورنہ دوران درس ہر شے کا مطلب کچھ کا کچھ ہوجائے گا۔ اختیاط و حزم کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں کہ اس تخلیق کو پڑھانے ہے گریز کیا جائے جس میں حزم و اختیاط کی زیادہ ضرورت ہو۔ عرقی نے نعت کی بابت کہا ہے اور درست کہا ہے:

عرتی مشاب این ره نعت است نه صحوا ست آبسته که ره بر دم تنخ است قدم را

لیکن کیا بہ تقاضائے جزم واحتیاط تخلیق نعت کے دروازے بند کر دیے معے؟ ظاہر ب النہیں کیا گیا۔ تو پھر نصاب میں اشتمال نعت کے بارے میں اخراج کا روید کیوں؟ جب نعت خوانی اور تخلیق نعت کا سلسلہ بہ حسن وخوبی (ماشاء اللہ) چل رہا ہے اور ان شاء اللہ جب نعت خوانی اور تخلیق نعت کا سلسلہ بہ حسن وخوبی (ماشاء اللہ) چل رہا ہے اور ان شاء اللہ

ابدالاباد تک چلنا رہے گا تو پھر نصاب کے ساتھ سے برخلاف اور متفاد سلوک کیما؟

سابقہ معروضات کا ماحصل ہیہ کہ نعت کو تقید سے بالاتر بھیا، نعت کے کیوں کا بہت زیادہ وسیع ہونا، نعت کے لیے وسیع وعمیق مطالعے کی احتیاج، نعت کی صیرالمجی اور وقت پندی، اساتذہ کی سہل پندی، لائق و فائق اور جمہد اساتذہ کی کم یالی، حزم و احتیاط اور بیداری ذہن و قلب کے تقاضے، محاشرے کی خدمب بیزاری، نعت کو تحصیل برکت اور اظہار عقیدت کا محض ایک وسیلہ سجھتا اور کفر کے فتوؤں کا خوف... مختفرا کی وہ وجمیں ہیں جن کے باعث نعت نصاب سے خارج ہے۔

راقم اپنی علمی بے بیناعتی کا معترف ہے۔ نعتیہ ادب کے خارج از نصاب ہونے کی جو وجوہ وعلل سردست راقم کے ناقص ذہن میں آئیں اس نے ان کو حوالہ قرطاس کر دیا۔ ناہر ہے کہ ان کے علاوہ بھی وجوہ و اسباب ہیں جن تک راقم کے نارسا اور ست رو ذہن کی رسائی نہیں ہوئی ای لیے ''صلائے عام ہے یاران کلتہ دال کے لیے۔''

## **€**☆**>**

حواثى وتعليقات

مور في و معتبيقات الميار نشر الطيب في وكر النبي الحبيب، مولوي اشرف على، منو.٨

المراهيب في ذكر النبي الحبيب، مولوي الرف على ،صفيد

الله على الامال، ج م صفيه مم مطبوعه معر ١٩٣٣، نشر الطبيب، ص ٩-٨

ميس - فصائل بوي ، مولفه مولوي محد ذكريا ، شرح شائل ترندي ، مولفه محد بن عيني بن موده ترفدي، صلحه عاشيه

١٠٠٠ المشكوة المصانح، شيخ ولى الدين محد بن عبدالله الخطيب، مني ٥١٨

١١٠٠ - نعتيه شاعرى كا ارتقاء واكثر محد اساعيل آزاد، صفيه

النوى، مغد، امل الفاظ طاحظه عول" بقول ناعته لم از قبله والإبعده مطله

٨٠٠ يرت الني كال، جلدا، ابن بشام، به حواله نعتيه شاعرى كا ارتقاء مني ١٢٥١١١٠

18000 12 38

GERTER MIN

15 Carolina Editor

```
و ابیض یستسقی الغمام لوجهه
ثمال الیتامی عصمة للارامل
```

آپ سی نظام نے قرمایا ۔۔۔ ہاں' (سیرت النبی کائل، مرتبہ این بشام، ترجمہ و تبذیب مولانا عبدالجلیل صدیق، مولانا غلام رسول میر، صفحہ ۲۰۰، مطبوعہ اعتقاد پبلشک ہاؤس و بلی۔۱۹۸۵، (بی منبوم الروش الانف، ج۲۰، کے صفحہ ۵۵ پر بھی متدرجہ ہے۔ آزاد)

المرار القرآن الكيم، بإروا، سورة المائده، آيت

المراد القرآن الكيم ترجمه مولانا احد رضا خال بريلوي، صفحه ١٥٦

المار القرآن الكيم بإروعار سورة النجم آيت ٣٠٠٠

١٣٠٠ - اردوشاعرى من نعت، ج اصفحه ٩٦

۱۳۲۸ نعتیه شاعری کا ارتقا، صفحه ۱۳۲۲

النارى برواله المشكوة المصاح ، سخده ٢٠٠

الفارالف) - الينا

١٢١٠ ابخاري به حواله المشكوة المصابح مسخده ٢٠

الما المار تصائل النوى اسفى ١٢٧

١٨١٠ خصائل النوى، صغي ١٨٠٠

١٢٢\_ القرآن باره ١٩ مورة الشعراء آيت٢٢٥\_٢٢

٢٠٠٠ التوضيحات على السبع المعلقات، صفحه ١٣٦

١٠٤٠ ارشاد الى بانت سعاد، مولوى ذوالفقارعلى، صغيره ا

٢٢٠٠٠ التوضيحات على السيع المعلقات، مولانا محد افتار على، صغير و كتاب العمد و ابن رهيق صفيه ٥

۲۳۴- ارشاد الی بانت سعاد، صفحه ۲۳۴

٢٣١٠ انتخاب قصائد اردو مع مقدمه وحواشي، واكثر ابومر تحر، صغيره

١٥٠٠ حضرت حسال كا محوله شعر ملاحظه موه

خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما نشاء

(آپ پھنٹے ہر عیب سے مبراتخلیل کیے گئے گویا آپ جیسا چاہتے تنے ویسا ہی پیدا کر دیے مگئے۔) ۲۲۲: النونسجات، مغیرہ ۵

۱۲۷۲ التوضيحات، صغيره

٢٨١٠ عربي اوب كى تاريخ، حصد اول، مولوى عبدالاحد، ص ٢٦ مطبور مجبالى وبلى، ١٩٠٩م

٢٩١٠ - مقدمه شعر وشاعرى، مولانا الطاف حسين حالى صغيره، مطبوع رام زائن لال، الد آباد

المناه ٣٠٠ عربي ادب كى تاريخ، حصه الآل، مولوى عبدالاحد، ص ٢٥مطبوعه مجتبال ديل، ١٩٠٩،

الماس كليات سودا، جلد دوم، صفي ١٢٨

۱۳۲۵ - كليات سودا، جلد دوم، صلحه ٢٢٩

۲۳۰۰ کلیات سودا، جلد دوم ،صفحه ۲۲۹

١٢٠١٠ كليات سودا، جلد دوم، مني ٢٠١٠

١٥٠٠ كليات سووا، جلد دوم، صفيه ٢٥٠٠ تا ٢٣٣

٣١١٠ - انتاب قصائد اردو، صفيه

۱۳۷۲ بغاری و مسلم به حواله المشکلاة المصابح ، صفیه ۱۳۹ به ۱۳۹۳ بغاری و مسلم به حواله المشکلاة المصابح ، صفیه ۱۳۹ بغاری و مسلم به حواله المشکلاة المصابح ، صفیه ۱۳۹ بغاری و مسلم به حواله المشکلاة المصابح ، صوری نور آیت ۱۲ به ۱۳۳ بغاری می باره ۲۹ موری نور آیت ۱۳ بغاری می باره ۲۹ موری نور آیت ۱۳ بغاری می به ۱۳ بغاری می به ۱۳ بغاری می به ۱۳ بغاری شریف می ۱۳۰ می داده و بغاری شریف می ۱۳۰ می داده این اسامیل بغاری صفیه بغاری شریف می ۱۳۰ می داده به ۱۳۳ بغاری شریف می ۱۳۰ می داده به ۱۳۳ به ۱۳ به ۱۳

جدید ادبی اور فکری رجحانات کے تناظر میں اردو نعت کے مطالعات کا حاصل

からいか からったんないのから はんないない なんしゃかんしゃか

のないではないのからいのからなるとうないないか

## اردو نعت اور جدید اسالیب

مصنف: عزیز احسن قیت: ۱۲۰روپ ناشر فضلی سنز، اردو بازار،، کراچی

سيد حسين احد- بعارت

www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

كيا نعت ايك صنف بخن ہے؟

اردو شاعری میں نعتیہ اشعار کی تمی نیس اور اردو ہی کیا عربی و فاری شعاری کا بھی ایک چوتھائی حصہ نعتیہ اشعار پر مشمل ہے۔ عربی، فاری اور اردو زبان کے تقریباً تمام شاعروں نے نعت نبی لکھنا اپنا جزو ایمان سمجھا ہے اور ان میں سے اکثر نے معیاری نعتیں بھی لکھی ہیں۔ اس طرح ہم و مکھتے ہیں کہ اس کی عمر تقریباً ساڑھے چودہ سوسال ہے اور خود زبان اردو میں اب تک کی تحقیق کے مطابق اس کی تاریخ ملک محمد جائسی کی مشہور نظم پدماوت سے ملتی ہے جو دسویں صدی جری کے تقریباً وسط کی تصنیف ہے لیکن نعتبہ شاعری کی اتن طویل عمر ہونے کے باوجود اے موضوعاتی شاعری کا ہی درجہ حاصل رہا، اے صنف سخن نہیں کہا جا سکا كيول كه نه ابھى تك اس كا فارم مقرر ہوا ہے او نہ اجزائے تركيبى۔ آپ ويكھيں نعت غزل كے فارم میں بھی کھی جاتی ہے، تصیدے کے فارم میں بھی، مسدس، قطعہ اور رباعی کے فارم میں بھی ... نعت کے علاوہ غزل، تصیدہ، مرثیہ، مثنوی اور رباعی کا فارم مقرر ہے۔ اس کے اجزائے ترکیبی متعین ہیں، مثلاً مرثیہ عہد سودا سے قبل مرثیہ کا کوئی فارم مقرر نہیں تھا اور نہ ہی اجزائے تركيبي متعين تھے۔ مرهيے، غول، مثنوى، مرابع، تركيب بند، ترجيع بند، مخس اور رباعي وغيره كا شکل میں لکھے جاتے تھے لیکن سودا منا نے اس صنف کے لیے مسدس کا فارم مقرر کیا۔ میر خمیر نے اس کے اجزائے ترکیبی چرہ، سرایا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین مقرر کیے۔ "چہرے" میں مرثیہ نگار منح کا منظر، رات کا سال، دنیا کی بے ثباتی، باپ بنے سے تعلقات، سفر کی دشواریال، اپنی شاعری کی تعریف، حمد، نعت، منقبت اور مناجات وغیرا تمبید کے طور پر بیان کرتا ہے۔

"مرایا" کے تحت مرثیہ نگار میرو کے قد و قامت، خط و خال اور لباس وغیرہ کا

بان کرتا ہے۔

بیان کرد میں ہے۔ درخصت' کے تحت مرثیہ نگار ہیرو کو میدان جنگ بیں جانے کے لیے فریز و اقارب سے اجازت کیتے ہوئے دکھا تا ہے اور رخصت ہونے کے وقت کا منظر پیش کرتا ہے۔ در آید'' ہیرو کا گھوڑے پر سوار ہوکر شان وشوکت کے ساتھ رزم گاہ بی آٹا، ہیرو

ے گوڑے کی تعریف بھی مرشہ تگار کرتا ہے۔

ور برون مرجے کا وہ حصہ ہے جس میں مرثیہ نگار ہیرو کی زبان سے اس کے نب کی تعریف اسلام کے کارتاموں کا بیان اور فن جنگ میں اس کی مہارت کا اظہار کرتا ہے۔

درجنگ' کے بیان میں ہیرو کا کسی تامی پہلوان یا دشمن کی فوج سے بہادری سے اس کے طوئ سے بہادری سے کونا دکھایا جاتا ہے۔ جنگ کے ضمن میں ہیرو کے گھوڑے، تلوار اور دوسرے ہتھیاروں کی تعریف بھی مرثیہ نگار کرتا ہے۔

"شہادت" کے تحت مرثیہ نگار ہیرو کا دشنوں کے ہاتھوں سے زخی ہوکر شہید ہونے

كا مظر پيش كرتا ب-

'' بین'' کے تخت مرثیہ نگار ہیرو کی لاش پر اس کے عزیز و اقارب کو ماتم کرتے ہوئے اور اس کے اوصاف بیان کرکے روتے ہوئے دکھاتا ہے۔

البذا مرثیہ ان بی اجزائے ترکیبی کے تحت مسدی کے فارم میں لکھا جاتا ہے۔
اجزائے ترکیبی کم ہو سکتے ہیں لیکن فارم کی بندش لازی ہے۔ اگر مرثیہ غزل کے فارم میں لکھا
جاتا ہے تو اسے غزل یا نوحہ و سلام کہا جاتا ہے اور اگر ربائی کے فارم میں کی کے مرفے پر
اظہارِ غُم کیا جاتا ہے تو اسے مرثیہ نہیں کہتے، بلکہ ربائی بی کہتے ہیں مثلاً میر انیس نے ایک
ربائی میں شہیدان کر بلاکی یا مالی دکھائی، ملاحظہ فرمائیں:

جب خاتمهٔ شاہ خوش اقبال کیا اعدا نے شہیدوں کا عجب حال کیا گھوڑے دوڑائے چاند سے سینوں پر سزے کی طرح گلوں کو پامال کیا

اس ربائی میں مرمے کا مضمون بالکن فارم ربائی کا ہے، اس لیے مندرجہ بالا

رُباعی مرثیہ نہیں ہے بلکہ رباعی ہی ہے اور میر انیس نے اسے رباعی کے خانے ہی میں رکھا ہے۔ خالف ہی میں رکھا ہے۔ خالف کے مرف پر غزل کے فارم میں اظہارِ غم کیا ہے۔ جس کے دو شعر ہیں:

ہاں اے فلک پیرا جواں تھا ابھی عارفی کیا تیرا بھڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور کیا تیرا بھڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور تم منتے مرے گھر کے پھر کے پھر کیوں رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور پھر کیوں رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور

غالب نے اسے غزل ہی رہنے دیا، مرمیے کے خانے میں نہیں رکھا ہے اور نہ اس غزل کے اور '' مرشیہ عارف'' عنوان لگایا ہے اور انھوں نے شہیدان کربلا کے ضمن میں تین بند لکھے ہیں اور اس مدس کے فارم میں لکھا ہے، اور اس پر انھوں نے مرمیے کا عنوان لگایا ہے۔ غالب اور اس مدس کے فارم میں لکھا ہے، اور اس پر انھوں نے مرمیے کا عنوان لگایا ہے۔ غالب نے اکیس اشعار میں شہیدان کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جس کا مطلع ہے:

سلام اے، کہ اگر بادثا کہیں اس کو تو چرکہیں، کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو

لیکن اے غزل کے فارم میں لکھا ہے اس لیے انھوں نے اسے مرفیے کے فانے میں نہیں رکھا ہے بلکہ اس کے اوپر انھوں نے عنوان "سلام" لگایا ہے۔ عالب کے علاوہ بیش ر شاعر مسدس کے علاوہ غزل کے فارم میں اگر مراثی کے مضامین لائے ہیں، تو اے سلام بی شاعر مسدس کے عنوان سے لکھا ہے اور اگر چند اشعار نے میں آگئے ہیں تو انھیں غزل بی میں رہے دیا ہے۔

ای طرح مثنوی کا بھی فارم متعین ہے کہ اس کے ہر شعر کے دونوں مصرع مقلیٰ موں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اجزائے ترکیبی بھی حسب ذیل ہیں:

ا ـ توحيد ومناجات ٢ ـ مرت حاكم ٣ ـ تعريف شعر وتخن ٣ ـ سبب تاليف ٥ ـ اصل قصه غزل، تصیدہ اور رہائی کا بھی فارم شعین ہے لین نعت کے لیے ابھی تک کوئی فارم مقرر نہیں ہورکا ہے اور نہ ہی اجزائے ترکیبی اب آپ ہی بتا کیں اے صنف بخن کی طرح کہد سکتے ہیں۔ اسلاف نے بھی اے صنف بخن قرار نہیں دیا ہے، مثل مولانا مکیم ہم النی صاحب نے ابنی تالیف ، مجالفصاحت میں اصناف ادب کا تفصیلی ذکر کیا ہے لین انھوں نے جدو نعت کو صنف بخن نہیں بنایا ہے اور نہ اس کے لیے انھوں نے الگ باب قائم کیا ہے۔ بجرالفصاحت کے علاوہ اصناف ادب پر اور بھی جتنی معتبر کا ہیں ملتی ہیں کسی میں بھی نعتیہ شاعری کو صنف بخن نہیں قرار دیا گیا ہے اور نہ بی اس کے لیے الگ باب قائم کیا گیا ہے۔ لبذا جس طرح اددو اور فاری شاعری کا بڑا حصہ صوفیانہ اشعار پر مشتل ہے گین اے صنف کا درجہ حاصل نہیں۔ ٹھیک ای طرح نعتیہ شاعری مفاین مخن میں ہے تو ہے گین اے صنف کن نہیں۔

مخدوم گرای وقار اخر چرخ لمت، جانشین مفتی اعظم حفرت علامہ اخر رضا خال از ہری وامت برکاجم النورانی علم وفضل کے آسان پر ایک روشن ستارے بلکہ اب ماہتاب و آفاب بن کر چک رہے ہیں، لہذا ان کی شاعری پر تبعرہ کرنا یا کوئی ادبی اور شری سقم طاش کرنا عیب جوئی کے مترادف ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس اعلان کے بعد ناقد علامہ اخر رضا خال قبلہ کی نعقیہ شاعری کی اوبی قدر و قیت کو متعین کرنے کے لیے قلم کیوں اٹھائے گا اور صرف بہی نہیں بلکہ اس طرح اور بھی نعتیہ جموعے میری نگاہ ہے گزرے ہیں، جن میں اس طرح کا اعلان موجود ہے۔ نعت کھنے والوں کو اتنا کوتاہ ول نہیں ہونا چاہیے۔ نعت صرف توشئہ آخرت نہیں ہے بلکہ ادب بھی ہے، اے پر کھنے اور اس کی اولی قدر و قیت متعین کرنے کا ناقد کو پورا پورا اختیار ہے، اس پر نعت گوکو چیں بہ جبیں نہیں ہونا چاہیے۔

(☆)

とうないできたとう からないできる

حاشيه

جڑا۔ بعض ادبی مؤرفین کا خیال ہے کہ مودا کے معاصر سکندر نے مودا ہے تبل مرثیہ کے لیے مسدی کا فارم مقرر کیا تھا۔ جڑا۔ سفینۂ بخشش، من ۱۳، ناشر مکتبہ کی ونیا، سوداگران رضا گر، ہر یلی۔

というないというのはいいというないというないというないと

かんかいかんというできるからいからいから

からないからかられてしませるとう

اسلامی عقائد کی روشن میں تصوف کی فکری اور نظری جہات کا توجه طلب مطالعه

منهاج العقائد

مصنف: آفآب کریی قیمت: ۲۰۰۰ر روپ تقسیم کار فضلی بک سپرمارکیٹ، مین اردو بازار، کراچی

## تقاضائے نعت

عشق نی ایک کیفن بخیال جب ایک مردموس کے قلب کومفنی و کیلی کرتی میں ت پھر اس خوش بخت کے اندر فراست مومنانہ کے جلوہ صد بزار رمک نظر آنے لگتے ہی اور پھر ان ہی جلووں کی کار فرمائیاں ہوتی ہیں کہ اس کی سیرت وصورت، کردار و گفتار، جلوت و خلوت بهال تک که افکار و اذکار میں بھی ان کی نیرنگیاں دامن کش دیدہ و دل ہوجاتی ہیں اور جب افکار کی تطبیر آب زلال سے ہوجاتی ہے اور یہ صالح و خوش رنگ معانی افکار موزوں شاعرى كے تبادلے ميں آتے ہيں تو پھر يمي ياكيزه شاعرى اس كو وَالشُّعَوَاءُ يَتَّبِعِهِم الْعَاوُنُ كى خطرناك وادى سے تكال كر الشَّعَوَاءُ تلامِيْدُ الوَّحْمَن كى يركيف فضاؤل مِن واعل كرك نه صرف یه که اس کی نجات اخروی کی صانت بن جاتی ہے بلکہ ان صالح افکار کی فیض بخشوں ے مردہ دلوں کے اندر حرارت ایمانی وعرفانی گردش کنال ہوکر وسیار نجات و فلاح بن جاتی ب- مجت رسول الناز على المرشة جس قدر حماس موكا اس كا اظهار بهي اى انداز على اوريد سرمامیہ تو ہر دور میں مسلمانوں کے لیے شعار ایمان تھبرا ہے۔ بقول ڈاکٹر محمد اقبال "مسلمان تو یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ان کے رسول اللہ کے کیڑے میلے تھے۔ " چنال چہ حفرت سیدنا الم الويوسف رضى الله عنه كى ايك مجلس مين كدو كا تذكره فكلا كه سركار دو عالم على كوكدو بهت بند تھا ای مجلس میں کی مخص نے کہا کہ لین مجھے پند نہیں حضرت سیّرنا امام ابو یوسف نے تكوار نيام سے باہر تكال كى اور فرمايا كە" بَجَدِدِ الايْمَان وَ اللَّهُ لَا قُتُلَنَّكَ" تجديد ايمان كرو ورنه مین تمهاری گردن اُزا دول گا، بید حسین جذبه ای نازک و حساس رشتے کی علامت تھا اور توت و طاقت کے اس سرچشے سے واقفیت ہم سے زیادہ ہارے مخالفین کو رہی۔ اس برمغیر میں ملمانوں کی قوت کو منتشر کرنے کے لیے جہاں ان کے قوی، ملی ورثے کو درہم برہم

کرنے کی کوشش کی گئی ۱۸۵۷ء کے بعد مسلمانوں کو من حیث القوم باغی قرار دے دیا گیا وہیں وشنوں کی جانب ہے اس بات کی بھی جدوجہد ہوئی کہ رسول اللہ اللہ کا گئی ذات گرائی پر حطے کے جائیں۔ سیرت طیبہ کا پاکیزہ آئینے کا غلط سلط روایات کے ذریعے دُھندلا کرنے کی کوشش ہوئی تا کہ مسلمانوں کا روحانی تعلق اس سرچشمہ قوت و طاقت سے کٹ کر رہ جائے اور آپ کی کی ذات اقدس سے جو ان کا قلبی و روحانی رشتہ ہے اس کی گرفت دھرے دھیرے کم ذور ہونے گئے۔ چناں چہ اس تحریک کو بال و پر فراہم کرنے کے لیے عیمائی و یہودی مشینری نے نہایت عیاری سے ہم شق اور تجربہ کار اساتذہ و پروفیسرز کی ذہانت و فکانت کو الکہ کار بنا کر اپنے عزائم کو منزل سے ہم کنار کرنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ پہلے ان اساتذہ کی قدر و قیمت کے تعین کے لیے ایک ماحول بیدار کیا گیا اور ان کی ہمہ وائی اور اساتذہ کی روشن خیال طبقے میں مستند و معتبر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی اس کے بعد ان سے اقدار اسلامی اور شان رسالت والو ہیت پر نہایت شاطرانہ انداز میں شب خون مارنے کا کام لیا گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ ہماری طاقت و قوت کا سرچشہ عشق مصطفیٰ علیہ التحیة والثاء ہی ہے اور جب تک عشق و مجت کا یہ چراغ روش رہے گا مسلمانوں کو ان کی تمام تر اقلیت کے باوصف فکست خوردگی کی لعنت میں مبتلانہیں کیا جاسکتا۔ نعتیہ شاعری ای عشق و مجت کے اظہار کا ایک خوب صورت وسیلہ ہے گویا نعتیہ شاعری کے لیے عشق کا انتساب اور جذبات صادقہ کا سرمایہ ساتھ ہوتو اس راہ کی مسافت طے کرنے کا ارادہ کیا جاسکتا ہے ورف:

عرفی مشاب این ره نعت ست نه صحرا

عشق نی الله کے سرمائے کے بغیر نعتیہ شاعری کا حق ادا نہیں ہوسکتا۔ میر نے بھی اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے:

عشق بن بدادب نبيس آتا

یہ کے ہے کہ عشق کی آئج جب تیز ہوتی ہے تو کارگہہ فکر میں نعتیہ اشعار کی ترتیب و ترکین کا سامان ہونے لگتا ہے:

> فکر کو تازگی احساس کو رعنائی وے نعت کا ذوق جو بخشا ہے تو گویائی دے

نعتیہ شاعری کے آغاز کا تطعی تعین تو شاید ایک مشکل امر ہوگا تاہم اردو تعقیہ شاعری

سے سلسلے میں جو تاریخی شواہد سامنے آئے ہیں ان کی روثنی میں یہ بات طے ہو پکی ہے کہ اردو
ادب میں اس صنف بخن کے با قاعدہ آغاز کا پا سلطان شہاب الدین انتش کے عہد میں ال

ہے، ابتدا میں اس صنف بخن کو حضرت امیر خسرو رحمتہ اللہ علیہ سے فروغ طا اور یوں اردو کی

نعتیہ شاعری کی زلف کی آرائش اور اس کے خدو خال کو زیب و زینت فراہم کرنے میں
صوفیائے کرام کی خدمات کو بنیادی حیثیت حاصل ربی۔ نعتیہ شاعری سے اپنے ویوان کے لیے
برکت حاصل کرنے کے سلسلے میں ہرشاعر نے کم ویش اپنی می کوشش ضرور کی ہے۔
برکت حاصل کرنے کے سلسلے میں ہرشاعر نے کم ویش اپنی می کوشش ضرور کی ہے۔

ڈاکٹر وحید قریش اس سلطے میں بول اظہار خیال فرماتے ہیں "اردو شامری میں نعت گوئی کی روایت نئی نہیں شعرائے قدیم سے جدید شاعری تک ہر بڑے اور اُنجرتے ہوئے شاعر نے جذبہ عقیدت چیش کیا ہے (ورش س ۱۱) چیش کش کے لحاظ سے نعتیہ شاعری کا سرمایہ سخن رطب و یابس اور افراط و تفریط کی آلودگیوں سے خود کو محفوظ رکھنے ہیں ناکام رہا کیوں کہ اگر کہیں شعری اور فنی لواز مات کی کی ربی تو کہیں لاعلمی یا ہمہ وانی کے زعم نے شرقی صدود کی پاسداری کرنے سے شاعر کے دامن کو کھینچا اور نیتجنا وہ ضلالت کی گہری کھائیوں میں گرتا ہوا دیکھا گیا اور چوں کہ نعتیہ شاعری کے فن کی پرورش کے لیے جس عشق صادتی اور جذب بے کراں کی ضرورت ہے اس سے اکثر شعرا کا وامن خیال محروم تھا اور بعض نے تو جذب بے کراں کی ضرورت ہے اس سے اکثر شعرا کا وامن خیال محروم تھا اور بعض نے تو حالات کے تقاضے سے مجبور ہوکر نعتیہ شاعری کی روایات سے اپنی شاعری کا رشتہ استواد کیا یہ عاصر وہی ہیں جو:

بهوتم اوهر كو بوا بو جدهرك

کے فارمولے پرعمل پیرا ہو کر شہرت و ناموری کے لائج میں اس طرح کے کی موقع کو ہاتھ

ے جانے نہیں دیتے۔ اس سلیے میں پروفیسر شفقت رضوی نے بہت حقیقت پندانہ تجزیہ
فرماتے ہوئے اس رخ سے نقاب اُلٹنے کی جرات مندانہ کوشش کی ہے اور بہت بی بے لاگ
تیمرہ کیا ہے، ''شہرت اور نام ونمود کے بھوکے معاشرے کے ہراس موقع سے فائدہ اُٹھا کر
اپنے وجود کا غیرضروری احباس دلاتا چاہتے ہیں جو انھیں میسر آجائے شہرت طلب مذہبی
ایخاعات میں نعت پیش کر کے تعریف وستائش پاتے اور سینہ پھلاتے ہیں محرم کی مجلسوں بیل نو
تھنیف مرید پیش کر کے عمر حاضر کے سب سے برے شاعر کہلاتے ہیں اور جب ترقی پند

بنتے ہیں تو خدا، ندہب، ائمہ اور امام حسین کی شان میں گتاخی کرکے انقلابی کہلانے پر فخ كرتے ہيں ايے شعرا كے كلام كو درخور اعتناء سجھنا بى نہيں چاہيے ليكن مارى ذہنى مرعوبيت كا یہ حال ہے کہ یروپیگنڈے کے زور پر ہرطرح شاعر بن جانے والوں کی خرافات کو بھی ہم مر آتھوں پر رکھتے ہیں اور اس طرح ان کی بداعمالی کو برهاوا دیتے ہیں۔" (نعت رنگ، شارہ نمبروا، ص ١١٤) الني ماحول اور كرد و پيش كا ايك سرسرى جائزه لين كے بعد كيا اس اظهار بیان کی صداقت کا احساس نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ منافقانہ روش پر کی جانے والی نعتیہ شاعری نعتیہ ادب کے سرمائے کو تب و تاب دینے سے رہی فکر وعمل کا تضاد بھی نعتیہ شاعری کے وامن تقترس کو یامال کرنے میں مؤثر کردار ادا کر رہا ہے اس جانب نشان دہی کرتے ہوئے ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے یہ جملے کس قدر حقیقت پندانہ اور حالات کے عکاس ہیں،"ایے ایے شعرا کے نعتیہ مجموعے منظرعام پر آگئے ہیں کہ جن کا قول وعمل ارتعاش جذبات کا حضور الله عنه عدد کا واسطه بھی نظر نہیں آتا بلکہ بعض کی عملی زندگی تو اسوا رسول التل کے بالکل برعس بسر مو رہی ہے، (اردو نعت، تاریخ و ارتقاء ص ۱۲) فکر وعمل کا ب تضاد نعتیہ شاعری کے دامن تقریس کی دھجیاں بھیر رہا ہے ظاہر ہے کہ ایسے شعرا کے لیے ان كا سرماية سخن وسيلة نجات كيا جوگا جس مين فكر وعمل كے تضاد كا ايسا منظر نمايال ہو۔ ايسانہيں ہے کہ نعتیہ شاعری پر فکر وفن کا چراغ جلانے والوں کی فہرست میں مخلصین کی کی ہے، بھرہ تعالی آج بھی ایے شعرا ہیں جوعش نبوی کے وافر سرمائے کے ساتھ نعتیہ شاعری کے میدان میں فکر وفن کی برورش میں مصروف ہیں الیا دیکھا جاتا ہے کہ ایک شاعر شدت جذبات سے مغلوب ہو کر نی علی کے فراق میں اپنے دن رات رئے کا ذکر کرتا ہے لیکن اس کے اس اظہار میں حقیقت کا قطعی وظل نہیں ہوتا چنال چہ اس سلسلے میں ایک شاعر کی نفیس اصلاح کرنے كا واقعه فاضل بريلوى رحمته الله عليه كى حيات مين نمايان ملتاب، ايك حافظ صاحب جو حضور رنور امام ابل سنت قدى سره كے خلصين ميں تھ، كچھ كلام بغرض اصلاح سانے كے ليے حاضر ہوئے۔ اجازت عطا ہوئی سانا شروع کیا درمیان میں اس مضمون کے اشعار تھے، یارسول الله میں حضور کی محبت میں دن رات رئیا ہوں۔ کھانا، بینا، سونا، سب موتوف ہوگیا ہے کی وقت مدینہ طیب کی یاد ول سے علاحدہ نہیں ہوتی، اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حافظ صاحب اگر جو کھے آپ نے لکھا ہے یہ سب واقعہ ہے تو اس میں شک نہیں کہ آپ کا بہت برا

مرتبہ ہے کہ حضور اقد سی کھنٹ کی محبت میں آپ فنا ہو بھے ہیں اور اگر محض شاعرانہ مبالفہ ہے تو خیال فرمائے کہ جھوٹ اور کون کی سرکار میں جنمیں دلوں کے ارادوں، خطروں، قلوب کی خواہشوں اور نیتوں پر اطلاع ہے جن سے اللہ عزوجل نے ماکان و ما یکون کا کوئی زرونمیں جھیایا اور اس کے بعد اس فتم کے اشعار کو کٹوا دیا۔

(حدائق بخشش حصه سوم ص ۸ مطبوعه بٹیالہ بحواله کلام رضائے تقیدی زاویے مرتب ڈاکٹر عبدالنعیم عزیزی)

دل بین پچھ زبان پر پچھ حقیقت پچھ اظہار پچھ منافقت کی اس روش کو افتیار کرکے نفتیہ شاعری سے وابستگی ہمارے لیے پچھ باعث تسکین نہیں کیوں کہ نفتیہ شاعری صرف تفن طبع کے لیے نہیں کی جاتی بلکہ اس سے اگر ایک طرف فروغ اوب منصود ہے تو دوسری جانب اپ جنبا جذبات ایمانی کی تسکین بھی۔ پر وفیسر اقبال جادید نے بھی لکھا ہے کہ ''منافقت کے بت چپا کر نفتیہ شاعری نہیں کی جاسکتی، اس منافقانہ روش کی تو صرح ممانعت قرآن مقدس سے بھی خابت ہے۔ لِمَا تَقُولُونَ مَا لاَ تَفَعَلُونَ ٥٥ شریعت کی پاسداری کے بغیر نفتیہ شاعری کا حق اوا کرنا نامکن ہے دور متقدیمن میں عربی فاری کے شعرا کے یہاں نفتیہ شاعری کے ان لوازم کرتا نامکن ہے دور متقدیمن میں عربی فاری کے شعرا کے یہاں نفتیہ شاعری کے ان لوازم کے توازن کی کی کا احساس نہیں ہوتا لیکن اردو کی نفتیہ شاعری میں یہ کی حد درجہ دیکھی جارتی کے توازن کی کی کا احساس نہیں ہوتا لیکن اردو کی نفتیہ شاعری میں یہ کی حد درجہ دیکھی جارتی کے توازن کی کی کا احساس نہیں خداوند قدوس کی تنقیص کا پہلو نمایاں ہے، کہیں انبیائے کرام و ہے کہیں اظہار بیان میں خداوند قدوس کی تنقیص کا پہلو نمایاں ہے، کہیں انبیائے کرام و کرنے کی مثال ہے، کہیں خداوند قدون کی تنقیص کا پہلو نمایاں ہے، کہیں انبیائے کرام و کرنے کی مثال ہے، کہیں خداوند قدون کی تنقیم کا پہلو نمایاں ہے، کہیں انبیائے کرام و فروز دکھانے کی کوشش کی گئی ہے جب کہ نفتیہ شاعری افراط و تفریط کی آلودگوں سے فٹا کر طائع و دراخیام دی جائے کہ:

ب فالما والما ولا المدكم برم تخ ست قدم ما عدد المالا

کول کہ اگر منصب نبوت و رسالت سے ذرا بھی اوپر اُٹھتا ہے تو الوہیت کی سرحد ہے، نیجے اُٹرتا ہے تو تنقیص رسالت ہے ڈاکٹر فرمان فنج پوری نے اس کی زاکوں کا میجے احساس دلاتے ہوئے فرمایا، ''سب جانتے ہیں کہ نعت گوئی کے فن کو سارے شاعروں، ادبوں، مالموں اور ناقدوں نے مشکل ترین صنف کہا ہے۔ اوّل اس لیے کہ جمہ و فعت کی سرحدیں ایک دوسرے سے اس طرح ملی ہوئی ہیں کہ شاعر کی معمولی سی معمولی لغزش بھی اے فعت کی ا

القاضاع نعت

صدود سے بڑھ کر جمد کی صدود بیں اور جمد کی سرحدوں سے نکال کر نعت کی سرحدوں بیل وافل کر کئی ہے اور اس طرح کا تجاوز بھی مستحن قرار نہ پائے گا۔ نعت گوئی کو مشکل ترین صنف سخن کے خو کہ کہ کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اس کا موضوع حد درجہ عظیم و وسیح ہے اور اس کے ذاتی و صفاتی مقامات و مراتب استے ارفع و اعلیٰ ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود اس کی مدح فرمائی ہے اور اپ بندوں کو اس کی مدح و ثنا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ملائکہ اس ذات اقدس پرضی و شام ورود و سلام ہیمجے ہی رہتے ہیں، اب اس صورت میں حضرت مجر ہیں کی ذات گرامی خود اپ خالق و مالک کی محدوح تظہرتی ہے۔ ایسے محدوح کے بارے میں کی بندے کا بچھ عرض بجز کلام کے طور پرممکن ہے جناں چہ ہمارے شعرا نے بجز کلام کے اعتراف کے ساتھ ہی تعین جو نعتیہ شاعری ہوگا۔ اس کی جیں حقیقت کا رنگ غالب ہوگا اور اس کا آہنگ بجھ اس طرح ہوگا۔

ز جام حب تو مستم به زنجیر تو دل بستم نمی گویم که من بستم سخن دال یا رسول الله

بحالہ نعت رنگ شارہ نمبروا ص ۵۷ ، ص ۵۸) ڈاکٹر صاحب کے ای میان پر تبرہ کرتے ہوے پروفیسر شفقت رضوی لکھتے ہیں، "واکثر صاحب کے بیان کے ایک جے ے کہ فادان فن ذہی شاعری کا نام س کر بھڑک جاتے ہیں اس اعتبارے فلانہیں کہ جن کے همير سكوں میں رہن ہیں جن کے وماغول میں بربنائے کم علمی شہب کے بارے میں معلومات مغریب اور جن کے دماغ پر کسی خاص ازم کی وُحول جی ہوئی ہے وہ شہب کی ضرورت اور ایمت ے انکار کرتے ہیں۔ وہ فدہب اور فدہبی اقدار کے دہمن ہیں ایے دہمن کہ ان کا ہر حربہ یو میرنگ (Boomerang) بن کران کے منہ پر آگرتا ہے، (نعت رنگ شارہ نمبرواس ۵۸) اس کی وجہ ناقدین اردوادب کے سامنے جو کچے بھی ہولیکن اس سلیلے میں میرے جواحساسات و جذبات ہیں وہ نذر قارئین ہیں۔ نعت نی سے اپی حدود و قیود کے اعتبارے دو وحاری محوار ہے جس میں دونوں جانب حد بندیاں قائم کردی گئی ہیں اگر"لا تُشُر کُوا باالله شيئا" ے تو "لا تَرْفَعُوا أَصُواتِكُمْ فَوْق صَوْتَ النَّبِي اور لا تَجْعَلُو دَعَاءِ الرُّسُول كَدْعَاءِ بَعْضُكُمْ كا بھی عم ہے۔ فضائل رسالت مآب اتا آئے نہ بڑھ جائے کہ الوہیت کی سرحد میں واخلہ ہوجائے اور الفاظ و معانی کے استعال میں ایس آزادی اختیار نہ کرے کہ عظمت نبوت و نقتس رسالت کا وامن تار تار ہوتا نظر آئے یہاں نہ افراط ہے نہ بی تفریط بلکہ توازن کی ایک الی فضا ہے کہ:

كرشمه دامن دل ي كند كه جا اين جاست

یہ بات علاصدہ ہے کہ نعتیہ شاعری کا دائن افراط و تفریط کی آلودگیوں سے پاک و ماف نہیں کہیں نبوت کے ڈائڈے الوہیت سے طائے جا رہے ہیں تو کہیں خدا کی تنتیعی کا کرنے کی جرات کا فرانہ کا انداز نظر آتا ہے، مثلاً:

سمندر سے طے پیاے کو شہنم نجیلی ہے یہ رزاتی نہیں ہے فدائے پاک کوئی اب نئی زیس ڈھونڈے کہ اس محیط پہ جنت نثاں تجاز ہوا ہے فدا کو جس قدر اپنی فدائی پر گھمنڈ اس قدر ہے مصطفیٰ کو مصطفائی پر گھمنڈ اللہ کے لیے بیں وحدت کے سوا کیا ہے
جو پچھ ہمیں لینا ہے لیں گے مجہ سے
کہاں اب جبہ سائی کیجیے پچھ بن نہیں پڑتا
احد کو کیجیے یا احمہ بے میم کو سجدہ
طور کا جلوہ تھا جلوہ آپ کا
ن ترانی سخمی صدائے مصطفیٰ
عشق کی ابتدا بھی تم حسن کی انتہا بھی تم
رہنے دو راز کھل گیا بندے بھی تم خدا بھی تم
یزداں کی بھول تھی کہ سخاوت رسول کی

عظمت نبوت و رسالت کے منافی اشعار کی بھی بحربار ہے کہیں صری تنقیص ذات رسالت ہے منافی اشعار کی بھی بحربار ہے کہیں صری تنقیص ذات رسالت ہے تو کہیں منافی ادب الفاظ و تراکیب نے نعتیہ شاعری کا چرہ من کرکے رکھ دیا جدیدیت کی ویا نے بھی اپنے نشانات چھوڑے ہیں لیکن بعض مخاط شعرا کو چھوڑ کر دوسرے شعرا کے بہاں جدیدیت نے سوئے ادب کے پہلو کو راہ دی ہے اس سلسلے میں ولاور فگار کی یہ رائے طاحظہ فرما کمی:

"آئ كل ايك وبا جديديت كى بحى بجيلى بوئى ہے۔ غزل ولظم، مزاح وطؤ ہر صنف بخن ميں نقش كہن كو مثايا جا رہا ہے۔ اس فيشن نے ہمارى شاعرى كى تهذبى روايات بى كوختم كركے ركھ ديا ہے اور پر نعت پاك ميں تو جديديت كے تجربے كى مخبائش بحى نہيں به جديديت نعت ميں سوئے ادب كا پہلو بحى پيدا كر سكتى ہے۔ " (حرف معتبر ص ١٥) نعت كو جديديت نعت ميں سوئے ادب كا پہلو بحى پيدا كر سكتى ہے۔ " (حرف معتبر ص ١٥) نعت كو آفاتى بنانے كے ليون كو مزان وسعت سے آشا كرنا ضرورى ہے اور اس كے ليون كو مزان وسعت سے آشا كرنا ضرورى ہے اور اس كے ليون كو مزان وسعت سے آشا كرنا مزورى ہے اور اس كے ليون كو مزان وسائل تا ہم دلاور فكار كى اس رائے سے ضرور الله جديد رنگ و آئيك كو ناروا قرار نہيں ديا جاسكتا تا ہم دلاور فكار كى اس رائے مبادا سوئے الله جائے گا كہ اس دوڑ ميں حسن ادب كا دائن ہاتھوں سے چھو شے نہ پائے مبادا سوئے ادب راہ يا جائے كيوں كے:

باخدا ويوانه باش وبالحمد عوشيار

ال لے وال اوب سے واس بھاتے ہوئے اگر جدید رنگ و آہنگ میں نعتیہ شاعری کا

جائے تو اس سے نعت جیسی صنف بخن کو مزید تب و تاب ملے گی، لیکن ایبا نہ ہو کہ اس دوڑ میں ادب رسالت کے منافی الفاظ و تراکیب راہ پانے لگیس۔مثلاً:

ہمیں کیوں یا نبی کہنے سے آخر منع کرتے ہو نبی سے تم کہو وہ چھوڑ دیں چارہ گری اپنی

لکھوں جو نعت تو ہوتا ہے ہر گھڑی محسوں میں حرف ہوں تو مری لے کا معجزہ تو ہے

یہ کیا ستم ہے کہ باوہ کشان روز الست بہت ونول سے پریشان ہیں یا رسول اللہ

公

میں کروں تیری طرح تنخیر یہ ارض و سا یول شب معراج کے سانچ میں خود کو ڈھال لوں

میں پھیل جاؤں تیری طرح ان فضاؤں میں یوں مجھ کو رنگ و نور کی صورت اچھال دے

公

میں اپنی خاک سے گلشن کھلاؤں تیری طرح تری طرح میں تمنائے رنگ و بو نہ کروں

公

میرا وجدان مجھے روز یہ دیتا ہے خبر روبرو ساتی کوڑ کے بھی بیاسا ہوگا

公

مرا ہر ننس ہے عذاب جان تراعشق ایبا وبال ہے کرم اے شہ عرب و عجم مری زندگی کا سوال ہے ہو مہر درختاں کی نگاہوں کو چکاچوند دیکھے وہ جو آئینہ زانوے گرﷺ ک

بس بہت عرش معلیٰ کے تماثے ویکھے ویکھنے حال ول خاک نشیناں آجا

طبیعت میں وہ قدرتی شرم جیے کہ پردہ نشیں کوئی تاکقدا ہے یہ قلب سلیم می اس کا پڑھتا ہے کلمہ جے البیلے افعی نے اس کو ڈسا ہے

گرممر کے بازار یس ہوتے شہ یثرب بوسف کا کوئی مفت خریدار نہ ہوتا

غلاموں کو غلامی کا شرف کافی بہت کافی طبیعت پر گرال ساہو کرم ایسا بھی ہوتا ہے

سب انسال ہیں وال جس طرح سرفگندہ ای طرح ہوں میں بھی اک اس کا بندہ

نیس بندہ ہونے میں کھے جھ سے کم تم کہ بے چارگ میں برابر بیں ہم تم

مجھے دی ہے جن نے بس اتی بزرگ کہ بندہ مجی میں اس کا اور ایکی بھی دل و جگر کو حرارتیں دیں نگاہ کو تابشیں عطا کیں تراشے پھر سے جس نے انسال میں ایسے آذر کی نعت تکھوں متذکرہ نعتیہ اشعار علم و ادب کی دنیا میں مانے جانے والے شعرا کے بیاض خیال سے لیے گئے ہیں ان اشعار کو منصب نبوت و رسالت کے منافی اظہار بیان نے محل اعتراض بنا دیا ہے۔

بھے اس بات کے اعتراف میں کوئی تال نہیں ہے کہ جدیدیت سے افذ و استفادے کی طرف مائل ہونے والی نعتیہ شاعری میں اگر افراط و تفریط کا مزاج ہے تو وہیں بھرہ تعالیٰ ایسے شعرا بھی ہیں جو فکر و خیال کی تمام تر نیرنگیوں کے باوصف شری حدود وقود کی پاسداری پر گہری نظر رکھتے ہوئے نعتیہ شاعری کے کینوس کو مزاج وسعت سے آشنا کرنے میں کلیدی کردار ادا کررہے ہیں۔ جھے پچھ لوگوں کی اس بات سے اتفاق نہیں کہ جدید شعرا کنین کردار ادا کردہ ہیں۔ بھے پچھ لوگوں کی اس بات سے اتفاق نہیں کہ جدید شعرا حقد میں معنوی سطح پر شریعت و متعربین سے بہتر نعت کہنے گئے ہیں۔ ہاں! پچھ شعرا کے نعتیہ کلام میں معنوی سطح پر شریعت و شعریت کی کھمل پاسداری کے امین ہیں۔ مثلاً:

ایک ای طبیب حاذق سے عصر بیار نے شفا پائی (تابش دہلوی)

طوفان بلا میں وہی لنگر وہی ساحل سرکار جین اس اُمت عاصی کا سفینہ

تاریخ محمد کا نشان کف پا ہے انسان کو معراج ملی ان کے قدم سے آپ کے نام میں ہر لفظ کا منہوم کے میرے سرکار ہیں ہر دور کی زندہ فرہنگ میرے سرکار ہیں ہر دور کی زندہ فرہنگ (سیّدابوالخیرشفی)

یہ کس کا ذکر لب پر ہے کہ خوشبو زائن سے گفتگو کرنے لگی ہے (رضی اختر شوق) 800 1000 100

مجمى ووبا نبيل طوفال مين كنارا ميرا ام گرای ہے ہارا ہرا (سلم کوژ)

أجالا تھیل جاتا ہے مری سوچوں کے غاروں میں دیار خواب میں جب آپ کا پیر چکتا ہے

من لا که گرفته دل و آشفته نظر بون ریتی ہے گر ان کی تمنا ترو تازہ کا ایک دارات (حفظ تائب)

بے چرکی کے دور میں اے صاحب جمال 日からとなると آئینہ حیات کی عظمت تنہی تو ہو (نزيرن پوري) المالي المالي المالي المالية

کٹ کٹ کے گر رہی ہیں صفیں جھوٹ کی تمام حائوں کے ہاتھ میں موار آپ ہیں (جميل ملک)

ای دیار معتر می حاضری جب تک نه مو زندگی بے معتبر ہے تیز چلتا جاہے (عاصى كرتالي)

تصورات مين تحا گنيد خطرا کلی جو آگھ شعور نظر میکنے لگا میں یائے ناز کی ٹھوکر میں آگیا بگل گاب بن کے ہر رہ گزر سکے لگا (بکل انیای)

ذرہ درہ ترے تا سے دوئی ہے لح لح وقت كا زينه تيرك نام (عنوان چشتی)

دربار مصطفے میں ہر اک چیز تھی گر میں نے منیر طوق غلای اُٹھا لیا (منیر قصوری) قلم خوشبو کا ہو اور اس سے دل پہ روشنی لکھوں مجھے تو فیق دے یا رب کہ میں فعت نبی لکھوں

公

انسانیت کا اوج ہے معراج مصطفے یہ روشن کی سمت سفر روشن کا ہے

اتاری روح کی بہتی میں جلووں کی دھنگ ای نے فکست شب پر ہو جسے بحر آہتہ آہتہ صبح ان کی ثنا اور تو کہ جینے برف کی کشتی کرے سورج کی جانب لطے سفر آہتہ آہتہ کرے سورج کی جانب لطے سفر آہتہ آہتہ (صبح رتمانی)

دیکھا جو میرے سر پر شفیج ام کا ہاتھ خورشید روز حشر کا چیرہ اُتر گیا نیک

بنام سرور کوئین جست واحد میں مرا پرند تخیل حد نجات میں تھا

رے خیال سے دل کے گلاب کھلتے ہیں رے شرر سے بدن میں لہو اچھلتا ہے (قاسم حبیب)

گزرے نہ قیامت میں قیامت کوئی ہم پر ٹوٹے نہ کہیں اپنا تجرم آپ کے ہوتے ہر فاق تاور ہے تو ہر شاخ شرور ہر طرح سے بیاک ہے نم آپ کے ہوتے (رؤف فیر)

نور کی ولادت کا جب بھی آیا ہے موسم ہم نے بھی چراغوں کی فصل اک اگا دی ہے باب شہر طیبہ پر دے کے سر کا نذرانہ ایمیت فصیلوں کی عشق نے گھٹا دی ہے

فضائے خلق و مروت میں تا حد امکاں نبی کی سیرت و کردار کا چلن مہیے ہماری موت بھی ہوجائے معتبر اسلم غبار کوئے مدینہ سے جب کفن مہیے

وصف والیل کا جس کے لیے آیا اسلم مظر شب بھی ای زلف کا سامیہ ہوگا (اسلم بستوی)

میرا ماضی مرا فردا ہے انہی سے روشن میرے ہر دور کے خورشید منور بھی وہی ذہن و احساس میں ادراک میں خوشبو ان کی آگھ کا نور وہی روح کے اندر بھی وہی (ظفراقبال ظفر)

ازل ابد کے درمیان رشتہ تبول وہ بنائے خلق کا نکات آخری رسول وہ بند تر عمیق سے عمیق تر بند تر عمیق سے عمیق تر زمیں ہے آسان کا وسیلۂ نزول وہ

بر ایک شعبهٔ حیات آمینه بنا بوا وه ضابطه به ضابطه، اصول در اصول وه

ملاتے جاؤ کڑی سے کڑی زمانوں کی
ازل سے تابہ ابد ان کا سلسلہ دیکھو
بس ان کے نقش قدم پر چلے چلو راتی
نہ کوئی راہ، نہ منزل، نہ فاصلہ دیکھو
(غلام مرتضٰی راہی)

یانی کے ہاتھ بھیجی ہیں کاغذ کی کشتیاں مرادہ کوئی تو آئے گا محن ہوا کے ہاتھ دام آخر شکست ذات کی جب تیرگی تھیلے مری آنکھوں میں تصویر حبیب کبریا آئے مری آنکھوں میں تصویر حبیب کبریا آئے (محن جلگانوی)

> در حضور پر شاید بیہ شام کا سورج گلاب مجر کے لیے جارہا ہے تھالی میں (یاور دارثی)

دشمن لہو کو امن کی پیشاک کر دیا

خنج تمام توڑ دیے انقام کے

لیج عداوتوں کے وہ منسوخ کر گئے

آواز کو سکھائے ہنر احترام کے

مد

یں اپنے عہد کا صحرا ہوں جھے کو جرت ہے ترے حضور گروں آبٹار ہوجاؤ (جاذب قریش) دیکھو کے آؤتم کو وکھاؤں خدا کا رنگ

کردار مصطفے میں ہے رب علیٰ کا رنگ

دنیا کے رنگ تھیکے پڑے جس کے سامنے
وہ رنگ ہے تو صاحب غار حرا کا رنگ

(ندیم صدیق)

مولا نور کی بارش میرے لفظوں کا سیلاب اُتار فکر و فن کی سبر روش پر نعتوں کے سرخاب اُتار تشد لیوں کی بھیر ہے ساتی ہاتھ بیں سوکھے چھاگل ہیں کوزہ جال میں انگلی رکھ کر رحمت کے سیلاب اُتار چرخ سے سورج ، چاند ستارے ، خاک سے موتی شبنم پھول لے آ، تب کچھ گرد قدم کی رونق شوخ گلاب اُتار لے آبار (اشتیاق عالم ضیا)

روش ہو جس میں ان کی زیارت سے چشم خواب قیت بھلا لگائے کوئی ایسی رات کی میرے تن پر ہے خبار در سلطان امم روشنی آ، مرے قدموں پہ نچھاور ہوجا (میکائیل ضیائی)

وہیں سے آئے تھے تم پر پھر
جہاں کے شہری ہیں پھول جیسے
فلک سے دل میں اثر گئی ہے
تمھاری ذات نزول جیسے
بہت ہیں لیکن کی میں کب ہیں
وہ وصف میرے رسول جیسے
وہ وصف میرے رسول جیسے
دو وصف میرے رسول جیسے

خواب مزدور میں ہے سرخ سویرا آباد ظلم کی وُھوپ سے مرجعا گئے غنجوں کے وہن ہے مساوات کی ضامن وہی ذات اقدس جس نے طبقات کی تفریق کے کائے بندھن جس نے طبقات کی تفریق کے کائے بندھن (کائل مہمرای)

نی کرم می دو عالم خرامال خرامال چلے آ رہے ہیں ذرا کھیرو ، کھیرو مقدر سنوارو وہ محبوب رحمال چلے آرہے ہیں کھیر جاؤ منکر کلیر اب خدارا حماب گنہ بعد میں ہوگا میرا میں قدمول پر ان کے ذرا دل جھکا دول انیس غریبال چلے آرہے ہیں میں قدمول پر ان کے ذرا دل جھکا دول انیس غریبال چلے آرہے ہیں

公

فنا ہو کر فضا میں کاش میں تحلیل ہو جاتا سنا ہے کہ شمیم زلف جاناں آنے والی ہے (راقم الحروف)

ان اشعار کے انتخاب میں عدم ترتیب پر اہل نظر سے معذرت طلب مول

جناب ریاض حسین چوہدری کی وہ نعتیہ نظم جے بیبویں صدی کی آخری طویل نظم قرار دیا گیا ہے اس کے قطعات میں شری وشعری رویوں کے اعتدال و توازن کی ایک ایک پر کیف فضا ہے کہ قاری نظم پڑھنے کے دوران اپنے ماحول سے یکسر کٹ کر حضوری کی منزلیس طے کرنے لگتا ہے۔ آپ بھی اس طویل نعتیہ نظم کے قطعات سے خط اُٹھائے:

جھ کو ہونا ہی اگر تھا تو مرے رب کریم ان کے بچپن میں قد مبوی کا حیلہ ہوتا پاؤں رکھ رکھ کے گھروندے وہ بنایا کرتے میں خنک ریت کا بے نام سا ٹیلہ ہوتا مجھ کو ہوتا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم میں نے سانسوں میں ای نام کو لکھا ہوتا میں ای نام سے تنہائی میں کرتا باتیں میں ای نام سے تنہائی میں کرتا باتیں میں نے ہر لحد ای نام کو سوچا ہوتا ہم کھو ہوتا ہی اگر تھا تو مرے رب کریم تا ابد لب پہ مرے اسم پیمبر ہوتا حشر کے روز اٹھاتے تو لحد میں میری نعت کے کیف میں ڈوبا ہوا منظر ہوتا (ریاض حسین چوہدری)

نعت رسول المنظنی فی زمین پر فکر خیال کے گل بوٹے کھلانے کے لیے جہاں شاعر کا باکھال و فن کار ہونا ضروری ہے وہیں اسے علم دین کے مبادیات سے بھی بخوبی آگاہ ہونا ناگزیر ہے کیوں کہ اس کے بغیر نعتیہ شاعری کا حق ادا کرنا ممکن نہیں۔ جناب قر زیدی نے اس حقیقت کو پیکر شعر میں یوں بیان کیا ہے:

بیاض دل فراز طور ہو تو نعت ہوتی ہے اگر شاعر کا باطن نور ہو تو نعت ہوتی ہے یہاں پرواز کے سارے وسلے پر شکتہ ہیں رسول اللہ کو منظور ہو تو نعت ہوتی ہے

حقیقت ہے کہ شرق حدود و قیود کے التزام کے ساتھ جو جمہ یہ و نعتیہ شاعری ہوگ وہ الہا می اور رہانی ہوگ۔ وہ ''ان من الشعو لحکمته و ان من البیان لسحوا'' کا مظہر بھی۔ اس کے برعش دوسری اصناف بخن اس طرح کے حدود و قیود سے قطعی آزاد ہیں۔ وہاں تو مجبوب کی کمر کی نزاکت بیان کی گئی تو اس کا وجود حسی مشکل نظر آنے لگا اور شب فراق کی طوالت کا ذکر ہوا تو اس کی پیائش و اندازہ محال تک پہنچ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ آزادانہ فضا میں پرورش پانے والی ذہن و فکر کے نزدیک حدود و قیود والی شاعری کو نا قابل اعتبا تو ہونا ہی تھا۔ پرورش پانے والی ذہن و فکر کے نزدیک حدود و قیود والی شاعری کو نا قابل اعتبا تو ہونا ہی تھا۔ گاکٹر سید طلحہ رضوی برق اپنی کتاب ''اردو کی نعتبہ شاعری'' میں حرف آغاز کے گئے۔ تجریر فرماتے ہیں ابھی تک اردو نعتبہ شاعری پرکوئی کتاب شائع نہیں ہوئی ہے؟

اردو شاعری کی آزاد خیالی کی انتہا یہ ہے کہ ملک کے مشہور و معروف ادیب و نقاد پروفیسر مشمس الرحمٰن فاروقی جن کی کوئی بھی بات اردو ادب میں سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ ندى ريك

انھوں نے میر تقی میر کی منتخب غزلوں کا ایک معیاری نسخہ چیش کیا ہے۔ جس میں انھوں نے میر سے فحش و عربیاں اور آزاد خیالی کی فضا میں پرورش پانے والے اس شعر کومیر کے کمال شاعری کا نمونہ گردانا ہے:

باہم ہوا کریں ہم دن رات نیج اور بیر نرم شانے لونڈے ہیں مخمل دو خاب

ندکورہ شعر کی شرح میں فاردتی صاحب لکھتے ہیں کہ '' بیشعر میر کے کمال شاعری کا نمونہ ہے کیوں کہ صرح اور انداز بیان کی عربانی کے باوجود شعر میں اس شم کی رکا کت نہیں ہی جس کے نمونے جرائت اور انشاء کے یہاں نظر آتے ہیں (شعر شور انگیز مجلہ اول) جہاں معیاری اشعار کے انتخاب کا بیہ سر پھرا انداز ہو وہاں نعت جیسی مقدس صنف خن کے ساتھ انسان کی کیا اُمید کی جاسکتی ہے اور پھر نعت میں شرعی صدود و قیود کا التزام بھی تو متقاضی ہے شریعت کے علم وافر اور خثیت الله عارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انسا یعخشیٰ الله من عبادہ العلماء ن

اب ظاہر ہے کہ شرعی حدود و قبود کا التزام رکھتے ہوئے نعتیہ شاعری کا اہتمام و الفرام وہی کرسکتا ہے جو واقف احکام شریعت اور راز دار منصب الوہیت و نبوت ہو اور اس میں جس کا علم جس قدر رائخ اور اعلیٰ ہوگا اس کی شاعری ای قدر معیاری اور باوزن ہوگی اور اس میں بحمہ تحالیٰ علائے کرام کے مقدی گروہ کو چیش قدی عاصل ہے۔ ناقدین اردو ادب (نبوذباللہ من ذالک) ان دقیانوس علاء کی شاعری کی تاریخ ہے اردو ادب کی تاریخ کو دافعار کرتا کب گوارہ کرتے۔ آپ جرتوں کے ساتھ ڈاکٹر عارف بیدار کا یہ اقتباس طاحظہ فرما کیں جو انحوں نے ''غربایات جبلیٰ' بیس تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ''ہمارے مرم اولاد صاحب نے توجہ دلائی کہ اتنا خوب صورت شاعر (شبلی نعمانی) بدت سے چھپا پڑا ہے ہمیں اس پاداش میں تحجہ دلائی کہ اتنا خوب صورت شاعر (شبلی نعمانی) بدت سے چھپا پڑا ہے ہمیں اس پاداش میں مولانا علامہ کا ایک الگ ایک ہی مصنف ہے اور صرف اس جم میں کہ باریش تھا اور مولانا علامہ کا ایک الگ ایک ہی مصنف ہے اور صرف اس جم میں کہ باریش تھا اور مولانا علامہ کا ایک الگ ایج بن چکا تھا حالاں کہ اس کے تخلیقی ذہن کا حسین ترین حصہ قادی مولانا علامہ کا ایک الگ آئے بن چکا تھا حالاں کہ اس کے تخلیقی ذہن کا حسین ترین حصہ قادی کی خورا ہے پر نظا کر دیا گویا اس کا باریش و باوضع قطع ہونا ہی نا قابل معانی جرم ہونا ہی نا قابلی حدور کی جو سوری خواد مورم کی خواد ہوں کی خواد ہوں کی خواد ہوں کی خواد ہونا ہی نا قابلی خواد ہ

تقاضائے نعت

ہمیں جرت ان ناقدین پرنہیں انھوں نے جو کچھ کیا وہ ان کا طبی تقاضا تھا۔ تبجہ تو اپنوں کی سرد مہری پر ہے۔ اگر ہم نے اس معلوم صنف تخن کے سلسلے میں پوری توانائی صرف کرکے قابل قدر لٹر پچر فراہم کیا ہوتا تو حقائق اس قدر زبردست ہوتی ہیں کہ وہ تاری کے کئی نہ کی موڈ پر خراج تحسین وصول کرلیتیں اور پجر آج تاری کا انگ و آہنگ ہی پچھ اور ہوتا۔ بہر نوع اگر اب تک پچھ نہیں کیا گیا تو پچھ کرکے اس کی تلافی کا تو موقع ہے ہی۔ ہوتا۔ بہر نوع اگر اب تک پچھ نہیں کیا گیا تو پچھ کرکے اس کی تلافی کا تو موقع ہے ہی۔ جناب سید صبح رحمانی اور ان کے رفقائے کار قابل مبارک باد ہیں کہ افھوں نے ''نعت رنگ' کے ذریعے حمید و نعتیہ شاعری پر تنقید و تحقیق کے نئے دروازے کھولے اور اس صنف تخن کے مقام کی بازیافت کے لیے قابل قدر لٹر پچر فراہم کر دیا۔

大きとうではいるとしてはないではいるのでは

しからんないこれはなるでは、まるはないないから

وعاده الملماء ٥٠ من المراجع من الماماء ١٠٠٠ .

حاضری اور حضوری کی کیفیات سے مملو پر کیف نعتوں کا انتخاب

حضوري

مرتب: عاطف معین قاسی ہریہ: ۱۲رروپ ناشر اقلیم نعت

۱۰۱ ـ ای صائمه ایو نیوسیکشر۱۳ ـ بی، شاد مان ٹاؤن نمبر۲، شالی کراچی ـ ۵۸۵۰

www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

## اشعارِ نعت۔ اعتراضات کی حقیقت

عجلہ ''نعت رنگ'' کراچی بابت ماری آ ۲۰۰۱ء (شارہ نمراا) میں نعت کے تعلق سے عالمانہ اور دلیب مضامین اور بحثیں شامل ہیں۔ پچھ تحض عالمانہ ہیں تو پچھ تحض دلیب اور پچھ عالمانہ ہیں اور دلیب بھی۔ بعض اہل تلم حضرات نعت پر لکھتے ہوئے بھی اپی طبیعت کی جولانی وکھانے سے بازنہیں رہتے۔ بلکہ برخود غلط نظریات سے نعت جیسی محترم صنف کو بحروح کرتے ہیں۔ بینہیں سوچتے کہ بیافت کا محاملہ ہے۔ اگر نہ بھی ہوتب بھی ذاتی عناد اور چپقاش ادب کی چیزیں نہیں۔ بہت پہلے بھارت میں بھی ایک ایسی ہی کوشش ہوچکی ہے جب ایک کی چیزیں نہیں۔ بہت پہلے بھارت میں بھی ایک ایسی ہی کوشش ہوچکی ہے جب ایک جریدے کے مدیر نے نعت پر خاص نمبر ذکا لئے ہوئے نعت کے فن پر بحث کرتے کے بجائے اس کے موضوعات اور مشہور نعت گویوں کے معتقدات پر بحث کا دروازہ کھول کر اس نمبر کو نعت نمبر کے بجائے مناظرے کی کتاب بنا دیا تھا۔

"نعت رنگ" کے زیرنظر شارے کے حصر مقالات و مضافین میں "نعتیہ شاعری کے لوازمات" کے زیرعنوان جناب ظہیر عازی پوری کا ایک طویل مضمون شائع ہوا ہے، جس میں اور جند کا شکار ہوئے ہیں اور بعض باتیں ایک دو جگہ غلط فہیموں کے اور ایک دو جگہ کی اور چیز کا شکار ہوئے ہیں اور بعض باتیں ایک لکھ گئے جو نہ کھی جاتیں تو اچھا ہوتا۔ اس لیے کہ وہ صریحاً غلط ہیں۔ عازی پوری صاحب کے بحض فرمودات کے بارے میں یہ حقیر فقیر بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔

جناب ظبیر غازی پوری رقم طراز ہیں:

"حدائق بخشش میں اس طرح کے اشعار تمام تر انتقاب و تھی کے باوجود موجود ہیں۔ تمھاری شرم سے شان جلال حق شکتی ہے خم گردن ہلال آسان ذوالجلالی ہے رضا مزل تو جیسی ہے وہ اک میں کیا سبھی کو ہے تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یاں ہاتھ خالی ہے ان دونوں اشعار میں اجتماع ردیقین کا عیب موجود ہے۔''

اس بیان سے بیہ واضح طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ مضمون نگار نے نشانہ کس کی طرف سادھا ہے۔ شاعر کی طرف با حدائق بخشش کے مرتب ڈاکٹر فضل الرحمٰن شرر مصباحی کی طرف، لیکن ان کے بعض بیانات سے بیہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ ان کے ناوکوں کا رخ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی طرف ہے۔ کیوں کہ ان کے علاوہ کسی اور کے اشعار میں انھوں نے فئی فائش دریافت نہیں کے ہیں۔

یہ الگ بحث کا موضوع ہے۔ظہیرعازی پوری صاحب نے درج بالا دونوں شعروں میں جس عیب کی نشاندہی کی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہی دونہیں ایے اور شعر بھی ہوسکتے ہیں،لیکن مید معمولی بات ہے اس لیے اس بارے میں بعد میں عرض کیا جائے گا۔ پہلے ایک علین الزام کی طرف توجہ دیجے۔ظہیر صاحب رقم طراز ہیں:

"چند اشعار اور ملاحظه مول:

سب نے صف محشر میں لکار دیا ہم کو

اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے

ذائر گئے بھی کب کے دن ڈھلنے پہ ہے پیارے

اٹھ میرے اکیلے چل کیا دیر لگائی ہے

ہم دل جلے ہیں کس کے ہٹ فتنوں کے پرکالے

کیوں چونک دوں اک اف ہے کیا آگ لگائی ہے

یوری غزل مفتول مفاعیلن مفتول مفاعیلن (بحر ہزج مثمن اخرب)

کے وزن میں کبی گئی ہے۔ پہلے شعر کا مصرع اوّل ای وزن میں ہے!

گرمصرے ٹانی فارج از بح ہے (یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مصرع کا پہلا

الكؤا دوسرى بحرمفعول فاعلات يل جابرا ہے۔ دوسرے شعر كا مصر على الكؤا دوسرى بحر كا مصر على (كذا) اولى خارج از وزن ہے (اس كا پہلا كلؤا دوسرى بحر يس ہے) تيسرے شعر كا بھى پہلا مصرع بے وزن ہے۔ معنوى اعتبار ہے بھى "تيسرے شعر كا بھى پہلا مصرع بے وزن ہے۔ معنوى اعتبار ہے بھى "افرن ہم دل جلے بيں كس ك" وغيرہ قابل "اور"ہم دل جلے بيں كس ك" وغيرہ قابل كرفت ہيں۔" (ص ١٣١١)

ناقد نے شاعر پر جو الزام لگایا ہے وہ معمولی نہیں ہے! لیکن اس الزام میں کتنا وم ہے اس کا بنا اس معروں کی تقطیع ذیل میں ہے اس کا بنا ان مصروں کی تقطیع ذیل میں ورج کی جاتی ہے:

| مفاعيلن   | مفعول       | مفاعيلن     | مفعول             | وزن            |
|-----------|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| دہائی ہے  | اب تِر      | 5120        | العباك            | شعرا مصرع ثاني |
| ک ہے پارے | دِن وَحل نِ | ا بھی کب کے | The second second | شعرا مصرع اولى |
| کے رکا کے | بَتْ فِت لُ | ل یں کس کے  | ہم دِل جَ         | شعرا مصرع اولی |

تفظیح سے ثابت ہوا کہ جن تین مصرعوں پر خارج از وزن ہونے کا الزام لگایا تھا
سب اپنے وزن میں درست ہیں۔ واضح ہو کہ امام احمد رضا پر بے بنیاد الزامات لگانا کوئی نئ
بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ان پر اس سے زیادہ گھناؤنے اور بے بنیاد الزامات لگائے
جاتے رہے ہیں۔ لیکن چاند پر خاک الیجنے سے اس کا بھی پچھنیں بڑا (اگر تقطیع میں کہیں
مظلی ہوتو اس کی نشاندہی کی جائے)۔

یہاں بیر عرض کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ظہیر صاحب نے جن مقرعوں کو خارج از وزن قرار دیا ہے ان کی جو تقطیع انھوں نے کی ہے وہ بھی غلط نہیں ہے۔ گویا بید مقرع ایک سے زیادہ اوزان میں تقطیع ہوتے ہیں اور ظہیر غازی پوری صاحب بیر بھی جانے ہول گے کہ کی مقرع کا ایک سے زیادہ اوزان میں تقطیع ہونا عیب نہیں بلکہ ایک صنعت مور کی کا ایک سے زیادہ اوزان میں تقطیع ہونا عیب نہیں بلکہ ایک صنعت (خوبی) ہے جس کو صنعت متلون کہتے ہیں۔ گویا ظہیر صاحب حن کو عیب بنا کر پیش کرنے کے فن میں بھی یرطوالی رکھتے ہیں۔

يرتو نبيس كبا جاسكا كه ظبير صاحب تقطع كرنانيس جانة كجر اتن سكين اور

بے بنیادالزام کی وجہ بغض اور عناد کے سوائس چیزکو سمجھا جائے۔ظہیر صاحب نے یہ بھی فرمایا: "معنوی اعتبار سے بھی"اٹھ میرے اکیلے چل" اور" ہم دل جلے بیں کس کے" وغیرہ قابل گرفت ہیں۔"

معلوم ہوا کہ جو چیز ظہر صاحب کو پیند ہو وہ اچھی ہے اور جو ناپند ہے وہ عیب دار۔ ای لیے انھوں نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ ان مصرعوں میں معنوی اعتبار سے کیاستم ہے۔ اگر وہ اس سقم کی نشال دہی فرما کیں تو اس پر بھی غور کیا جاسکتا ہے موجودہ حالت میں تو ایک عام قاری جو اصول و فن سے واقف نہیں ہے یکی تاکر لے گا کہ واقعی دونوں مصرے معنوی اعتبار سے غلط ہیں اور شاید بھی غازی پوری صاحب کا منشائے دلی تھا، جس میں وہ کاماب ہیں۔

اس مثائے ولی کا جُوت اس سے بھی ملتا ہے کہ انھوں نے دومصر عوں کو ہی معنوی اعتبار سے قابل گرفت نہیں لکھا بلکہ ساتھ ہی لفظ ''وغیرہ'' لکھ کرید تاثر بھی دے دیا کہ ایے مصرعوں کی تعداد بہت ہے جب کہ نشان دہی دو ہی مصرعوں کی کی اور وہ بھی وضاحت کے بغیر، آگے تحریر فرماتے ہیں:

"ان كاليشعر لماحظه فرمائي:

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب لیعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اس شعر کے مصرع ٹانی میں لفظ"لیعنی" کی"ی" کا سقوط جائز نہیں ہے۔" (ص ۱۳۱)

عربی و فاری کے الفاظ کے آخر ہے حروف علت کا ستوط بیشتر اساتذہ فن نے ناجائز قرار دیا ہے، لیکن اس پر سب متنق نہیں ہیں۔ چونکہ شعر میں دلی الفاظ کے حروف علت کو گرانا روا رکھا گیا ہے۔ اس لیے پروفیسر گیان چند جین نے اس پر ایک چجتا ہوا میارک کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

"ہندی الفاظ کے آخری مصوتوں کو گرانا اور عربی فاری الفاظ میں نہ گرانا اس مفروضے پر مبنی ہے کہ عربی فاری الفاظ بلند تر ہیں، ان کی سالمیت کو مقدس ماننا جا ہے۔ جب کہ ہندی الفاظ فروتر اور گرے

روے ہیں، ان کے ساتھ جراحت و تشدد جائز ہے۔"(اردو کا اپنا عروض، ناشر انجمن ترتی اردو، (ہند) نئی وہلی ص ۳۰ ایک غیر سلم وائش ور نے مسلم اساتذ و فن پر جو الزام لگایا ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ظہیر غازی پوری صاحب کے پاس بھی نہیں۔ یس نے اس الزام کو رد ارتے ہوئے اب سے ۵ برس پہلے لکھا تھا:

> "عربی و فاری الفاظ مارے کیے غیر ہیں۔ ہم این الفاظ کو کسی بھی طرح استعال کرنے کے مجاز ہیں، اپنی زبان کی باریکیوں کو بھی ہم مجھتے ہیں، اس لیے ہارے اساتذہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس موقع پر حرف علت کا سقوط جائز ہے اور کس موقع پر نہیں۔ عربی اور فاری زبانوں کے ہندوستانی عالم بھی ان زبانوں کی باریکیوں کو اس طرح نہیں سجھتے، جس طرح ان زبانوں کا ایک عام الل زبان سجھتا ہے۔ راعنا کی جگه راعینا استعال کرنے والوں کو اللہ تعالی نے قرآن کے ذریع متنبہ کیا۔ اگر اہل ایران او، تو، ہجو، کتابے، گرفتی کے آخری حروف علت كو كراتے ہيں تو أتحين اس كاحق حاصل ب\_ جمين اس كا حق نہیں پہنچا۔ اس کیے یہ کہنا کہ "عربی فاری الفاظ کو بلند تر اور ہندی الفاظ کو فرور سمجھا جاتا ہے ورست نہیں۔ اینوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاسکتا ہے وہ غیروں کے ساتھ نہیں کیا جاسکا۔ ہندوستانی الفاظ مارے این ہیں اور فاری عربی کے مارے لیے غیر۔" (ماه نامه" تيريم كن"، مرادآباد، بابت عمر ١٩٩١ء، ص١-٥، نيز "توضيح فنون ادب" مصنفه صآبرستجلي ١٩٩٧ء، ص١٣٩\_١١٨١)

اگر ظر بیر غازی پوری صاحب نہ جانتے ہوں تو جان لیں کہ امام احمد رضا کو عربی و فاری ایک بی کی امام احمد رضا کو عربی و فاری الفاظ کے آخر سے ایک ہی قدرت حاصل تھی جیسی اردو زبان پر تھی۔ اس لیے انھیں عربی فاری الفاظ کے آخر سے حروف علت کرانے کا بھی الیا ہی حق تھا جیسا اردو الفاظ کے حروف علت گرانے کا۔

لفظ "لعنی" کی یاے آخر کے سقوط کا ایک جواز یہ بھی ہے کہ عربی فاری اور اردو

میں ایا کیا جاتا رہا ہے۔ مثالیں جلد ہی پیش ہوں گی! لیکن جیبا کہ عرض کر چکا ہوں۔ اس سقوط کے ناجائز ہونے پر اساتذ و فن اور اہل بلاغت بھی باہم متفق نہیں ہوسکے۔ نہ اصولاً اور نہ عملاً۔ اس بارے میں کچھ شواہد پیش کرنا مناسب سجھتا ہوں۔

پروفیسر گیان چند جین کی اس بات میں بے اطمینانی آپ اوپر ملاحظہ فرما بچے۔ سیدغلام حسنین قدر بلگرامی تحریر فرماتے ہیں:

ووقتیل نے نبرالفصاحت میں لکھا ہے کہ شعراے توران یاے تحانی کو الف وصل کے بغیر بھی ساقط کرتے ہیں:

بتان آذری را باتو نیج نسبت نیست بتان آ مفاعلن ذر را بافعلاتن... خاقانی ایخ تخلص کی می کو بار بارگراتا ہے:

خاقانی عید آمد و خاقان بریمن وجود خاقان مفعول

( تواعد العروض مصنفه سيّد غلام حسنين قدّر بكرّاى، مطبوعه ١٣٠٠هه، ٥٢٥٨٥) ياس يگانه چنگيزى رقم طراز بين:

" عربی فاری الفاظ میں جو حروف علت آتے ہیں، انھیں بھی اساتذہ نے کشرت سے گرایا ہے، چناں چہ ناسخ کے یہاں بھی بیبیوں مثالیں موجود ہیں، گر الفاظ عربی و فاری کے واؤ گرانے میں احتیاط مناسب مجتنا ہوں، بلکہ اکثر مقام پر ہندی واؤ کو گرانا بھی ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ " (چراغ مخن، صفحہ ۲۳، بحوالہ "اردو کا اپنا عروض " ص ۲۹)

مطلب یہ ہوا کہ یاس عربی و فاری الفاظ کے ''واو'' کو گرانا نامناسب بھتے تھے ''ی'' کونہیں۔ جب کہ ''لینیٰ' میں ''ی' کا ستوط ہوا ہے۔

سٹس الرحمٰن فاروتی صاحب کا اس بارے میں جوموقف ہے اس کو نقل کرنا طوالت کا باعث ہے۔ پروفیسر گیان چند جین نے اس کا خلاصہ اس طرح کیا ہے:

دستوط حرف کے بارے میں عربی فاری الفاظ اور ہندی الاصل الفاظ
میں انتیاز کی کوئی ضرورت نہیں اور اردو میں عربی فاری الفاظ کے

آخری مصولوں کو بھی ساقط کرنے میں کوئی حرج نہیں۔"(اردو کا اپنا عروض، ص ۲۰۰)

اسا تذہ بخن اور ماہرین فن کی ان آرا کے بعد عربی فاری الفاظ میں سقوط حرف ملت کی مثالاً کچھ ایسے اشعار درج ملت کی مثالاً کچھ ایسے اشعار درج کے ہیں۔ دو یہاں نقل کیے جاتے ہیں:

سرو برداشته آگشت شهادت در باغ میکند بید ادا کجده رآبی الاعلی (وامتی بگرای، ص۸۳) اس شعر میں ربی کن"کن" تقطیع میں ساقط ہوتی ہے۔ نادِ عَلیًّا مَظُهُر العَجَائِب تَجِدَهُ عَوْنَا لَکَ فِی النَّوائِب (۸۳۸)

اس میں بھی ''نی'' کی ''ک'' تقطیع میں گرتی ہے۔ مش الرحمٰن فاروتی صاحب نے ''عروض آہنگ اور بیان میں دیوان مانظ ہے مرسری نظر میں ایسے اشعار خاصی تعداد میں نقل کیے ہیں جن میں ظہیر عازی پوری صاحب کا بیان کیا ہوا عیب موجود ہے۔ چند اشعار نقل کر رہا ہوں۔

ہر پارہ از دل من و از خصہ قصہ ہم بارہ سطرے از خصال تو از رحمت آیے مسلم من کی "کے" کا تقطیع میں نہیں آتی۔

یاری اندر کس نمی بینم یاراں چہ شد دوست داراں چہ شد دوست داراں چہ شد تقطیع میں "یاری" کی "ک" کا سقوط ہورہا ہے۔

دل نشیں شد خنم تا تو تولش کردی ارے آرے تن عشق نشانے دارد ارے آرے تن عشق نشانے دارد ارے آرے تن عشق نشانے دارد ارے آرے آرے تن عشق نشانے دارد ارے آرے آرے کی "کے" تقطیع میں نہیں آتی۔

اے فروغ ماہ حن از روے رختان شا آبروے خوتی از چاہ زنخدان شا "خویی" کی"ی" تقطیع میں ساقط ہو رہی ہے۔ بحق مہر سلیماں بہ زہد ابراہیم بحق موتی و حیثی و یونس شخوار "مویٰ" اور"عیسیٰ" کا آخری حرف تقطیع میں دب رہا ہے۔ عرض آئے اور "عیسیٰ" کا آخری حرف تقطیع میں دب رہا ہے۔

(ماخذ از "عروض آبنك اور بيان" مصنفه شمس الرحمٰن فاروقی، ناشر كتاب تكر دين ديال رواد، لكهنو، ١٩٤٤ء ص ٥١)

معلوم ہوا کہ حافظ شرازی بھی اس چیز کوعیب نہیں مانتے تھے۔ بھیے بھی اس طرح کے پھیے اشعار یاد آرہے ہیں، درج کررہا ہوں۔ نہ ستیزہ کار جہال نئ نہ حریف پنجہ قلن نئے وہی فطرت اسداللهی وہی مرجبی وہی عشر معلوم نہیں اس شعر کا خالق کون ہے، لین اس میں''اسداللہی'' کے''ل'' پر آنے والا الف گررہا ہے جو اگر چہ لفظ کا آخری حرف نہیں ہے، لیکن ظنہیر غازی پوری کے زدد یک

اور ملاحظه قرمائين:

سخت عیب ہونا جاہے۔

فلق می گوید کہ خرو بت پری می کند آرے آرے آرے می کنم باخلق مارا کار نیست (امیر خرو) فابت ہے واگلا تو نہیں موزوں میں کچھ حال تیروں میں ہے حال تیروں میں ہے خات ہے۔

(سودا) خرو کے شعر میں "آرے" کی "ے" اور سودا کے شعر میں "ریم کمری" کی "ی

ساقط ہوتی ہے۔

الی آب یہ ہوتا زمیں زمیں کو ثبات زمیں پہتا ہو فلک اور فلک کو ہو تدویر (ذوق) الى ك "ك" تقطيع مين كر ربى بـ

شب دیجور اندهرے بی ب ظلمت کے نہاں اللہ محمل میں ہے ڈالے ہوئے منح پر آچل (محمل میں ہے ڈالے ہوئے منح پر آچل (محمن کاکوروی)

تقطیع میں "لیل" کی یاے ٹانی نہیں آئی۔

ول میں کچھ اور ہے پر منھ سے لکتا ہے کچھ اور لفظ بے معنی ہیں اور معنی ہیں سب بے انگل (محن کا کوروی)

دونوں جگہ "معنی" کی "کی" تقطیع سے گر رہی ہے۔
سامعیں جلد سمجھ لیں جے صنعت ہو وہی
لین جے صنعت ہو وہی
لیمنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی
(میر انیس)

لیجے اس شعر میں ''لینی'' کی باے ٹانی ہی تقطیع سے ساقط ہورہی ہے۔ اگر تلاش کی جائے تو الی بہت کی مثالیں مل جائیں گی اور کم شعرا کا کلام ظہر صاحب کے اس مبینہ عیب سے خالی ہوگا۔

اس پر بھی اگر ظبیر غازی پوری صاحب یبی فرمائیں کہ "لینی" کی "ی" کا سقوط جائز نہیں ہے تو اس کو ان کی افغرادی رائے ہی سمجھا جائے گا، جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ظبیر صاحب آگے رقم طراز ہیں:

"معنوی اور فکری اعتبار سے بھی بیشعر حصار نقد میں آجاتا ہے۔" اس کے بعد وہ دینیات کے معلم بن جاتے ہیں اور ایک مفتی کے انداز میں قلم کو روال کردیتے ہیں۔ مجھے بیہ تو معلوم نہیں کہ ظہیر غازی بوری صاحب عالم دین اور مفتی شرع ہیں یا نہیں، ہال اتنا معلوم ہیں کہ ظہیر غازی بوری صاحب عالم دین اور مفتی شرع ہیں یا نہیں، ہال اتنا معلوم ہی کہ امام احمد رضا کے علمی پائے اور فقاہت کی بلندی تک ان کے خیال و فکر کی رسائی بھی مشکل ہے۔ اس بارے میں ظہیر غازی بوری صاحب نے جو پچے تحریر فرمایا ہے۔ امام احمد رضا بھی خوب جانتے تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس بابت "نعت رنگ" کے کی سابقہ نمبر میں بحث بھی خوب جانتے تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس بابت "نعت رنگ" کے کی سابقہ نمبر میں بحث بھی جو پکے عرض کروں بھی ہو پکی ہو پکی ہو۔ میرا یہ منصب نہیں کہ دینی مسائل اور عقائد کے مباحث میں پچھ عرض کروں

ورنہ جم كر لكھتا۔ اس وقت صرف يه عرض كرنا چاہتا ہوں كہ اس موضوع سے متعلق بحث ميں شايد يه كلتة جوكى دوسرے كانبيل ہوسكا شايد يه كلتة نبيس آيا تھا كہ خدائے عزوجل كا ذاتى نام "الله" ہے جوكى دوسرے كانبيل ہوسكا ہے اور مالك اس كا صفاتى نام ہے جو دوسروں كا بھى ہوسكتا ہے، بلكہ ہوتا ہے۔ آخر ميں اجتماع رويفين كے بارے ميں كچھ عرض كرنا چاہتا ہوں۔

اجتاع ردیفین کو اساتذہ اور ماہرین بلاغت نے عیوب میں شار کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے واسطہ بھی ہر شاعر کو پڑتا ہے۔ تھوڑے بہت تصرف سے بھی بھی ہی عیب نکل تو جاتا ہے، لیکن بھی مصرع کی روانی، بھی شعر کی روانی، بھی شعر کی بندش، اور بھی تا ٹیر مجروح ہوجاتی ہے۔ ظہیر غازی پوری صاحب نے جن دو شعروں میں اجتاع ردیفین کی نشال دہی کی ہے ان کو دوبارہ لکھ رہا ہول:

تمھاری شرم ہے شان جلال حق شکتی ہے فی گردن ہلال آسان ذوالجلالی ہے رضا مزل تو جیسی ہے وہ اک میں کیا سجی کو ہے تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یاں ہاتھ خال ہے میلے شعر کے مصرع اولی کو اگر یوں کر دیا جائے۔

نیکتی ہے تمھاری شرم سے شان جلال حق

تو اجتماع ردیفین کا عیب تو نکل جائے گا، لیکن اہل نظر سجھ سکتے ہیں کہ معراع کا کسی مثی پلید ہوجائے گا۔ دوسرے شعر کو رد و بدل کے باوجود ہیں اس قابل نہ کرسکا کہ ظہر صاحب کا اعتراض ختم ہوجاتا، ممکن ہے ظہیر صاحب اس شعر کے پہلے مصرع کو کسی اور طرح کہ کہ کر اس عیب کو نکال دیں کیوں کہ سنا گیا ہے وہ استاد شاعر ہیں، لیکن استادی تب الی جائے گی جب مصرع میں ترتی نہ ہوتو تنزل بھی نہ ہو۔ ای طرح سید صیح رحمانی صاحب کی ایک نعت:

حضور ایبا کوئی انظام ہوجائے سلام کے لیے حاضر غلام ہوجائے مقبولیت کے جینڈے گاڑ رہی ہے، اس میں حاصل نعت شعریہ ہے: حضور آپ جو س لیس تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہوجائے راقم السطور سے باوجود کوشش اس شعر سے اجھائ ردیفین نہ کال سکا۔ تلہم صاحب استاذ الشعرا کہے جاتے ہیں وہ اس کو اس طرح درست کردیں کہ شعر کی تا شیر میں کی واقع نہ ہو تر یہ بدی بات ہوگی

اجماع ردیفین کے بارے میں اب تک جو کچھ کہا گیا اس سے امام احمد رضا کے شعروں پر کیے گئے اعتراضوں کا دفاع نہیں ہوتا۔ سے تمہید محض فن سے ناداقف قار کین کو اجماع ردیفین کے ہر دو پہلو سے داقف کرانے کی معمولی کی سعی تھی۔ اب آگے عرض کیا جاتا ہے۔

اوپرعرض کیا جاچکا ہے کہ اجھائ ردیفین سے واسطہ ہر شاعر کو پرنا ہے۔ جب ال سے بچنے ساری کوششیں بے سود ثابت ہوجاتی ہیں تو حل کی ایک آخری اور آسان گر تکلیف دہ صورت باتی رہ جاتی ہے اور اس پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ ایے شعر کو ہی غربل سے خارج کردیا جاتا ہے۔ شعر کا خون ہوتا ہے۔ اس سے تکلیف تو ہوتی ہے، لیمن زندگی بجر اور بعد وفات بھی ظہیر غازی پوری جیسے نکتہ چینوں کی نکتہ چینوں سے محفوظ رہنے کے خیال سے جو راحت نصیب ہوتی ہے وہ وقتی تکلیف کا براا اچھا مداوا بن جاتی ہے۔ لیمن نعت محل سے معاملہ اس کے برعکس ہے۔ غزل ستائش کی تمنا کے ساتھ ہی کہی جاتی ہے۔ نعت گوئی کے علی معاملہ اس کے برعکس ہے۔ غزل ستائش کی تمنا کے ساتھ ہی کہی جاتی ہے۔ نعت گوئی کے محکات سہ ہیں:

ا سركار دو عالم الله كا خوشنودى اور ثواب كا حصول ـ

۲۔ ثواب اور ستائش دونوں کی تمنا۔

۳۔ صرف ستائش کی تمنا۔

وُنیا جانتی ہے کہ امام احمد رضا ستائش کی تمنا اور دنیاوی صلے کی پروا، دونوں سے بیاز تھے (وہ آخرت میں ملنے والے صلے کی خاطر شعر کہتے تھے) ورنہ نواب نانیارہ کی فرمائش کو یوں کہہ کر رد نہ فرماتے:

کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں مری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، مرا دین پارۂ ناں نہیں ان کی نظر سرکار دو عالم ﷺ کی خوشنودی پر ہی رہتی تھی اور نعت گوئی ہی کیا ان کا ہر فعل خدا اور رسولﷺ کو راضی کرنے کے لیے تھا۔خود فرماتے ہیں:

ثنائے سرکار ہے وظیفہ، تبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی ہوں نہ بروا روی تھی کیا کیے قافیے تھے

فن شاعرى سے بھى وہ بے بہرہ نہيں تھے (ويكھے، فاوئى رضوبہ جلدا، جس ميں ایک سوال کے جواب میں عروض وفن شاعری پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے) لیکن ہرشعر حصول ثواب کی نیت سے ہی کہتے تھے۔ اجماع رویفین یا کی دیگر مبینہ عیب کے آجانے اور كوشش كے باوجوداس كے نہ نكل يانے پر وہ بھى اس شعركونعت سے خارج كرسكتے تھے۔ كر اس میں ان کو خیارہ عظیم نظر آتا تھا، جو ان کے لیے نا قابل برداشت تھا۔ وہ اس طرح کہ رسول الله الله علي كل تعريف من كوئي شعر جواس وقت ديوان من موجود إس كواب تك كت لوگ روھ چکے میں اور کتنی کتنی بار روھ چکے میں اور قیامت تک کتنے لوگ کتنی کتنی بار پرحیں کے اور کا اندازہ بھی نہیں لگایا جاسکتا۔ ایسے شعر کوس کر کتنے لوگ متاثر ہوئے اگر اس كوبھى نظر ميں ركھا جائے تو ايك ايك شعر كى خواندگى وشنيد كروڑوں بارتك يہنيے گى۔اللہ تعالى ك اس عطا سے بھى الل ايمان محروم نہيں كہ ہر نيك كام كے ايجاد يا شروع كرنے والے كو اس کا ثواب دوسروں کے دہرانے پر بھی ملتا ہے۔ اب اگر ایک شعر کی ایک خواندگی یا شنید پر الله رب العزت صرف ایک نیکی کا ثواب بھی شاعر کے نامہ اعمال میں لکھے تو ایک ہی شعر كروڑوں فيكيوں كے حصول كا سبب بن جاتا ہے۔ اگر فن شاعرى كے كسى معمولى عيب ك سبب غول کے شعر کی طرح نعت کے اس شعر کو بھی شروع میں ہی دیوان سے خارج کر دیا جاتا تو شاعر علیہ الرحمہ کروڑول نیکیول سے محروم موجاتے اور انھیں یہ ہرگر برداشت نہیں تھا۔ چند تکتہ چینول کے اعتراضات کی ان کے نزدیک اس ثواب کے سامنے کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں تھی اس لیے شاعر علیہ الرحمہ نے معمولی سقم رکھنے والے اشمار کو اپنی نعتوں سے خارج نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا میں بہت تھوڑی مدت رہنا ہے، معائدین اپنے ول کے یہ ہے امام احمد رضا کے شعروں میں اجتماع ردیفین کے مبینہ عیب کی حقیقت۔ قارئین یہاں یہ بھی جان لیں کہ امام احمد رضا کے نعتیہ اشعار میں فنی نقائص الله كرنے والے ظہير غازى پورى وہى صاحب ہيں جو اپنے استاد اكبر احسى گنورى كے شعرى

**€**☆**>** 

ملک کے خلاف ''ایطا'' جیے فتیج ترین عیب کو، جو نظام قوانی کو چوپٹ کرویتا ہے، بہت معمولی

اور بلكا عيب تصور كرتے بين اور اس كى حمايت مين ولائل ديت رہتے ہيں۔

# اردو ادب میں محسن کا کوروی کا مقام

اردو ادب میں محت کا کوروی کی شخصیت کئی اعتبار سے منفرد اور مثالی ہے۔ انھوں نے اردو شاعری کو ایک نئی جہت اور نعت کے فن کو ایک نیا آہنگ دیا۔ وہ بلاشہ ایک زندہ جاوید فنکار ہیں۔

فن کار کی شخصیت اور اس کی تخلیقات یر اس کے عہد، ماحول اور ورشہ کا زبروست اثر برتا ہے۔ ان بی کے زیرسایہ اس کی جبلی اور اکتمانی صلاحیتیں نشودنما یاتی ہیں اور ان ہی كے زيراثر اس كى فكر ونظر ميں وسعت اور تخيل ميں رفعت اور بلندى پيدا ہوتى ہے۔ شاعر كے جذبات و احساسات عہدی محرکات سے برا میختہ ہوتے ہیں... خانوادہ محن کا ہر بزرگ طریقت وشریعت کا برزخ عظمی رہا ہے۔ ان کے بیش تر اسلاف عالم، زاہد، عابد، حافظ و قاری ہوئے اور ندہب وتصوف، زہد و انقا اور فضل و کمال میں وحید عصر رہے۔ اسلاف محن کے اکثر افراد کو تصنیف و تالیف کا شوق تھا۔ سات سال کی کچی عمر میں حضرت پوسٹ کے دیدار سے اور نو سال کی عمر میں سیّد المرسلین نبی مکی و مدنی سینی اور صحابهٔ کرام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوجانا وہ مبارک شرف ہے جو بڑے بڑے زباد و عباد کو ساری عمر کی عبادت و ریاضت کے بعد بہ مشکل نصیب ہوتا ہے۔ دوسری طرف عبد محن کشاکش حیات رنگین اور بوالہوی کا ترجمان تھا۔ عالم میں انتخاب شہر دتی کو فلک نے لوٹ کر وریان کردیا تھا اور اس پر ادبار و افلاک، آلام و مصائب اور انقلاب و حوادث کی حکرانی تھی۔ لکھنؤ میں دنی کی به نسبت سکون تھا۔ کیکن افراط زرنے اس کو طاؤس و رباب کی طرف مائل کردیا تھا اور شاعری کا بیش تر حصہ لذت کوشی اور ہوس برئی کا ترجمان بن کر رہ گیا تھا۔ ادب کے صاف و شفاف چشمے کا پائی گلالا ہوگیا تھا اور بہ تول حاتی شاعری ایک نایاک وفتر بن گئی تھی جوعفونت میں سنڈاس

ے بدر تھی، لیکن میر ضمیر، میر خلیق، میر انیس، مرزا دبیر، منیر شکوه آبادی، امیر مینائی اور محسن کاکوروی نے زمانہ کی اس کج روی کو محسوس کیا اور فدہبی شاعری کا سہارا لیکر اردو ادب کو اعلی جذبات اور پاکیزہ خیالات سے مالا مال کردیا، جس سے ظلمت زدہ قلوب میں علم وعرفان کی مثم دوشن ہوئی مولانا الطاف حسین حالی کا مقدمہ شعر وشاعری ۱۸۹۳ء میں منصه شہود پر جلوہ گر ہوچکا تھا۔ محسن کا سرمایة نعت اس سے قبل منظرعام پر آچکا تھا۔

تبجب و جرت ہے کہ حاتی نے اپنے اس مقدے بیں شعر و شاعری پر بحث کرتے ہوئے اور مسدل بیں شعر و قصائد کو ناپاک دفتر کہتے وقت اردو ادب کی نعتیہ شاعری سے کیے اغماض کرلیا اور ان کی نظر صرف ان قصائد بیں کیوں الجھ کر رہ گئی جو ارباب دول کی جھوٹی تعریف اور ان کی دور بیں نگاہ نعتیہ مثنویات و تعریف اور ان کی دور بیں نگاہ نعتیہ مثنویات و قصائد اور نعتیہ غزلوں تک نہ جاسکی۔کلیم الدین احمد نے ''اردو شاعری پر ایک نظر'' دو حصوں میں تصنیف کی۔ انھوں نے مرشہ کا تفصیلی ذکر کیا۔ اصناف مخن بیں جویات کو بھی موضوع مخن بیل اور اردو شاعری کی بیش تر اصناف کا مفتحکہ اُڑایا،لیکن وہ بھی نعت کی بے لوث، پاکیزہ اور بنایا اور اردو شاعری کی بیش تر اصناف کا مفتحکہ اُڑایا،لیکن وہ بھی نعت کی بے لوث، پاکیزہ اور اطیف شاعری کو بالکل نظر انداز کر گئے، حالاں کہ وہ موضوع، صنف اور فن ہر نقطہ نگاہ سے اہم اور قابل اعتناء ہے۔

محتن کا شعری سرمایہ نعت کے مقدی موضوع میں محصور ہے، ای لیے شاعری میں نعت کا تذکرہ آنے پر ذہن کا محتن کی جانب مبذول ہونا فطری بات ہے۔ انھوں نے خود اس حقیقت کا اعتراف میں تر مقامات پر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

کن کو رتبہ ملا ہے مری زباں کے لیے زباں کے لیے زباں ملی ہے مجھے نعت کے بیاں کے لیے اول میں جب ہوگیں تقتیم نعتیں محتن کام نعتیہ رکھا مری زباں کے لیے کیا

سوا تیرے کی کی مدح کرنا جن کا شیوہ ہے

یہ کی ہے وہ لیے کھرتے ہیں جھوٹا تقل ابجد کا محن نے اپنے کو نعت کے لیے وقف کردیا تھا، جس کا اظہار انھوں نے متعدد

مقامات پرکیا ہے:

یہ خواہش ہے کرول میں عمر بجر تیری ہی ماتی نہ اٹھے پوچھ جھ سے الل دنیا کی خوشامہ کا

محس نے قصیدہ، مثنوی، رہائی اور مسدی کے علاوہ انیس بندوں کی ایک تعمین اور جارغز لیس کسی جیں۔ ان کے شعری سرماید کی صنف وار تفصیل حب زیل ہے:

#### تصائد:

ار کل دسته کلام رحمت ۱۸۳۲ء مطابق ۱۲۵۸ه

۲ ایات نعت ۱۸۵۷ء مطابق ۱۲۷۳ه

٣- مريح خيرالمركين ٢١٨١ء مطابق ١٢٩١١ه

٣ لقم ول افروز ١٩٠٠ء مطابق ١٣١٨ ١٥

۵ انیس آخرت ۱۹۰۳ مطابق ۱۳۲۲ ه

### مثنوبات:

ا۔ صبح تجلی ۱۸۲۲ء مطابق ۱۲۸۹ھ

۲- نفان محن ۱۸۵۲ء مطابق ۱۲۸۹ھ

٣- چراغ كعبه ١٨٨١ء مطابق ١٠١١ه

٣- نگارستان الفت ١٨٢٦ء مطابق ١٢٩٣١٥

(العروف به پیاری باتین)

۵- شفاعت ونجات ۱۸۹۳ء مطابق ۱۳۱۱ه یا اسرار معانی دردعشق

۲- مندس طیدمبارک ۱۸۳۹ء مطابق ۲۲۲۱ه مرایاع دسول (ﷺ) ۱۸۳۹ء مطابق ۲۲۲۱ه

رباعیات... ٢٣ جو ١٨٥٤ء ك آس پاس معرض وجود من آئيں۔

ان کے نعتیہ قصائد خیالات کی نظامت، جذبات کی صدافت، زبان کے محکوہ، بیان کی قدرت اور اسلوب کی تازگی و شگفتگی ہے معمور ہیں۔ قصیدہ لامیہ ہیں مقامی فضا مستولی ہے۔ مثنویوں ہیں نادر تثبیہات اور قرآنی و احادیثی اصطلاحات، جس حس و خوبی اور خوش اسلوبی ہے منظوم ہیں، اس کی نظیر اردو شاعری ہیں بہ مشکل ملتی ہے۔ محسّن کے صنائع و بذائع اور تلمیحات و تشبیہات ایسناح مطلب ہیں قاری و سامع کی بحر پور مدد کرتی ہیں۔ محسّن کی نعتیہ غزلوں کا رنگ و آہنگ اور حسن کا نکھار اقبیازی شان رکھتا ہے۔ محسن کا محبوب روایتی نہیں بلکہ حقیق ہے، اس کے روحانی عشق نے ان کی محبت بھی مجازی نہیں بلکہ حقیق ہے۔ ان کے روحانی عشق نے ان کی شاعری کو مقدی، طاہر و مطہر اور لطیف و نظیف بنادیا ہے۔ ان کا احساس غم، حیات و کردار کی شاعری کو مقدی، طاہر و مطہر اور لطیف و نظیف بنادیا ہے۔ ان کا احساس غم، حیات و کردار میں تکھار لاتا ہے اور سیرت کو بلند کرتا ہے۔

مولوی محتن کے کلام پر تھرہ کرتے ہوئے مشہور تذکرہ نگار مولانا حکیم عبدالحیٰ رقم طراز ہیں:

''عام جوہر ان کے کلام کا مضامین کی بلند پردازی، الفاظ کا شان و شکوہ، بندش کی چتی، استعاروں کی رنگینی اور قصہ طلب تلمیحات ہیں، شکوہ، بندش کی چتی، استعاروں کی رنگینی اور قصہ طلب تلمیحات ہیں، جس میں ان کے معاصرین میں کوئی ان کا شریک نہیں بلکہ اردو شاعری میں اس کا جواب نہیں۔' شاعری میں اس کا جواب نہیں۔' شاعری میں اس کا جواب نہیں۔'

عیم صاحب نے مولوی محتن کی شاعرانہ قدر و قیمت کی وضاحت کرتے ہوئے "کمتوبات امیر بینائی" کے مقدے سے ٹاقب صاحب کا درج ذیل واقعہ قال کیا ہے:
"میں (ٹاقب) نے ایک مرتبہ منٹی امیر احمد امیر سے محتن کا کوروی کی مخن آفرینی اور بلاغت کلام کا تذکرہ کیا، تو فرمایا کہ"ان کا کلام ایک عالم ہے خیالات نادرہ کا، کہ اس کو دیکھ کر انسان جران ہوجاتا ہے اور ان کا ہر شعر معراج بلاغت ہے۔"

ڈاکٹر ابواللیٹ صدیقی وہ پہلے ناقد ہیں، جنھوں نے مولوی محن کاکوروی پر قدرے تنصیل سے خامہ فرسائی کی ہے۔ موصوف نے لکھنؤ کے دبستان ادب کے خارجی پہلو کا

تَرُور تِي موع كلما ع:

"برخلاف اس کے محتن کا کلام جذبات کی غیرفانی بنیادوں پر استوار ہے خلوص اور محبت، شیفتگی اور عقیدت، جو محتن کی زندگی کے عناصر تے، انھی سے ان کی شاعری نے ترکیب پائی ہے اور بھی وجہ ہے کہ اب بھی اس میں صوری اور معنوی وکشی پائی جاتی ہے۔ اس اختبار سے کھنوی شعرا میں محتن اپنی آپ مثال ہیں۔" ہیں۔"

ڈاکٹر موصوف نے محت کی شاعری میں تشیبہات و استعارات، تلیحات و کنایات، مناعی وصنعت گری اور تہ داری و تخیل آفرین پر فیصلہ کن انداز میں بات کرتے ہوئے برے سے کی بات کہی ہے:

محت کے کلام میں خلوص و محبت اور اصلیت و صدافت کے ساتھ ساتھ مجر پور شعریت ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کلام میں ندہب اور شعریت کا حسین امتزاج بھی ہے، جم کے بارے میں ڈاکٹر ابواللیث صدیقی یوں رقم طراز ہیں:

"قرآن اور حدیث پر ان کی نظر تھی، اس لیے حالات و واقعات کے بیان میں ان کا مضمون کھی ان کے حدود سے باہر نہیں نکلیا تھا، لیکن بیان میں ان کا مضمون کھی ان کے حدود سے باہر نہیں نکلیا تھا، لیکن اک کے ساتھ فن شاعری کے ایسے کمالات کا اظہار کرتے تھے کہ ان پابندیوں کے باوجود کلام میں زور اور تاثیر پیدا کر لیتے تھے۔ شاعری پابندیوں کے باوجود کلام میں زور اور تاثیر پیدا کر لیتے تھے۔ شاعری

اور وعظ میں یکی فرق ہے۔ وعظ کی خطکی سے سامعین گھبرا اٹھتے ہیں،
لیکن جب شعر کا ساز بجنے گے اور اس کے پردوں سے وہی راگ لیکا، جو پہلے واعظ کی زبان سے ادا ہورہا تھا، تو سننے والے محور ہوجاتے ہیں۔ انھوں نے اپنے کلام میں شاعری اور فدہب کے احتراج سے ایسا مرقع چیش کیا ہے کہ مادیت اور الحاد کے اس دور میں بھی، اس کی جاذبیت اور کشش باتی ہے۔'' میک

محتن اس معنی میں بھی منفرد ہیں کہ وہ خالص ہندوستانی فضا کے شاعر ہیں۔ انھوں نے اپنی شاعری میں اپنے ماحول کی تیجی ترجمانی کی ہے ان کے خیالات، ان کی زبان اور ان کی تشبیهات و استعارات ای ملک کی بیداوار ہیں۔ ای لیے ان کے کلام میں بلا کی تاثیر ہے۔ اس سلسلے میں ان کا لامیہ قصیدہ (مدیج خیرالمرسلین) پورا کا پورا لائق صدستائش ہے۔

مولوی محتن نے اپنے کلام میں جس قدر تلیحات و محاورات استعال کیے ہیں اسے شاید ہی کی دوسرے شاعر نے استعال کیے ہوں، لیکن ان کے کلام کی فطری سلاست اور بندش کی لطیف چتی نے ان میں اتنی روانی پیدا کردی ہے کہ ان پر طبیعت رُک کر نہیں رو جاتی بلکہ یہ محسیل اور یہ محاورے ان کے کلام کو سجھنے میں ممد و محاون ہوتے ہیں۔ ان کی تشبیمیں فطری اور سرلع الفہم ہیں اور ان میں کافی جدت اور تازگ ہے۔مضمون اور بیان دونوں اعتبار سے ان کا شعری سرمایہ اردو شاعری میں بیش بہا اضافہ ہے۔

محتن کی شاعرانہ عظمت کے بارے میں پروفیسر سیّد محمد عقیل رضوی لکھتے ہیں:
"ان کی شاعری کا رجمان نعت کی طرف تھا، جے انھوں نے فن کی
سان پر چڑھا کر اردو ادب کے ذخیرے میں شامل کردیا۔ محتن نے
خاص طور پر نعت گوئی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا اور اس میں تمام
شاعرانہ خصوصیات، جو ایک بلند شاعری کے لیے ضروری تھیں، اس
طرح شامل کیس جو ان سے پہلے اردو ادب کیا فاری میں بھی اس
کامیابی کے ساتھ نظر نہیں آتی ہیں۔" ملا

محتن کی شاعری کی امتیازی خصوصیات کی عدد شاری کرتے ہوئے مخور رضوی اکبرآبادی نے ان کی عظمت و ضخامت کا راز یوں بیان کیا ہے: "اس (محسن) کی شہرت وعظمت کا دارو مدار نعت پر ہے۔ اس نے روایتی خیالات میں ایک نئی راہ نکالی اور اپنے تخیل کی نمرت او راپ بیان کی لطافت سے نعت کو جو اب تک ایک نمری موضوع تھا، ایک پروقار و اہم صنف مخن بنادیا۔ اس کی نعت اس کی الجھوتی افرادیت کا کارنامہ اور اردو ادب کا مستقل سرمایہ ہے۔" کی ا

تشبیهات محتن کی زودہمی کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر محود الی نے درست لکھا ہے کہ:

"دو تشبیهوں سے اپنی بات کو آسان بنا دیتے ہیں۔ بعض مقامات پر وہ

برنے گنجلک اور چیچیدہ موضوع کو ہاتھ لگاتے ہیں گر ایک تشبیہ سے
ساری چیچیدگی دُور کر دیتے ہیں۔ ان کے اکثر استعارے نئس مضمون کو
دھندلا کرنے کے بجائے قاری کو اس کی گہرائی تک پہنچا دیے
ہیں۔ " ایک میں۔ اسکاری کی اس کی گہرائی تک پہنچا دیے
ہیں۔ " ایک میں۔ ایک میں۔ اسکاری کو اس کی گہرائی تک پہنچا دیے

محتن کی تلہوات کے بارے میں اپنی گران مایہ رائے ظاہر کرتے ہوئے ڈاکٹر سیّد محرعقیل رضوی یوں گرم سخن ہیں:

''مُخَنَ کی تمام شاعری اور خاص طور ہے ان کی مثنویوں بی تلیخات
ایک اہم درجہ رکھتی ہیں۔ یہ لہر اقدّار لکھنؤ کے ذوال کے بعد خاص
طور ہے شعرا ہیں نظر آتی ہے۔ مُنیر شکوہ آبادی اپنے تصیدے اور
مثنویوں ہیں بھی اسی طرح کی تلیخات اور اشاروں ہے کام لیتے
ہیں۔ اس ہیں شک نہیں کہ یہ بھی صنعت گری کا ایک رخ ہے، جس
میں مشکلیں اور بڑھ جاتی ہیں گر ایک پڑھا لکھا جب بیٹھتا ہے، تو ایے
اشارے اس کے نزدیک عام فہم ہوتے ہیں وہ محض مرعوب کرنے کے
لیے ان چیزوں کو استعال نہیں کرتا۔ کرسٹوفر کاؤول اپنی کتاب ''دھوکا
اور حقیقت گر اللہ السامی کرتا۔ کرسٹوفر کاؤول اپنی کتاب ''دھوکا
اور حقیقت گر اللہ اللہ کرتا کہ اس کے پڑھنے والے ان تمام باتوں ہے
طریعیات، سیاسیات، عمرانیات، معاشیات سب طرف اشارے کرتا جاتا
ہور یہ نہیں خیال کرتا کہ اس کے پڑھنے والے ان تمام باتوں ہے
ہور یہ نہیں خیال کرتا کہ اس کے پڑھنے والے ان تمام باتوں سے
ہور یہ نہیں خیال کرتا کہ اس کے پڑھنے والے ان تمام باتوں سے
ہور یہ نہیں خیال کرتا کہ اس کے پڑھنے والے ان تمام باتوں سے
ہور یہ نہیں خیال کرتا کہ اس کے پڑھنے والے ان تمام باتوں سے
ہور یہ نہیں خیال کرتا کہ اس کے پڑھنے والے ان تمام باتوں سے
ہور یہ نہیں خیال کرتا کہ اس کے پڑھنے والے ان تمام باتوں سے
ہور یہ نہیں خیال کرتا کہ اس کے پڑھنے والے ان تمام باتوں سے
ہور یہ نہیں خوات واقف نہیں ہو سکتے یا نہیں ہیں۔ محن کی پہنے، قرآن و

حدیث پر ایجی خاصی تھی، جس کے باعث وہ آیوں کے مفہوم، قرآن کے واقعات و تقص کی طرف اثارے کرتے جاتے ہیں اور ان کا طرزبیان بینہیں ظاہر کرتا کہ وہ ایسے تذکرے پڑھنے والے کو مرعوب کرنے کے لیے کرتے ہیں۔" ملاہ

ڈاکٹر گیان چندجین نے خالص اسلامی مصطلحات و تلمیحات کے کیف و کم سے کاحقہ ناآشنا ہونے کی بنا پر لکھا ہے کہ:

''متیر اور محسن کے یہاں تکھنؤ کے چیشانی طرز کی معراج ہے۔ محسن کی شاعری وہافی شاعری ہے، اس میں ناتخ، امانت اور غالب کے ابتدائی دور کے رمگ کا امتزاج ہے۔ دور کے استعارے، غیر معروف تلمیحات، عربی و فاری الفاظ کی کثرت، تناسب لفظی اور ایہام کی شدت، سنگلاخ اسلوب، ثقیل زبان میہ ان کی شاعری کے عناصر ترکیبی ہیں۔ ان کے نزدیک شاعری زیادہ سے زیادہ دفت آفرینی اور زیادہ سے زیادہ تھنع کا نام ہے۔ " شاعری زیادہ سے زیادہ دفت آفرینی اور زیادہ سے زیادہ تھنع

پروفیسر موصوف نے محتن کے ظاف جوفرد جرم تیار کی ہے، اس میں ان کی اسلام،
اسلامی معاشرہ، اسلامی تہذیب و تهدن، اسلامی کتب، اسلامی معقدات اور قرآن و حدیث کی
کہ سے حسب ضرورت ناواتفیت کا دخل کافی ہے۔ محتن نے اپنی شاعری میں جو بھی تلبیحات یا
مصطلحات استعمال کیں ہیں، وہ اسلام ہے انچھی طرح آگاہ فخض کے لیے نامانوں نہیں ہیں۔
مصطلحات استعمال کیں ہیں، وہ اسلام ہے انچھی طرح آگاہ فخض کے لیے نامانوں نہیں ہیں۔
یہ تلبیحات و مصطلحات آیک مسلمان کے ذبن میں بجپن ہی ہے میلاد و مواعظ کی مجالس میں
شرکت ہے محفوظ ہونے گئی ہیں... یہ بات صد فی صد درست ہے کہ محن کی تلبیحات کو بچھنے
کے لیے احادیث و قرآن بلکہ کہیں کہیں پر فقہ، تغییر اور منطق و فلفہ کا مطالعہ ناگزیر ہوجاتا
ہے، لیکن اس سے ان کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ قرآن مختف علوم وفنون کا منج ہے۔
محضرت عائشہ نے نبی تا کی بابت ''خلفہ القرآن' کی بات کہہ کر مسئلہ کی وضاحت فرما دک ہے۔ آپ کی کی ذات اقدس کو بچھنے کے لیے قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور
ہے۔ آپ کی ذات اقدس کو بچھنے کے لیے قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور
ہے رسول آئی و عربی گئی کی ذات، آپ تھنٹ کی مقدس ذات کی جانب لوٹنا پڑے گا۔ نعت نام

سے شعری بیان کا... اس لیے اچھی نعت کو عالم وجود میں لانے کے لیے قرآن و حدیث کا استیعابی مطالعہ لازی ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ حمن کا نعتیہ کلام قرآن پاک کی تغیر ہے اور بھی دجہ ہے کہ حمن کی صناعی اور لفظی رعایات اور شعری خلافات کی ساری صورتیں حدیث و قرآن کے محور پر گروش کرتی نظر آتی ہیں... زبان سمدا سے اپنے موضوع کے تالع رہی ہے اور چوں کہ محتن کا موضوع عظیم وضحیم اور بلند و بالا ہی نہیں بلکہ اپنی پاکیزگ کے لحاظ سے نہایت ارفع و اعلی ہے، اس لیے اس کی اوا گیگی میں انھیں ای پایہ کی زبان بھی استعال کرنی پڑی۔ ارفع و اعلی ہے، اس لیے اس کی اوا گیگی میں انھیں ای پایہ کی زبان بھی استعال کرنی پڑی۔ محتن کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ مطلب بیان کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، جوقر آن پاک اور حدیث شریف کے وسیح مطالعے کا شمرہ ہے۔

محتن نے اپنی نعتیہ مثنویوں کے ذریعے منظرنگاری میں مثالی درک کے جُوت دیے ہیں۔ انھوں نے اپنی منظرنگاری میں جزئیات و تفصیل سے کام لے کر موقع و گل کا ہو بہ ہو نعتیہ چیش کیا ہے۔ منظرنگاری میں تخیل کی رنگ آمیزی بھی ہوتی ہے اور تشیہ و استعارے کی آب و تاب بھی۔ ان کی منظرنگاری کا بہ وصف قابل داد ہے کہ انھوں نے منظرنگاری میں صنعت گری کے بیش بہا نمو نے پیش کیے ہیں۔لیکن انھوں نے واقعیت و اصلیت کے دامن کو صنعت گری کے بیش بہا نمو نے پیش کیے ہیں۔لیکن انھوں نے واقعیت و اصلیت کے دامن کو کہیں بھی ہاتھ سے چھنے نہیں دیا۔ ان کے یہاں مضمون آفری خیاں بندی، رعایت لفظی اور منائع و بدائع کا استعمال بہ کشرت ہے،لیکن اس کھنوی خارجی خارجی کا استحضار ان کے ہاں فضا ہر جگہ پاکیزہ ہے۔ اس سلط میں محسن کے ''مراپائے رسول ﷺ''' کا استحضار کریں، جس میں جزئیات نگاری قابل داد ہے۔ اس کے علاوہ موضوع اور فن کے لطیف احترائی میں ان کا قابل شحسین سلیقہ بھی خاصے کی چیز ہے، محسن کے یہاں تفصیل و جزئیات امترائی میں کہی ہے اعتدالی نہیں سے اور ہر جگہ حفظ مراتب کا تعمل پاس ہے۔ پروفیسر یونس سلیم میں کہیں بھی ہے اعتدالی نہیں ہے اور ہر جگہ حفظ مراتب کا تعمل پاس ہے۔ پروفیسر یونس سلیم کیس بھی ہے اعتدالی نہیں ہے اور ہر جگہ حفظ مراتب کا تعمل پاس ہے۔ پروفیسر یونس سلیم کیس بھی ہے اعتدالی نہیں ہے اور ہر جگہ حفظ مراتب کا تعمل پاس ہے۔ پروفیسر یونس سلیم کستی ہیں:

'' و کمنت کی شاعری ایک زوال آمادہ معاشرے میں پروان پڑھی، مگر میں عشق رسول ﷺ کا فیض تھا کہ وہ اپنے زمانے کے کثیف ماحول میں مجھی ایما رنگ اختیار کرنے میں کامیاب ہوئے، جے تاقیامت زوال میں نہیں آسکتا۔'' مناا

ہیں اور روزمرہ کے تجربات و مشاہدات سے مستعار ہیں۔ناقدین و محققین محس نے محس کی مندرجه ذیل خصوصیات بر کافی زور دیا ہے: ا۔ موضوع کی مناسبت سے لفظوں کا انتخاب ۲\_ یا کیزه اور اچیوتی تشبیهات و استعارات air of alcator سر\_ تلبیحات اور صنائع و بدائع کا حسین وقار اور というのとのとから

٧- منظرتكارى

اردو نعت کی تروی و اشاعت میں محسن کا کوروی کا حصد بلاشبہ سب سے زیادہ ہے اور یہ بات بھی باخوف تردید کی جاسکتی ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے استنا کے ساتھ دوم ے کی ایک شاع نے اردو نعت پر اتنے دور رس اثرات نہیں چھوڑے۔ مذی تلیحات کا از دهام لائق اعتراض نہیں۔ملٹن کی "فردوس مم شدہ" (Paradise Lost) اور تلسی داس جی کی "رام چرت مانس" کا شار عالمی ادب کی عظیم تخلیقات میں ہوتا ہے۔ یہ وونول عظیم تخلیقات پر اس مخص کے لیے دقیق اور عسرالفہم ہیں، جس کا عیمائی اور ہندو دھم کا مطالعہ تاقص ہے۔ عیسائی اور ہندو فراہب سے ناواقفیت کی بنا پر ان اہم کتابول کو دماغی شاعری کا نتیجہ کہہ کر نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔ محتن کے کلام کے ای پہلو کی جانب اشارہ کرتے موے اردونعت کے پہلے لی ایج ڈی سندیافتہ ڈاکٹر سيدرفع الدين اشفاق لکھتے ہیں:

"ان کے یہاں زبان کی سلاست، روانی، سادگی اور صوفیت ایک موسیقی کا سال باندھ دیتی ہے جو بھے کر برحتا ہے، سر دھنیا ہے اور جو سمجھ کر نہیں بڑھتا، وہ بھی لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یہ ضرور ے کہ مطلب یر احاطہ کرنے کے لیے اور مائن کو بوری طرح سجھنے کے لیے کچھ علمی استعداد کی ضرورت ہے، ایس استعداد، جس میں دینی معلومات كوبهي وظل مو-" الأا

محن کے تصیدے'' مدتع خیرالرسلین'' کی بابت ڈاکٹر سیّد اعار حسین رقم طراز ہیں: "نعتبه تصيده مين وه (محن) كاشي، متحرا، برج، كنهيا، برجمن اور كويول كو جگه دے كر تشويب كو دلكش بنادية إلى۔ بندووك كے رسوم لقم كرك اين جدت پندى اور واقفيت كالمسلسل شوت وت بن "الما

واكثر الوجد تحركا كبنا بك:

"ان کے تصیدے مدی المسلین کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی اور اس میں شک نہیں کہ ان کا بی تصیدہ اردو قصائد میں ایک مغرد اور المیازی مقام کا مالک ہے۔" میں ا

ای قصیدے کی بابت ڈاکٹر شاہرہ پروین اٹی رائے کا اظہار ان لفظوں میں

كرتى ين:

''ہندوستانی رسم و رواج، ہندوستانی میلول مخیلوں اور ہندوستانی تشیبهات و استعارات سے مجر پور فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ اس پی مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کے لیے ہندوؤں کے پوتر استعانوں کو استعارہ کے طور پر استعال کیا گیا ہے۔ یہاں دجلہ و فرات کے بجائے گڑگا جمنا اور کاشی متحرا کو بہ طور پس منظر استعال کیا گیا ہے۔'' ہما

جرت و استعجات اس بات پر ہے کہ پروفیسر گیان چند جین نے اپنی نگاہ تھیدہ الممید (تصیدہ مدی المسلین) سے کیول ہٹائی، جس میں ہندوانی تلمیحات کا استعال بہ کشت ہوگا، جو ہوگا دو نگارستان الفت' عرف پیاری باتیں کس طرح ان کی نگاہ سے اوجھل ہوگئ، جو مضمون اور لفظیات دونول اعتبار سے کافی مہل اور آسان ہے۔ ڈاکٹر سیّد رفیع الدین اشفاق کی یہ رائے درست ہے کہ:

" معانی کے دریا بہا دیے اور الفاظ کی نشست، محل استعال مضمون سے ان کی مناسبت کی نئی نئی صورتیں بیدا کرکے شخیل کے لیے بیال وسعت کا سامان کیا، اس جمہ گیری کے باوجود خیال اپنے مرکز سے بٹنے نہیں یا تا۔" ہمالا

محسّن کی انفرادیت کی نقشہ کشی کرتے ہوئے ڈاکٹر سیّد رفیع الدین اشفاق

رقم طراز بين:

"نعت کو شعرا میں محسن کی یہ خصوصیت نہایت متاز ہے کہ ان کی شعر گوئی کی ابتدا نعت سے ہوئی ہے۔ محسن کے ذہنی ارتقا کو ہم ان کے کلام کی روشنی میں جانجیں، تو ہمیں یہ کہیں نظر نہیں آتا کہ شاعر

شاہد مجازی کی محبت کے مضامین سے گزر کر آخر عشق نبی ایک طرف لوٹا ہے۔ دیگر شعرا کا مقام بھی نعت کو کی حیثیت سے نہایت بلند ہے۔ ان کے نعتیہ کلام کی گونا گوں خصوصیات نے آخمیں اردو ادب میں ایک خاص رتبہ بخشا ہے، لیکن آخمیں بیہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ ان کی زبان کھلی تو ذکر محمدی سے محتن کے حسن کلام کا آغاز اور انجام دونوں صرف نعت ہیں اور ان کی ادبی عظمت کا سارا دارو مدار ہی نعت گوئی پر ہے۔ میں اور ان کی ادبی عظمت کا سارا دارو مدار ہی نعت گوئی پر ہے۔ میں اور ان کی ادبی عظمت کا سارا دارو مدار ہی نعت گوئی پر ہے۔ میں اور ان کی ادبی عظمت کا سارا دارو مدار ہی

واضح ہو کہ محتن نے اپنا پہلا نعتیہ قصیدہ موسومہ ''گل دستہ کلام رحمت' ۱۲۵۸ھ/۱۸۳۲ء میں اس وقت لکھا تھا جب کہ وہ عمر کی سولہویں منزل پر تھے اور یہی قصیدہ ان کے نعتیہ کلام کے ارتقا کی پہلی کڑی ہے۔ پروفیسر سیّد یونس شاہ محسن کی ای انفرادیت کے بارے میں اپنی گراں بہا رائے یوں حوالہ قرطاس کرتے ہیں:

''بلاشبہ محتن نے ہی نعتیہ شاعری بیں آب و تاب اور چیک دمک پیدا
کی اور اسے فنی حیثیت بخشی۔ ان سے پہلے اردو کے کی شاعر نے
باقاعدہ طور پر نعتیہ شاعری کو اپنا مسلک و منشا قرار نہیں دیا تھا۔ محتن
بڑے ذبین اور طباع انسان تھے۔ نعت کو ایک لحاظ سے انھوں نے
اپنی زندگی کا مقصد بنالیا تھا۔ ای لگاؤ کی وجہ سے اس بیں وہ شاعرانہ
صناعیاں بیدا کیں کہ اگر انھیں اس صنف کا امام قرار دیا جائے تو
ہے جانہ ہوگا۔'' منہ ۱۸

صنف نعت میں محن کا کوردی کی اولیت و اولویت کے اعتراف میں عالمی شمرت کے مایہ ناز محقق و ناقد پروفیسر فرمان فتح پوری یوں رقم طراز ہیں:

' دخشن کاکوروی متونی ۱۹۰۵ء مطابق ۱۳۲۲ھ اردو کے پہلے شاعر ہیں جفول نے نعت گوئی کو مجیدگی سے ایک مستقل فن کی حیثیت سے اپنایا اور اس بلند سطح تک لے گئے، جس سے آگے براهنا دوسروں کے لیے آسان نه رہا۔ مختن نے دوسرے شعراکی طرح نعت گوئی کو جزوی اور رکی طور پرنہیں اپنایا بلکہ اسے پوری توجہ اور پورے شعور کے ساتھ

ا پنے فکر وفن کی جولان گاہ بنایا ہے۔ انھوں نے مرقبہ شاعری کی ہر صنف مثلاً تصیدہ، رباعی، غزل اور مثنوی سبھی میں نعت کے فن کو برتا ہے اور الیک انفرادیت کے ساتھ کہ اردو شاعری کی تاریخ میں نہ ان سے پہلے کوئی اس کی مثال نظر آتی ہے اور نہ ان کے بعد۔'' بندہ محترم القام ڈاکٹر طلحہ رضوی برق، محسن کو ان لفظوں میں خراج عقیدے پیش

: ひころ

'' حضرت محسن نے نعت گوئی کا حق ادا کرنے کی کوشش ہے، آپ کا نعتیہ کلام وفور جذبات دروں کا آئینہ ہے۔'' ہما'' افور مجنس کا کوروی کے نعتیہ اٹا شد کا جائزہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں:

ڈاکٹر سیر شیم گوہر، محسن کا کوروی کے نعتیہ اٹا شد کا جائزہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' محسن نے اپنے طور پر جس تلاش وجہتو کا کارنامہ انجام دیا ہے، وہ نعتیہ شاعری کے سر پر تان کی حیثیت رکھتا ہے۔ عظیم ساعری میں جن تشییہات و استعارات، لفظیات، معنی آفر نی اور تہ واری کا پہتا ہیں جس شیرہ نوییاں حضرت محسن کی شاعری میں موجود ہیں۔ محسن کی شاعری میں موجود ہیں۔ محسن کی شاعری میں موجود ہیں۔ محسن کی شاعری معنوی گہرائیوں، عالمی بلاغتوں، فنی خویوں اور جذباتی امتعال کی شاعری معنوی گہرائیوں، عالمی بلاغتوں، فنی خویوں اور جذباتی امتعال کی شاعری کی آئینہ ہے۔ اس کے علاوہ ذبان کی سلاست، بیان کی صدافت، بندشوں کی چتی، محاوروں کا برخل استعال اور لفظوں کا عالمانہ انتخاب کلام محسن کی انفرادیت ہے۔'' ہما

پاکتانی محقق نعت ڈاکٹر ریاض مجیر محس کے مقام کا تعین کرتے ہوئے یوم

كرم كن إل:

"سیر محر محن کاکوروی (م ۱۲۲س) کے ہاں پہلی بار اردو نعت کا فن میری محیل آشنا ہوتا نظر آتا ہے۔ ان کی نعت اب تک کبی گئی نعت کا ماصل ہے۔ تقلیدی روش اور تشکیلی مراحل کے بعد محسن کے ہاں پہلی بار اردو نعت فن کا ایک مثالی معیار اور ایک جداگانہ صنف تخن کا اعلی درجہ حاصل کرتی ہے۔ اس کی سب سے بردی وجہ محسن کا شخف نعت مرحب انھوں نے اس منف پر خصوصی توجہ دی۔ اردو کے دوسرے

شاعروں نے تو دیگر اصناف کے ساتھ بھی نعت ککھی گرمحتن نے صرف نعت ہی ککھی۔ یکی وجہ ہے کہ اردو نعت کے ساتھ ہی محتن کا کوروی کا نام ذہن میں آجاتا ہے۔ ان کا نعتیہ کلام پڑھ کر یوں محسوں ہوتا ہے کہ جیے محتن نعتیہ شاعری کو ہام عرون پر پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔'' ہنتا۔''

نعت کے ہندوستان محقق ڈاکٹر عبدالنعیم عزیز کی رائے ہے کہ:

د محتن کا عبد لکھنو کی شعری صنعت گری کے شاب کا عبد ہے۔

انھوں نے نعت کے توسط سے لکھنوی ماحول کے بگاڑ اور نری لفظی
صنعت گری میں اصلاح کی راہیں ہموار کیں۔ " الم

موصوف ایک دوسرے مقام پر اپنی وقیع رائے کا اظہار ان لفظوں میں کرتے ہیں: ''سید محتن کا کوروی نے بلاشبہ نعت کوفن و ادب کے مقام پر پہنچا کر اے ایک اعلیٰ شاعری کا درجہ دیا بیافن پہلی بار انھیں کے یہاں پھیل آشنا ہوتا نظر آتا ہے۔''ہنیں۔

ڈاکٹر فرحانہ شامین ، محسن کاکوروی کی بابت کھتی ہیں کہ:

"فائة ول مين حضور المنظف كي عشق عقيدت كي شمع روش تقى، نبي كريم الله الله الله خلوص و محبت تقى، چنال چه ان كي شاعرى اس كى بهترين المائه خلوص و محبت تقى، چنال چه ان كي شاعرى اس كى بهترين المائه حالات

ڈاکٹر شاہ رشاد عثانی نے محس کے مشہور تصیدے "دی خیرالمرسلین" پر روشی ڈالتے ہوئے لکھا ہے:

> "نعت میں بھی محتن نے بری حد تک معنی آفرینی جوش بیان، روانی اور برجنگی کی ان ہی خصوصیات کو برقرار رکھا ہے، جو تصیدے کے دوسرے اجزا میں پائی جاتی ہیں۔"

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذیل میں محتن کے بارے میں ان تین خواتین کی رایوں کو درج قرطاس کر دیا جائے، جنوں نے نعت کے مقدی موضوع پر راقم السطور کی زیر گرانی

حقیق کام کرے پی ای ڈی کی ڈگریاں ماصل کی ہیں:

وْاكْرُ نْكَارْ سَلْطَانْهُ:

' محتن کاکوروی اردو کے نعت کو شعرا کے مامین ایک دراز قد کے مالک ہیں۔'' ملکا

"واكثر كليله خاتون:

محسن نے صد ہا ہندی مصطلحات کے ذریعے نعت گوئی کی ایک منفرد ہندوستانی تاریخ کی بنیاد رکھی۔'' \*\*\*\*

قريشه بانو:

" محتن کے نعقیہ کلام میں تغزل، ترنم، حن معانی و بیان اور حسین و لطیف تشبیهات و استعارات کا استعال قابل توجہ ہے۔ ان کے نعتیہ کلام میں لطافت اور تغزل کی جو جاشی ملتی ہے، وہ نعت و غزل دونوں کا لطف دیتی ہے۔ " ۲۹۵۰

ماقبل بین محتن کے بارے بین اپنی زبانی یا دومروں کی زبانی، جو کچے بھی عرض کیا ہے، اس سے اردو ادب بین مقام محتن نے اپنی شاعرانہ صلاحیوں کو بروئے کار لاکر اردو مثاعری بین نعت کی اہمیت دل نشین کرادی موصوف نے مختب تراکیب، اچھوتے اسالیب، دقیق محانی، متنوع و منفرہ تلمیحات، شیرین زبانی، بلح سادگ، محبت کے بیٹے انداز، بیار کے لیف پہلو، صدافت کے وفور، حقائی کی فراوانی، مجاز کی جھلک تشبیهات و استعارات کی رنگین، ادب و لحاظ کے لیج، رتبہ شنای کے ڈھنگ، مقبول مبالغ، سنجیدہ و متین تصریحات، واضح و سلیس توضیحات، پرشکوہ تجیرات اور قلقتہ بندشوں کے ذریعے اپنی کلام کو مزین کیا۔ سلیس توضیحات، پرشکوہ تجیرات اور قلقتہ بندشوں کے ذریعے اپنی کلام کو مزین کیا۔ انموں نے اپنی نعتوں میں سبحی شاعرانہ لوازم بڑی سلیقگی کے ساتھ برتے ہیں۔ ان کے عظیم کارناموں کے مذافر حمان البند کا لقب آخیں بہت زیب دیتا ہے۔ ان کا شعری سرمایہ اپنی کیت اور کیفیت کے اعتبار سے نعت کے اعلیٰ ترین کا کتاتی ادب کا ایک اہم حصہ ہے۔

ابھی تک، ہندوستان کے مولانا عبدالسلام ندوی اور پاکستان کے ڈاکٹر جمیل جالبی کی وسیع رائیں اس مقالے کی زینت نہیں بن کیں۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انھیں ذیل میں نقل کرے اس مقالے کو اختقام پذیر کر دیا جائے:

''استعارات کی جدت، تشیبهات کی لطافت، بندش کی چتی اور الفاظ کی متابات اور جزالت میں کلام نہیں۔ ان باتوں کے ساتھ جہاں صفائی اور سادگی کی بھی آمیزش ہوگئ ہے، وہاں ان کا کلام کیف و اثر سے خالی ہوتو ہو، لیکن لطف سے خالی نہیں۔ (مولانا عبدالسلام ندوی) شعت گوشعرا میں محمن کاکوروی سب سے الگ حیثیت کے مالک ہیں، افھوں نے ساری عمر صرف اور صرف نعتیہ شاعری کی ... سوز و گداز فکر آفرین اور فنی شعور کے اعتبار سے محمن کاکوروی نعت گوئی میں ایک مفرد حیثیت کے مالک ہیں۔ مفرد حیثیت کے مالک ہیں۔ " ( وُاکٹر جمیل جالی) شعت گوئی میں ایک مفرد حیثیت کے مالک ہیں۔ " ( وُاکٹر جمیل جالی)

(\$\dagger\$)

#### حواشى وتعليقات

محن کے پانچ قصائد میں سے صرف ووقصیدے۱۸۹۳ء کے بعد کی تخلیق ہیں۔ سرایائے رسول اللفظ رباعیات اور مشویات اس سے پیش تر منظرعام برآ چکی تغییں۔مشوی شفاعت و نجات کی تخلیق کا س۱۸۹۳ء ہے۔

الماركل رعنا، حكيم عبدالحي، صفى ٢٥٥، مطبع "معارف" اعظم كرو، طبع جهادم ١٣٤٧ء

٢٥٠ كتوبات امير مينائي مقدمه، به حواله كل رمنا، صفي ٢٥٧

۱۹۷۳ کهنؤ کا دبستان شاعری ، واکثر ابواللیث صدیقی، صفحه ۴۳۷ ۲۳۷، مطبع نظامی پرلس نکستوُ، نیا ایدیشن ۱۹۷۳م ۱۲۲۶ اینهٔ صفحه ۴۳۷ ۲۳۷

١٥٠٠ ايناً سني ٢٠١٠

١٩٢٤ - اردومثنوي شالى بنديس، واكثر سيّد محد عقيل، صفحة ٢٣٦، پلشر الله آباد يوني ورشي، باراة ل ١٩٢٥ و

٢٨١ - صحيف تاريخ ادب اردوه مخور اكبرآ بادي، صفي ٢٨

۱۹۷۳ اردو تصیده نگاری کا تفقیدی جائزه، ڈاکٹر محمود الی، صفحہ ۸۱۸، جمال پر نشتک پریس وتی، بار اوّل فروری ۱۹۷۳م ۱۹۴۶ اردومشوی کا ارتقاشال بندیس، صفحه ۴۳۵

جنهٔ ۱۰ اردومیشوی شالی مند میں، ڈاکٹر گیان چند میین، سفی ۲۵۵، جمال پرنٹنگ پرلین دبلی، اشاعت ۱۹۸۷ء، جلددوم جنهٔ ۱۱ ـ تذکرهٔ نعت گویان اردو، پونس سلیم، حصه دوم سفیه ۲۰، مکه بکس۵، بخشی اسٹریٹ، متصل چوک اردو، لا مور ۱۹۸۳ء جنهٔ ۱۲ ـ اردو میں نعت گوئی، ڈاکٹر سیّد رفع الدین اشفاق، صفحهٔ ۳۲۱، اردو اکیڈی سندھ کراچی، ۱۹۷۷ء

الم ١٩٨٠ من اور شاعري، واكثر سيد الجاز حسين ، صفحه ١٩٨

الا ١٦١ اردو عن قسيده لكارى، وْاكْرْ الديحة محر، سني ٢٣٦، نيم بك ويو، لاتوش ردو، تكسنو، جوتما الديش ومبر ١٩٤٥

۱۵۲۰ اردو کی نعتیه شاعری کا تحقیقی و تنقیدی مطالعه واکثر شامده پروین، ملوسه، نیرمطیر اقباقی مطاعه کانید بولی دالی. کانپور،۱۹۹۰

١٢١٠ اردو ش نعت كوئى، سفي ١٦١

١٧٠٤ اينا سخد٢١٦

١٨٠٠ تذكرة نعت كويان اردو، حصد دوم، صفيه

مداور اردو کی نعتیه شاعری، واکثر فرمان فتح بوری، صفحه ۵۲

بر ۱۰۰ اردو کی فعقیہ شاعری، ڈاکٹر طلحہ رضوی برتق، صفحہ میں، مطبع کیبل کیتھو پر لیں رصہ روڈ پلنہ فہر اور اول جوری اعدار ۱۲۲۲ فعت کے چند شعرائے متقدمین، ڈاکٹر سید شیم گوہر، صفحہ ۲۵۔ ۲۸، اشاعت اکتوبر ۱۹۸۹ء

١٢٠٠٠ اردو ين نعت كونى، واكثر رياض مجيد، صفيه ٣٦١، تمايت اسلام يريس، لا بور، طبع اول ١٩٩٠،

به ۲۳- امام احد رشاً اور محسن کاکوروی، مضمون مصنف ڈاکٹر عبدانیم عزیزی، مشمولہ نعت رنگ ۱۳ مفر ۱۸۸، عاشر اقیم نعت کراچی اشاعت اڈل سمبر۱۹۹۷ء

١٠٢٤ ايناً صفيه ١٠

۲۵۲۰ بهار میں اردو کی نعتبہ شاعری کا تنتیدی مطالع، ڈاکٹر فرحانہ شاہین، سنی ۱۲۸، پرف انتر پیش وہل، اشاعت جنوری ۱۹۹۷ء

٢١٠٠ اردو شاعرى مين نعت كونى (ايك تنقيدي مطالعه) واكثر شاه رشاد عناني، صفيه ١١١، بار اول ١٩٩١،

بلا 12 بيسوي صدى شل اردو كے غيرسلم نعت كوشعرا، ۋاكثر نكار سلطان، صفي ١٥١، غير مطبور تحقيق مقال، كانبور يونى ورخى، كانبور ١٩٩٣ء

۱۸۲۲ اردو نعت کا صنفی و ممیئتی مطالعه، و اکثر شکیله خاتون، ۱۷۲۰، غیر مطبور تحقیق مقاله، کانپور ایرنی اردی کانپور ۱۹۹۸، ۱۹۴۴ میدوستان اور پاکستان میں اردو نعت کا تقالمی مطالعه، قریشه بانو، غیر مطبور تحقیق مقاله، بیش کرده ی الیس ہے ایم بونی درشی، کانپور ۱۹۹۹ء

> ۱۹۵۲ ملی ۱۳۰۴ شعرالبند حصد دوم، مولا تا عبدالسلام ندوی، صفح ۲۱۲، مطبع "معارف" اعظم گرده، طبع چهارم ۱۹۵۲ ۱۳۲۲ معاصر ادب، ژاکم جمیل جالبی، صفحه ۴۵، عفیف برشرس، لال کنوال به دنی، منداشاعت ۱۹۹۲ه

نوت: راقم الحروف کی دانست میں مجسن کا کوروی پر کوئی تحقیق مقالہ برائے پی ایج ڈی ان کے قام اٹا شعری کو مذکفر رکھ

کر کسی یونی ورش میں اب تک پیش نہیں کیا گیا، جب کہ ان سے فرور کی شاعروں پر ایک نہیں کی کی تحقیق مقالے لکھے

باچکے ہیں، محسن پر اب تک کوئی تحقیق کتاب بھی راقم السطور کی آگاتی میں اشاعت پذیر نہیں ہوئی۔ جمد شراقم کی گرانی

میں عزیزی گوہر مسعود سلمہ اس موضوع پر ''محسن کا کوروی: حیات اور کارنائے'' کے عنوان سے ایک اچھا معیاری کام کردہ

میں عزیزی گوہر مسعود سلمہ اس موضوع پر ''محسن کا کوروی: حیات اور کارنائے'' کے عنوان سے ایک اچھا معیاری کام کردہ

میں، جو جلد ہی کی ایس ہے ایم یونی ورش، کا نپور کو چیش ہونے والا ہے۔ انھوں نے اپنے مقالے میں محسن کے میال مستعمل تمام کادرے اور محسن کی فرہنگ بھی وے دی ہے۔ ان شاہ اللہ ان کا مستعمل تمام کادرے اور محسن کی بہت ہوگا۔ (مجمد اسامیل آزاد رفتے یوری)

### ڈاکٹر سید کیلی نشیط۔ بھارت

# www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

## مہاتما جیوتی با پھلے کی نعت رسول ﷺ

ثنائے محم<sup>3</sup> اور وصف محود رسول کے سے دنیا کی کی بھی زبان کا اوب ناآشا نہیں ہے۔ بی وہ ذات ہے جس کا تذکرہ بالواسطہ یا بلاواسطہ ہر ووطرح سے ادبی دنیا کے لیے سبب شان وعظمت بنارہا ہے اور جس کے ذکر کی لذت انبانیت کی فلاح و کامیابی کی ضامی بی وجہ رہی ہے کہ آپ کے نہ مانے والے بھی آپ کی عظمت کے ضامی بی۔ شاید بی وجہ رہی ہے کہ آپ کی ثنا گستری کو شعار حیات بنایا۔

مراخی ادب بیل "ناتھ سپر دائے" کے گل سرسد ایکناتھ مہاراج (م ١٦٥٥) نے کسی نعت مراخی ادب کی اولین نعت ہے۔ اس نعت کی زبان اگرچہ دئی ہے لین ان کے مراخی ادب بیل قار کی جاتی ہے۔ اس نعت کی زبان اگرچہ دئی ہے لین ان کے مراخی کلام کے ساتھ ہے اور ناگری رہم خط بیل ہے اس لیے مراخی ادب بیل شار کی جاتی ہے۔ ان ہی کے معاصر عبد آل مراخی کے صوفی شاع ہوئے ہیں۔ انحوں نے مراخی بیل "روایق" کو مقدم جانا اور آپ کی کی وصف بیانی کرتے ہوئے آپ کو "ایشورا کے دار اور آپ کی کی وصف بیانی کرتے ہوئے آپ کو "ایشورا اچامیز" (حبیب اللہ) کہا ہے اور آپ کی پر دروو و سلام پیش کیا ہے۔ سنت تکارام کے کلام بیل بھی حضور پرنور کی کہا ہے اور آپ کی پر دروو و سلام پیش کیا ہے۔ سنت تکارام کے کلام ہی حضور پرنور کی کہا تھے، دیوناتھ اور ان کے معاصر سنت شاعروں نے فاری جانے کی معرب سنت شاعروں نے فاری جانے کی دیہ ہی اور ادو میں نعتیہ اشعار کے ہیں۔ جو دست برد زبانہ سے محفوظ رہے لین تاحال اددو ادب ہیں آخیں کوئی جگر نہیں دی گئی۔ بیسویں صدی کے نصف آخر ہیں مراخی کی تاحال اددو ادب ہیں آخیں کوئی جگر نہیں دی گئی۔ بیسویں صدی کے نصف آخر ہیں مراخی کی مربیطے سنت گلڑوں تی مہاران نے اپنی مشہور کتاب "گرام گیتا" ہیں دو جگہوں پر حضور کتاب کی مربیطے سنت گلڑوں تی مہاران نے اپنی مشہور کتاب "گرام گیتا" ہیں دو جگہوں پر حضور کتاب کی معاصر سنت کلڑوں تی مہاران نے اپنی مشہور کتاب "گرام گیتا" ہیں دو جگہوں پر حضور کتاب

مدحت سرائی کی ہے۔ دورجدید کے مرائقی غزل گو سریش بھٹ کی نعت تو پر مغیر میں مشہور ہے۔ مرائقی ادب میں انیسویں صدی میں ایک انچی نعت لکھی گئی تھی لین اس کا نہ سرائی ادب میں ذکر ہے نہ اردو والول نے اس پر توجہ دی۔ ضروری تو یہ تھا کہ اس کا اردو ترجہ کیا جاتا اور اے شائع کیا جاتا۔ اس نعت کا خالق مہاراشر کا ایک فیرمعمول آدی ہے جس نے جس نے ایک تاریخ چھوڑی ہے اور آج اس کی عظمت و وقار کے گیت گائے جاتے ہیں۔ مہاتماجیوتی با پھلے (۱۸۹۰۔۱۸۲۷ء) ہندوؤں کے مالی سات سے تعلق رکھتے تھے۔

انھوں نے وات ساج ( مجھڑی قوم) کی فلاح و بہودی کے بہت سے کام کے۔ مهاراشریں ہدوقوم کے مصلح کی حیثیت ے ان کی شخصیت تاریخ ساز رہی ہے۔ چونکہ ہدوقوم کے ساتی طبقاتی نظام ے وہ بیزار تھے اور ایس گروہ بندی کے وہ روادار نہ تھے اس لیے انحوں نے فرقہ رتی کے خلاف آواز اٹھائی، جس کی وجہ سے مندوؤں میں"ابرش" مانے جانے والے طبقے کی اٹھیں تائید و نصرت حاصل رہی۔ انھوں نے اپنی بیوی ساوری بائی کو اس دور میں تعلیم دلوائی جب عورت کی تعلیم کا تصور بھی مہاراشر میں نہیں تھا۔ پھراس برمسزاد یہ کہ ساوری بائی مصلے نے عورتوں کی تعلیم کا اسکولی نظام بھی چلایا۔ یہ ساری اصلاحات ہندو طبقے کے ایک گروہ کو بڑی ناگوار گزریں اس لیے منظم طریقے سے مہاتما جیوتی باسملے اور ان کی اہمیہ ساوری بانی کا ساجی مقاطعہ کیا گیا، لیکن اس سمیری کی حالت میں بھی یہ دونوں برابر اپنی قوم کی اصلاح كرتے رہے۔ ايسے نا گفته يه حالات ميں منشى غفار بيك اور عثان شخ ان دونوں مسلمانوں نے جیوتی با پھلے کا ساتھ دیا اور ان کی معاونت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ چھوڑا۔ ساور کی بائی ك ساتھ عثان شيخ كى بهن فاطمه نے بھى تعليم عاصل كى تھى، اس ليے ان دونول عورتول نے التی بائیکاٹ کی بروا نہ کرتے ہوئے عورتوں کی تعلیم برابر جاری رکھی اور انھیں زیور تعلیم سے آراسته كرتى ريال-

مباتما جيوتى بالحط نے مرافقي ميں کئي کتابيں لکھي ہيں۔ حکومت مباداشر نے ان کا تمام کتابوں کو "مہاتما جيوتى بالحط مگر وا تگيے" کے نام سے شائع کر دیا ہے جو کئی جلدوں بیں دستیاب ہے۔ ان کتابوں میں افھوں نے مسلمانوں کو "مجدی لوک" (امت محمد میں آھے) کہا ہے۔ کھلے اسلام اور عیسائیت سے حد درجہ متاثر تھے۔ اسلام کو "منوواد" کے ظاف ہتھیار جھتے تھے۔ وہ مغلوں کو "افعوں نے جگہ جگہ تھے۔ این کتابوں بی افھوں نے جگہ جگہ

اسلام کے نظریۂ ساوات اور انصاف پندی کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کی بہادری کو سراہا ہے۔

"مباتما يطل سمكر وانكمية ص ٥٤١ ير يحط كى كلهى مونى مرافقى نعت بعنوان" انومين ورج ہے۔ اس میں آپ علی کی ذات اقدی، آپ علی کے اوصاف اور اخلاق کر پمانہ کا بیان ہے۔ ''اووی'' طرز میں لکھی یہ مراشی نعت عقیدت و محبت کا مرقع دکھائی دیتی ہے۔ شاعر چوں کہ اسلامی تعلیمات سے کماحقہ واقف نہیں (اور نہ اس کے لیے بیمکن تھا) اس لیے اسلامی نقط نظر سے اس نعت میں چند غلطیاں درآئی ہیں، حوعقیدتا نہ سہی فی اعتبار سے نظر انداز کر دینے کے قابل ہیں۔مثلاً چھلے نے قرآن کو آپ اللے کی تصنیف بتایا ہے اور اسلام کی خاطر "ترک ونیا" کرنے والا کہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان غلطیوں کے علاوہ ساری نعت ایک غیرسلم کی حضور اللے ہے رکھی جانے والی عقیدت کی غمازی کرتی ہے۔ پہلے چوں کہ مصلح تھے غداہب کے مناقشات سے زیادہ ان کے نزدیک انسانیت مقدم تھی اس لیے اسلام کا فلاح انسانیت والا نظریہ انھیں بھاگیا اور آپ ان کی ذات کا مشاہدہ انھوں نے ای عینک سے کیا۔ اس نعت میں سھلے نے آ سال کے اصلاحی کاموں کی طرف زیادہ توجہ مرکوز کی ہے۔ بینعت مرائمی کی متقل نعتوں میں اولین نعت قرار یاتی ہے کہ اس سے پہلے مراشی میں آپ ایک کی ذات بابركات ير جولكها كيا ب وومحض اشعاركي شكل عي ميس ملتا بـ سريش بحث كي نعت سے کے نعت ہے کم از کم سوسال بعد کھی گئی ہے۔ اس لیے ایکناتھ کی دئی نعت کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو تھلے کی نعت مراشی کی مستقل نعتوں میں اوّل شار ہوگی سریش بھٹ کی نعت دوسرے نمبر پر آئے گی۔

ذیل میں پہلے کی نعت کا آزاد منظوم ترجمہ پیش کیا جارہا ہے جو فاکسار نے محض اردودال طبقے کی معلومات کے لیے کیا ہے۔ اس ترجمے میں پہلے کے خیالات کو مقدم رکھنے کا کوشش کی گئی ہے، شعری حن کاری پر غور نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا اس نعت کا مرافی عنوان ''مانومجہ'' ہے میں نے اس عنوان کا ترجمہ'' خیرالبشر'' کیا ہے۔ اب ترجمہ ملاحظہ کریں:

ا۔ میر اللہ میں نے حق کی خاطر شروت دُنیا بھی محکوا دی

وہ جس کا نعرہ تن، رغیب دیا ترک ہال کی خدائے کم بول کی بندگی میں عرب تج دی وہ قرآں، جو ہدایت متقی لوگوں کو دیتا ہے ای قرآں کے حال یں وی قائے عالم مح الله وه جو رب لم يول كى بندكى بر وت كرت يخ ور حق آگاه تھے، حق آشا، حق ير دُل ري ارادول میں ائل لین امیریں رب سے تھی ان کو تفرق و تفر سے نہیں تھا واسطہ ان کو مح الله وه تكبر جو نبيل كرت مجمى اصلاح امت ير جفوں نے نذر آتش کر دیا تھا کبر کو یک س وہ ایے مرد، جو باطل پرستوں میں ایاج تے مرحق آشا لوگوں میں وہ پیکرعل کے تے سہارا ان کا کوئی تھے نہ کوئی غم گسار ان کے ۰۸ اکلے ہی وہ ووت حق کی چیم دیے رہے تے نظ اک "تخ حق" کی تھی انھیں مت بری بھاری ای حق کی دھدمکتی رہتی ان کے دل میں چناری یہ"نفرت حق" کی ان اللہ کو بے ساروں میں ساراتھی \_1. "نثان بے خطر" جس نے زمانے بحر میں گروادی تفوق و تفضّل جيے سب الفاظ تھے گو گئے \_11 نه محمی تفریق کچھ باقی وہاں آقا غلاموں میں نشان ذات اور فرقه وبال سب مث مح يك يك سر \_11 نقط اک ''بے نشانی'' رہ محنی تھی وال ''نشال'' بن کر موا باطل بھی چکنا چور، اختلاف بھی سارا ۳ار بنا مرصوص کی ہو جسے ان میں انقاق آیا

شالة

1 1998 D

1/050

ك "تارك الدنيا"

| كماكر گر مين ركھنے كى انھيں مطلق نہ خواہش تھى                                   | _11"  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| يتيم و بے کس و غربا کو دينا ان کی عادت تھی                                      |       |
| مدو، نفرت، محبت، باہمی الفت کے عنوال سے                                         | _10   |
| أتر جاتے تھے ہر انبان کے ول میں مہریاں سے                                       |       |
| صنم کے پوجے والوں کے سارے کفر کو توڑا                                           | _14   |
| پجر ان باطل پرستوں کا خداوندا سے ول جوڑا                                        |       |
| خدائے وحدہ کی روح دل میں اس طرح پھوکی                                           | -14   |
| موحد سارے عالم کے ہوئے آپی بین سب بھائی                                         |       |
| مر مثرک اڑے تھ پھر بھی کچھ باطل پری پر                                          | _1^   |
| صنم کی کارسازی پر بتوں کی سجدہ ریزی پر                                          |       |
| انھوں نے آپ انھ کو ماکل بہ ہجرت کردیا آخر                                       | _19   |
| پناہ لی آپ نے دشن سے غارثور میں جا کر وہاں قدرت نے نفرت آپ کے کی ہر طرح کر ڈالی | _r•   |
| وہاں مدرت سے سرت آپ میں ہر سری سر واق<br>مجت حال لوٹے سارے دشن لے کے ناکای      | -     |
| بالآخر دعوت حق دیے دیے چل دیے آق                                                | _11   |
| براروں سوگواران نی الله کو غزده چھوڑا                                           | 7 1 m |
| نی اللہ کے بعد اصحاب نی اللہ کو جب ہوا معلوم                                    | _rr   |
| زین آریے ے ظلم سارا کردیا معدوم                                                 |       |
| جو ہوتے آرین حائل مقدس دیں کی وعوت میں                                          | _rr   |
| تو بیڑی حق کی پہناتے ظیفہ ان کے پاؤں میں                                        |       |
| غلامول کو کیا آزاد ان کو حق کی دعوت دی                                          | _rr   |
| شرف دے ہم طعای کا منایا فرق باہمی                                               |       |
| شریف و نیج مجد میں گئے بن کر سجی سلم                                            | _10   |
| اخوت، انسيت ان مين تبحى قائم بوئى بابم                                          |       |
| ال نعت کے پہلے شعر میں کھلے نے حق کی خاطر آ ہے                                  |       |

ہوجانے کا ذکر کیا ہے جو اسلام کے عین منافی اور تاریخ سے یکر فراموثی کا بھیہ ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر ادبیان میں "تارک الدنیا" ہوجانا "کمال انبانیت" سمجا گیا ہے۔ ہوسکتا ہے علاوہ دیگر ادبیان میں بہی خیال رہا ہو اور آپ تیک کی مدح میں یہ بات کہ دی گئی ہویا "تیا گی سے سنسارا" سے مراد انھوں نے "دنیا کی ثروت سے دست برداری" کی ہو۔ گر میں نے ترجے میں یہی دوسرے معنی مراد لیے ہیں۔ کیوں کہ برت رسول تیک میں تن کی خاطر آپ تیک کا ساری آسائشوں کو تج دینے حتی کہ چاند سورج کو گھرادیے کا ذکر ملتا ہے۔

تیسرے شعر میں پھلے نے "جگ ہتا سائٹی لیملے قرآن" کہا ہے۔ جو اسلائی اتعلیم

کے خلاف ہے۔ مستشرقین اور اسلام کے مسکرین کے یہاں بالعموم یہ خیال ملا ہے کہ

(نعوذ باللہ) قرآن خود اللہ کے رسول نے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ لیمن پھلے نے لگتا ہے زیاد

گہرائی میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور آپ سی کی بزائی خاطر ایک عظیم کتاب کو
عقیدتا آپ سی سے منسوب کردیا۔ انھیں کیا معلوم کہ ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ میں نے ترجے
میں اے بدل دیا اور آپ سیک کی ذات کو" حامل قرآن" کھے دیا۔

پانچویں شعر میں "من کیلے دھیے" کا ترجمہ"ارادوں میں الل" کیا گیا ہے اور " "نابی بحیدا بحید، مخاوا جیالا" کو میں نے، تفرق تنفر سے نہیں تھا واسطہ ان کو"میں ڈھال دیا۔

بادی النظر میں ساتویں شعر کا لفظ ''اپاجی'' آپ ﷺ کی شان وعظمت کے منافی استعال ہوا محسوس ہوتا ہے لیکن میں نے پہلے کے اس اجھے خیال کو جوں کا توں رکھنے کی فاطر اس لفظ کا استعال کرلیا۔ اسلامی ادب میں یوں بھی ایسے الفاظ جن ہے ذم کا پہلو لکھا ہے، اوصاف حمیدہ کے اظہار کے لیے استعال کیے جانے کی مثالیں ملتی ہیں، مثل ایوصال گے اوالد ماجد حضرت عبدالقاور جیلائی ) کی حیات طیبہ میں ایک واقعہ ماتا ہے کہ ان کے خسر نے اپنی لڑکی کے متعلق ابوصال ہے کہا تھا کہ وہ ''اندھی'' ہے، ''بہرک'' ہے، ''گوگئ' ہے، ''لوگئ' ہے، ''لوگئ' ہے، ''لوگئ' ہے، ''لوگئ' ہے، ''لوگئ ہے، ''لوگئ ہے، ''لوگئ ہے، ''لوگئ ہے کہ اس کی وضاحت چاہی تو انھوں نے فرایا تھا کہ وہ اندھی یوں ہے کہ اس کی غیر محروم کو سے اس کی وضاحت چاہی تو انھوں نے فرایا تھا کہ وہ اندھی یوں ہے کہ اس کی غیر محروم کو نہیں ویکھا، بہری اس لیے کہ اس نے ظاف شریعت کوئی بات نہیں نے۔ گوگئ اس لیے کہ اس نے ظاف شریعت کوئی بات نہیں نے۔ گوگئ اس لیے کہ اس نے ظاف شریعت کوئی بات نہیں نے۔ گوگئ اس لیے کہ اس نے طاف شریعت کوئی بات نہیں نے۔ گوگئ اس لیے کہ اس نے طاف شریعت کوئی بات نہیں کی۔ ادب میں خیالات کا ایبا اظہار ایک طرزیا اسلوب مانا جاتا ہے۔ پھلے نے آپ نیٹی کی تعریف کرتے ہوئے ای اسلوب کو اپنایا ہے۔ اسلوب مانا جاتا ہے۔ پھلے نے آپ نیٹی کی تعریف کرتے ہوئے ای اسلوب کو اپنایا ہے۔ اسلوب مانا جاتا ہے۔ پھلے نے آپ نیٹی کی تعریف کرتے ہوئے ای اسلوب کو اپنایا ہے۔

تیرجویں شعر میں پھلے نے استعال کیے الفاظ ''ٹھام کیلا'' مضوطی کے لیے آئے ہیں۔ قرآنی زبان میں اتحاد کی ایسی مضبوطی کے لیے ''نبیان مرصوص'' کی لفظی ترکیب استعال موئی ہے۔ میں نے اس ترجے میں اس ترکیب سے استفادہ کیا ہے۔

انیسویں شعر میں ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پھلے نے "ووری لہلا ڈوگراچیا" کہا ہے۔ میں نے اس کا ٹھیٹھ ترجمہ یول کر دیا "پناہ کی آپ سیافٹ نے وشمن سے عارثور میں جاکر۔"

اکیسویں شعر میں پھلے نے صرف آپ سی کی وفات کا لفظ استعال کیا ہے۔ یہاں سیاق و سباق کے لحاظ ہے اس کی توضیح ضروری تھی۔ ترجے میں اس کی کو پورا کر دیا گیا ہے۔ اگر پھلے کے شعر کو ہی منظوم کردیا جاتا تو نعت کے تشکسل میں فصل کا شبہ ہوتا۔ نعت کا تشکسل برقرار رکھنے کے لیے چند زائد الفاظ ترجے میں شامل کرنے پڑے جو پھلے کی نعت میں نہیں بیل سی فرق نہیں آیا۔ بیل دائد الفاظ سے پھلے کے نعتیہ خیال میں فرق نہیں آیا۔

بائیسویں شعر میں آپ اللے کے بعد اسلای فتوحات کو ایک شعر میں پہلے نے سمیٹ لیا جس کی وجہ سے نعت کا شعری تناسل مجروح ہوگیا تھا۔ مثلاً اکیسویں شعر میں صحابہ کا قبراطہر کی زمین میں بھیلے شرک کوختم کرنے کے لیے کی زمارت کرنا اور بائیسویں شعر میں آریوں کی زمین میں بھیلے شرک کوختم کرنے کے لیے ان کا فکل پڑنا وغیرہ واقعات شامل کر لیے گئے۔ ان دونوں اشعار کو مربوط کرنے کے لیے زائد الفاظ جو ضروری شعے، ترجے میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ پھلے کے نزدیک "آریہ بھوی" سے مراد"مشرق وسطی" سے لے کر ہندوستان کی مرزمین تک ہے۔ ظفائے راشدین کے دور ظلافت میں مسلمانوں کی فقوحات کا یہ علاقہ مرکز بن گیا تھا۔

میکویں شعر سے چھتیویں شعر تک پھر فتو حات اسلامیہ کا ذکر ہے جو نعتیہ مضمون سے علیحدہ چیز ہے، پھر نعت کا دومرا باب شروع ہوتا ہے، اس میں ہندوستان میں مسلمانوں کا فتو حات کا اجمالی بیان ہے۔ یہ حصہ بھی نعت میں شارنہیں ہوسکتا۔ اس لیے وانستا میں نے ان اشعار کے ترجے سے احتراز برتا۔ غرض کہ یہ مراشی نعت ایک طرف حضور میں تھے کی عقیدت کی گوائی دے رہی ہے تو دومری طرف اسلام کے متعلق بچھلے کے دل میں زم گوشے

كو بھى وافكاف كر رہى ہے۔

اس نعت کی ادبی لحاظ ہے بری کم زوری ہے رہی ہے کہ تاریخ ماز واقعات کو بھی ہے نے اشاروں کنابوں میں بیان کیا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو اسلام ہے تا شنا ہیں، اٹھیں اس نعت میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ جہاں تفصیل کی مخبائش تھی وہاں بھی پھلے نے اجمال ہے کام لیا ہے۔ مشل ہجرت کا واقعہ فارثور میں آپ تھی کا چینا، مشرکین کہ کا آپ تھی کو طاش کرنا، آپ تھی کا مدینہ پنچنا اور کم وہیش اسال قیام فرمانا پھر فتح کہ اور بعد میں آپ تھی کا حدیثہ پنچنا اور کم وہیش اسال قیام فرمانا پھر فتح کہ اور بعد میں آپ تھی کا وصال اتنی کمی تاریخ کو پھلنے نے صرف دو اشعار میں بیان کردیا ہے۔ نینجا میں آپ تھی کا دوساف و کمالات جو نعتیہ شاعری کی جان ہیں، یہاں بیان ٹیس ہوسکے۔

اس نعت کا اسلوب تقابلی ہے۔ اس میں دو خابب کے تفوق و تذلل کو اجاگر کیا گیا ہے اس میں دو خابب کے تفوق و تذلل کو اجاگر کیا گیا ہے اس لیے بھی اس نعت کی پذیرائی نہ ہوگی۔ یوں بھی حق و باطل کے معرکے کا صاف صاف بیان دلوں کو تو ثرتا ہے۔ (حق بمیشہ کڑوا ہوتا ہے نا!) اور عزاد کو ہوا ویتا ہے، پھلے کی نعت میں یکی ذہنیت کارفرما دکھائی دیتی ہے۔ انھوں نے اسلام کے حقائق بہ بانگ وال بیان کر دیے ہیں۔



مبین مرزا کی زیر ادارت شائع ہونے والا معیاری ادبی جریدہ

مكالمه المالية

آ مخوال شاره شائع ہوگیا۔ آر۔۲۰، بلاک ۱۸، فیڈرل بی ایریا، کراچی

## قيصر الجعفرى (بعارت)

### (امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت کی عربی نعت کا منظوم ترجمه)

خوشنودی کی اُمید یہ مصروف دعا ہوں مِن شيفة "ديوانة" ترا صرف ترا مول رب جانے ہے کس پیمیں دل وجاں بے فدا ہوں وُنیا ترے قدموں میں بری دیکھ رہا ہوں آجائية! مين منتظر بوسته يا مون الله كا وعده كه يس دينے يه تلا مول آدم نے جو سوچا کہ میں تصویر خطا ہول وه آتش نمرود مجھتی تھی، خدا ہول يارى تو كبتى تحى برى موش ريا مول انجیل بھی کہتی تھی تری مدح سرا ہوں میں تیری حمایت کی تمنا میں کھڑا ہوں کیا ذکر فضائل ہو کہ بے نطق و نوا ہوں اک گوہ ایکاری کہ میں حاضر بہ صدا ہوں ہرنی کا گلہ، میں بھی تو محروم غذا ہوں اک اونٹ کا شکوہ تھا میں دنیا سے خفا ہوں ہر پت ایکارا کہ میں قدموں میں پٹرا ہوں ککر کی صدا آئی کہ میں محو ثا ہوں اک پیڑ کا رونا کہ میں ملنے کو کھڑا ہوں بر زخم یکارا، میں طلب گار دوا ہول ہر بوند کا کہنا تھا، گرﷺ کی دعا موں ہر دل سے صدا آئی کہ میں محو صدا ہوں

اے سید السادات! ترے در یہ کھڑا ہوں الله کی مخلوق میں تو بہتر و برتر یہ دل تری عزت کی قتم، بچھ یہ نجھاور کوئی بھی نہ ہوتا جو تری ذات نہ ہوتی تو وہ ہے کہ بولا شب معراج فلک بھی بندوں کے لیے ماتکی تھی رو رو کے شفاعت ایے یں را نام بنا جد کا وسیلہ شعلوں نے براہیم کو چلنے سے بحایا الیب کے کام آئی برے وقت تری یاد عیٹی کی بشارت کا تعلق تھا تحجی سے موی کی زباں پر یہی ہوگا سر محشر وہ معجزے تیرے تھے کہ مخلوق تھی عاجز اک گوشت کے مکڑے نے کہاز ہرہے مجھ میں اک بھیڑیا بولا کہ ہوں بھوکا کئی دن سے جنگل کے درندے تجھے دیتے تھے سلای جب تو نے درخوں کو اشارے سے بلایا تو وہ کہ کف وست سے یانی ہوا جاری بادل نے کیا صرف تری راہ میں سایا بار تھی دنیا، ترے ہاتھوں نے شفا دی وہ قط کے حالات وہ یانی کا برسنا محلوق کو دی دعوت اسلام، سرعام اسلام نے سمجھایا کہ میں دین جات ہوں اب حق رہا ہوں اب حق رہا ہے کہ جہم میں چا ہوں پردے سے صدا آئی میں دخمن کی قشا ہوں کہتا ہے کہ جیشانی پیسٹ کی ضیا ہوں دو پاک ہے میں جس سے مرعرش طا ہوں میں رہا کہ وہ کہ جھے کو نجی جان چکا ہوں درما ندہ ہوں کو نگے کی طرح میں بھی کو اجول درما ندہ ہوں کو نگے کی طرح میں بھی کو اجول میں تیرے خد وخال سے قرآ ل میں طا ہوں میں تیرے خد وخال سے قرآ ل میں طا ہوں میں تیرے خد وخال سے قرآ ل میں طا ہوں اب

اک شع ہدایت نے کیا کفر کو پہا

اکای کی خندت میں گرا دشمن جانی

جب بدر میں نفرت کے لیے آئے فرشتے

نہلا گیا جو حود کو یونس کو وہی نور

لا کے پس پردہ، کوئی بول رہا ہے

لیین،، ترے طلق کے بارے میں ہے شاہد

فوبی تری کملی کی لکھے کیا کوئی شام

انجیل سے میں نے تری روداد می ہے

کیا مدح کرے کوئی کہ ممکن ہی نہیں ہے

کیا مدح کرے کوئی کہ ممکن ہی نہیں ہے

ونیا کے درختوں کو تلم کر لیا جائے دریاؤں کے پانی کو بہم کر لیا جائے

اوصاف فرشتے بھی نہ کن پائیں، بیل کیا ہوں میں تیری محبت میں تچلکنے ما لگا ہوں میں مدح مرا ہوں فو ترا مدح مرا ہوں میں چاروں طرف صرف تجھے دیکھ رہا ہوں اے مرور کوئیں میں بیل میان عطا ہوں بخشش کی فر بھیج میں راضی بہ رضا ہوں بخشش کی قمنا میں حراسانہ کھڑا ہوں کھرا کے ترے مایۂ وامان میں چھپا ہوں کھرا کے ترے مایۂ وامان میں چھپا ہوں میں تیری پناہوں کے لیے دیدۂ وا ہوں جب وقت کے، آفری زائر کی صدا ہوں

انبان کے بس میں تری تعریف نہ جن کے مرکار! دل شیفتہ قابو میں نہیں ہے چپ رکھتا ہے جو مجھ کو وہ ہے تیرا تصور اقوال ترے گونجیں تو کھلتی ہے ماعت محر میں مجھے تیری شفاعت ہو میسر اے صاحب لولاک! سجی تیرے فرائے دنیا میں اکیلا ہے ترا یہ بوحفیہ جب وقت دہ ہوگا ہے وقت وہ ہوگا ہا وقت وہ ہوگا اس وقت تک رہے برا تیری شفاعت کا سہارا وقت تک در پہ بری رہے رہمت اس وقت تک در پہ بری رہے رہمت

بچھ پر ترے اصحاب پہ اللہ کی رحمت میں سب کے لیے، سب کے لیے محودعا ہوں

# www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

## جگر مرادآ بادی

(1)

نادیده خدا، خدائے دیده يزوال وگرے ناآفريده ور جمله صفات برگزیده یک شمه به دیگرال رسیده اے از ہر خلق، برگزیدہ بعد از تو زمانه ہم نہ دیدہ نے دیرہ و نے زکس شنیہ کارے بہ ہلاکتے رہیدہ از خویش به خویشتن رسیده باعظمت خاص ره بريده تا مدره به ماعت رمیده حق را بمه آشکار دیده مغرب بمه ست و برکشیده آل عشق ہنوز نارسیدہ در مدح تو جان ہر تصیدہ اے ذکر تو نور قلب و دیدہ اے بر تو فدا "دل تبیدہ"

اے از لب صادقت شنیرہ اے مثل تو در جہاں نگارے اے آں کہ یہ امزاج کال تو يرتو حن ذات و از تو اے ہمہ خلق، و باہمہ خلق آل خیر که بود در زمانت در عشق و صفا دگر مثالے امروز بین، که مردمال را اے آل کہ درون یردہ راز از سدرہ بہ منتہائے توسین طے کردہ مراحل و منازل اے آل کہ زشوق بے نہایت مثرق بمه یر ز فتنه و شر کے عقل تو آل رسد بہ یایاں لولاك لما خلقت الافلاك اے اسم تو حرز جان عشاق اے برتو نار "شرم عصال"

یک گوشتہ چیم النفاتے پر اُمیان فم رسیده رحمت به اشارهٔ تو جو شال جنت به قامت آرمیده استاده به پیش بارگامت پیرے به رُخ آخی کلیده

شاید جگر حزی جمین است
از بار گناه سر خمیده
ڈاکٹرامانت (پونا۔ بحارت)
(۲)

ان رکھیے خدا کو تم نے رکھا ہوگا، نہ ہوا ہنوز پیدا تھے جملہ صفات تم میں کیجا اک شمه بی دومروں کو پنجا ہوخلق میں، پھر بھی سب سے مکتا پایا نہ جہاں نے وہ دوبارہ ہم نے نہ سا بھی نہ دیکھا انساں ہے بلاکوں کو پہنجا درکار نه تخا کوئی سارا اک عظمت خاص کا أحالا ينج تنے بن اك كرى بن سدره تها جلوهٔ حق بھی آشکارا مغرب میں ہے برکٹی کا ڈیا ے جذبہ عشق بھی اوھورا

یہ راز کیا لیوں سے افشا محبوب کوئی جہاں میں تم سا تم وہ کہ بہ امتزاج کامل تم پرتو حن ذات جس کا تم ساتھ میں ہو بھی اور نہیں بھی جو خیر تھا عہد میں تھارے تم سا كوئى عشق اور وفا ميں امروز کا حال کچھ نہ پوچھو تم وه که درون پردهٔ راز تھا سدرہ سے منتہائے قوسین طے کر کے مراحل و منازل ہراہ رہا جو شوق بے مد مشرق میں جرا ہے فتنہ و شر كب عقل كا كام ختم موكا

ہے مدح میں جانِ ہر قصیدہ
ہے ذکر بھی نور چشم و دل کا
قرباں یہ ''دل تپیدہ'' میرا
ہر فرد ہے یاں غموں کا مارا
جنت کو سکوں نظر سے بخشا
منھ ڈھانے ہے آسیں سے بوڑھا

لولاک لما خلقت الافلاک ہے اسم جو حرز جان عشاق تم پر ہے شار ''شرم عصیال'' ہو چشم عنایت و کرم کی رحمت کو تھا اک اشارہ کافی استادہ تمھارے آستال پر استادہ تمھارے آستال پر

ٹاید جگر حزیں کبی ہے ہے بار گنہ سے سر خمیدہ ایم اے تشنہ (ممبئ۔ بھارت) (س)

دیکھا تو نہیں اس کو گر ایک خدا ہے
اس خالق کونین نے پیدا نہ کیا ہے
اللہ نے محبوب کو تخلیق کیا ہے
اک عکس انھیں کا ہے جو اوروں کو ملا ہے
خالق نے انھیں خلق میں ممتاز کیا ہے
اللہ کے بندوں کو وہ اب تک نہ ملا ہے
اللہ کے بندوں کو وہ اب تک نہ ملا ہے
اس دور کے انسان نے دیکھا نہ سا ہے
طوفان تباہی و ہلاکت میں گھرا ہے
اک نور نے خود اپنا ہی دیدار کیا ہے
اگرہ سفر آپ سے نے کیا خوب کیا ہے
اگر آن میں سدرہ کی بلندی پہ گیا ہے
اگر آن میں سدرہ کی بلندی پہ گیا ہے
اگر آن میں سدرہ کی بلندی پہ گیا ہے
سے رشیہ بے مثل محمر ہے
کو ملا ہے

ہم نے تو محمیق کی زبانی بیہ سنا ہے دنیا کے کسی گوشے بیس خافی محمیلیہ کو ملا کر مرح ہیلہ کو ملا کر حضرت ہیں مرے پیکر انوار الہی وہ پیکر اخلاق ہیں مخلوق خدا میں جو خیر کا ماحول محمیق نے دیا تھا جاہت کا وفاداری کا وہ جذبہ صادق اب آئ بیہ حالت ہے کہ آدم کا بیہ کنبہ معراج میں خلوت کدہ خاص کے اندر معراج میں خلوت کدہ خاص کے اندر معراج کی منزل سے گزرتا ہوا رفرف اندر کو زدیک سے دیکھا ہے اضوں سے افلاک کی منزل سے گزرتا ہوا رفرف اندر کو زدیک سے دیکھا ہے اضوں سے اندر اندر کی منزل سے گزرتا ہوا رفرف اندر کے منزل سے گزرتا ہوا رفرف

مغرب ہے کہ تاریکی نخوت میں پڑا ہے وہ عشق کا جذبہ اسے ہرگز نہ ملا ہے لولاک لما کہہ کے جنمیں یاد کیا ہے آنکھوں کی بصارت میں وہی نور چھپا ہے توٹا ہوا دل آپ ایک کی عظمت پہ فدا ہے یہ آپ کے مجبور غلاموں کی دعا ہے مجبور غلاموں کی دعا ہے مختاج نظر آپ کی جنت کی فضا ہے جارے کو چھپائے ہوئے شرمندہ کھڑا ہے چہرے کو چھپائے ہوئے شرمندہ کھڑا ہے

فتنوں سے ہیں معمور بیہ مشرق کی فضائیں پائی ہے وہاں عقل نے کب ایسی بلندی وہ صاحب اوصاف کہ اللہ نے خود بھی ہے تقویت قلب و جگر نام محملی عصیاں کی ندامت ہے، نثار شہ والا ہو جائے نوازش کی نظر ان کی طرف بھی رحمت کی گھٹا چھائے جو ہو جائے اشارہ آقا! در دولت پے کوئی پیر گنہگار

ثاید یمی جذبہ لیے آیا ہے جگر بھی سراس کا بھی احساس ندامت سے جھکا ہے ہے گھ

نعتیہ ادب کے اُفق پر ایک اور علمی واد نی جریدے کا طلوع

**سفیرنعت** مدید: آفاب کری رابطه ۲۲۳\_ بی آئی بی کالونی، کراچی

عزيز احس-رايي

www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

نعتيه ادب مين تنقيد اور مشكلات تنقيد

(ایک مطالعہ)

ادیب رائے پوری صاحب، قدا خالدی دہلوی کے سینئر شاگرد ہونے کے ناطے میرے بزرگ استاد بھائی ہیں۔ آپ دنیائے نعت میں کسی تعارف کے مخاج نہیں ہیں۔ نعت خوانی اور نعت گوئی آپ کی پہچان ہے۔ آپ کی علمی سرگرمیوں کی بھی خاصی دھوم ہے۔ نعتیہ ادب میں تنقید ادر مشکلات تنقید، آپ کی تازہ ترین تعنیف ہے۔ المر فروری ۲۰۰۱ء کی شام آرٹس کونسل کراچی میں ادیب صاحب نے بڑے دکھ سے اپنی اس کتاب کے شائع نہ کر کئے کا شکوہ کیا تھا۔ الحمد لللہ کہ مئی ۲۰۰۱ء میں میہ کتاب زیور طباعت سے آراستہ ہوگئی۔ یہ الگ بات کہ کتاب پر تاریخ اشاعت سمبر، اکوبر ۱۹۹۹ء ہی درج کی گئی ہے۔

آج کل کتابین کم چیتی ہیں، مضابین کے مجموعے زیادہ۔ کتاب کھنے کے لیے جی کیک سوئی کی ضرورت ہوتی ہے وہ کم لوگوں کو میسر ہے۔ پیش نظر کتاب کو تعین موضوع کے اختبار سے کتاب ہی کا درجہ دیا جائے گا، لیکن مصنف سے یہ شکایت ضرور کی جائے گا کہ افتحوں نے موضوع کے راست ابعاد (Correct Dimensions) سے ذرا کم ہی سروکار رکھا ہے۔ مصنف نے موضوع کے گرد غیر ضروری حاشیوں اور غیر متعلق تفصیلات کا ہالا بناکر تاری کو اُلجھایا ہے، اور اسکے باوجود کوئی relevant سوال حل نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر قاری عنوان '' تنقید کیا ہے، اور اسکے باوجود کوئی طاحظ فرمائے:

تنقید انسانی فطرت کا جوہر ہے جس کی بہ دولت وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے، اپنی گرد و پیش کو تجس کی نگاہوں سے دیکھنے، ان پر غور وفکر کرنے اور ان کے متعلق جو رائے قائم ہو، اسے دوسروں تک پہنچانے کا بیر شرف انسان کو تمام مخلوقات میں افضل کرتا ہے، اگر یہ وصف اس میں نہ ہوتا تو انسانوں، در ندوں، پرندوں، زورا در جانوروں، ہوائی اور آبی مخلوقات پر قابو پانا، یہ تمام اس کی وسترس سے باہر ہوتے حتیٰ کہ صوری و معنوی کمال میں بھی کوئی چیز انسان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر عتی ۔ بیر سب کچھ اس لیے کہ ہوش و خرد، قلر و نظر اور قیاس و استنباط کی بے نظیر قو تی خدا نے اس بخش میں یہ باتیں صرف انسانی سوچ کا بقیجہ نہیں، قرآن کریم میں شرف انسانی کا اعلان سورہ والتین میں ہوا، 'لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.'' اعلان سورہ والتین میں ہوا، 'لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.'' بے شک ہم نے انسان کو بیدا کیا (عقل و شکل کے اعتبار سے) بہترین اعتدال پر۔'(ص ۳۱)

میں نے، تقید کیا ہے؟ کے ذیل میں لکھی جانے والی تحریر کا کلمل متن (Text) یہاں نقل کردیا ہے۔ میں اس تعریف سے منشائے مصنف پانے میں ناکام رہا ہوں۔ مجھے اعتراف ہے کہ اگر مصنف کا بید دعوی ہوتا،

> آگہی دام شنیدن جس قدر جاہے بچھائے مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا (غالبً)

تو بے جانہ ہوتا، لیکن اس کا کیا گیا جائے کہ یہ دعویٰ صرف شاعری میں بھلالگتا ہے۔ نئر میں یہ دوش حسن کے بجائے فتح اور خوبی کے بجائے فامی شار ہوتی ہے...کی شے کی تعریف کرنا مشکل ترین کام ہوتا ہے، اس لیے کہ حکماء نے تعریف کو مختصر الفاظ میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ ادیب صاحب تو اتنی تفصیل دینے کے باوجود یہ بتانے میں کامیاب نہ ہوسکے کہ "تنقید کیا ہے؟" چلیے اگلا پیراگراف و کیھتے ہیں جو"ابن عربی کا خیال" کے زیرعنوان لکھا گیا ہے۔ اس پیراگراف میں ادیب صاحب کھتے ہیں:

ابن عربی نے اس آیت کے شمن پس لکھا: لیس الله تعالی خلق احسن من الانسان فان الله خلقه حیا عالماً قادراً مویداً متعلماً سمیعاً بصیراً مدبراً حکیماً (قرطبتی)

ترجمہ: "الله تعالى في انسان سے زيادہ خوب صورت كوئى چيز پيدائميں كى، الله تعالى في انسان كو پيدا كيا ہے اور اسے ان عظيم صفات سے متصف فرمايا، حى، عالم بااختيار، باارادہ، متكلم، شنوا، بينا، مد براور حكيم \_" اس سے متصل عبارت ملاحظہ فرما ليجي:

غور و فکر ، تحقیق و تلاش کی اس نمو پذیر فطرت کا نتیجہ ہے کہ زندگی زیادہ دل کش ہوتی جا رہی ہے کہ زندگی زیادہ دل کش ہوتی جا رہی ہے انسان ہر لمحہ زندگی پر گہری نظر ڈال رہا ہے اور ماحول پر اپنی گرفت مضبوط کررہا ہے۔ انسانی فطرت کے اس جو ہر کو تنقید کہا جاتا ہے۔''

اس طرح صرف آخری جملے سے بیمتشرح ہوتا ہے کہ قرآنی آیت کا حوالہ اور ابن عربی کا خیال صرف اس لیے نقل کیا گیا تھا کہ بتایا جائے" انسانی فطرت کے اس جو ہر کو تقید کہا جاتا ہے۔" اگر اب بھی قاری بیہ نہ بھے سکے کہ تقید کیا ہے؟ تو بیاس کے فہم کا قصور ہوگا۔

دط کثیدہ الفاظ کو ذرا دوبارہ پڑھنے کی زحمت فرمائے بالخصوص بیہ فقرہ "اگر بیہ وصف اس میں نہ ہوتا تو انسانوں، درندوں، پرندوں، زورآور جانوروں، ہوائی اور آبی مخلوقات پر قابو نہ ہوائی اور آبی مخلوقات پر قابو نہ ہا۔" اس فقرے سے بیمنہوم برآمہ ہورہا ہے کہ انسان کا دوسرے انسانوں پر قابو پانا جر و استحصال سے ہو پانے کا عمل بھی تقیدی عمل ہے۔ حالاں کہ انسانوں کا انسانوں پر قابو پانا جر و استحصال سے ہو تو غلام بنانے کا عمل ہے، جو نالپندیدہ ہے اور اگر کی آئین کے تحت ہو تو سیاست کہلاتا ہے۔ ای طرح حیوانات پر قابو پانے کا عمل انسانی قوت اور عقل کی بیداری سے متعلق ہے اور کی دئی طور سائنس سے متعلق ہے۔ اس تمام عمل کا تعلق تنقید سے کیا ہے؟ پھر ای ذیل میں شرکی طور سائنس سے متعلق ہے۔ اس تمام عمل کا تعلق تنقید سے کیا ہے؟ پھر ای ذیل میں شرکی طور سائنس سے متعلق ہے۔ اس تمام عمل کا تعلق تنقید سے کیا ہے؟ پھر ای ذیل میں قرآنی حوالے سے انسانی عظمت کا بیان اور اس میں ابن عربی کی تفیر کا ذکر کس قدر توانی حوالے سے انسانی عظمت کا بیان اور اس میں ابن عربی کی تفیر کا ذکر کس قدر توانی حوالے سے انسانی عظمت کا بیان اور اس میں ابن عربی کی تفیر کا ذکر کس قدر تواند سے دور انسانی عظمت کا بیان اور اس میں ابن عربی کی تفیر کا ذکر کس قدر تواند سے دور انسانی عظمت کا بیان اور اس میں ابن عربی کی تفیر کا ذکر کس قدر تواند

صفی نمبر ۳ پر ایک عنوان قائم کیا گیا ہے، "تفید پر مخلف نظریات" اور اس عنوان کے تحت ڈرائیڈن، ایمری، بائرن، ایم یس اور اسکاٹ جیس کی وہ آراء دی گئی ہیں جو انھوں نے "نقاذ" کی شخصیت یا اس کے فرض منعبی کے حوالے سے دی ہیں... ان تمام آراء میں کوئی بھی، عنوان لیعن "تفید" سے متعلق نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ میں ان تمام آراء کو یہاں نقل کروں "تفید پر مختلف نظریات" کے زیر عنوان نگارش کے ابتدائی جملے ملاحظہ فرمالیجے۔

"قرآن كريم كے حوالے سے قرآن كا جو تصور پیش كيا گيا اس كى آفاقيت كو پیش نظر ركھتے ہوئے ہم ان نظريات كو بالاختصار پیش كرتے إي جو ادب و شاعرى پر تقيدى حوالوں سے پیش ہوتے رہے ہیں۔''

خط کشیدہ الفاظ غور سے پڑھیے "قرآن کریم کے حوالے سے قرآن کا جو تصور چیش کیا گیا" کے الفاظ سے کیا مترشح ہو رہا ہے، بہی تا کہ مصنف نے قرآن کریم کے حوالے سے قرآن کی تعریف یا اس کی عظمت کا ذکر کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، بات تغید کی ہے جس کا اختام انسانی عظمت کے ذکر پر ہوا تھا اور اس پر قرآن کریم سے استشہاد کیا گیا تھا۔ بہرحال اس طرح کی طول طویل اور بے ربط عبارت میں کہیں کہیں ادیب صاحب نے اپنا منشا بھی فاہر کردیا ہے۔ مثلا اس عنوان کے تحت ہمیں یہ سطور بھی نظر آجاتی ہیں، "یوں تو انگریزی میں تغید کے لیے Criticism کا لفظ ہے جس کا مطلب عدل یا انساف ہے، عیب و ہنر میں تخید کے لیے انساف ہے، عیب و ہنر میں تخید کا فرق معلوم کرنا پھر اس اندازے کو اپنی رائے میں چیش کرنا تخید کا

خط کشیدہ عبارت اگر '' تقید کیا ہے؟'' کے عنوان کے تحت لکھی جاتی تو قاری کی مشکلات میں غیرضروری اضافہ نہ ہوتا۔ زیرتیمرہ عنوان '' تقید پر مختلف نظریات' کے تحت دی گئی آراء کی ایک جھلک بھی ویکھتے چلیے ...'' نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے جس کے باعث وہ اچھائیوں میں بھی چٹم پوٹی کرجاتے ہیں۔'' (ڈرائیڈن)...'' نقاد وہ محفق ہوتا ہے جس کو شعر گوئی میں ناکای ہوتی ہے اور اس ناکای کے بعد وہ جھنجال کر تنقید نگاری کا بیشہ افتیار کرلیتا ہے۔'' (ایمرس) ...''ہر ناممکن بات کے متعلق یقین کرلو، قبل اس کے کہتم نقادوں پر بجروسہ کرو۔'' (بائرن) ... یہ تمام آراء نقاد کے بارے میں ہیں، جب کہ عنوان سے سے ظاہر ہوتا ہے کہ '' تقید'' پر مختلف اہل علم کے نظریات پیش کیے گئے ہوں گے۔

صفحہ نمبر۱۵۳ پر ایک سرخی ہے... "ہر ترتی پند لینن کا ایجٹ نہیں،" قطع نظر اس کے کہ یہ سرخی موضوع ہے کس قدر متعلق ہے، یہ بات بری جرت انگیز ہے کہ اس "عنوان" کے ذیل میں مولانا اشرف علی تھانوی کی اس ساجی تنقید ہے اقتباس دیا گیا ہے جو عید میلاوالنمی اللہ کی کر سوم ہے متعلق ہے۔ ادبی تنقید کا تعلق کھے ہوئے لفظ Written) میرمیلا والنمی اللہ کی رسوم ہے متعلق ہے۔ ادبی تنقید کا تعلق کھے ہوئے لفظ Word) سے ہوتا ہے یعنی ادبی تنقید کی تحریر پر ہوتی ہے، کس ساجی عمل یا رسم پر ہونے والی

تقید ادلی تقید کے ذیل میں نہیں آئی۔

صفی نمبر ۲۸ پر ممتاز حن مرحوم کی ایک تحریر سے اقتباس نقل کرکے ادیب صاحب نے جو اعتراض کیا ہے وہ عبارت کی عدم تفہیم پر مبنی لگتا ہے، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ ممتاز صاحب فرماتے ہیں، ''صحیح معنوں میں نعت وہ ہے جس میں محض پیکر نبوت کے صوری محان سے لگاؤ کے بجائے مقصد نبوت سے ول بستگی پائی جائے۔''

اس جملے ہے ادیب صاحب بیہ مطلب لیتے ہیں کہ گویا ممتاز صاحب صوری محائن ہونے ہے لگاؤ کے ترک کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ حالال کہ اس جملے میں استعال ہونے والے لفظ "محفل" ہے صاف ظاہر ہورہا ہے کہ ممتاز صاحب "صرف اور فقط" صوری محائن ہیں بچھے جیسا کہ ای عبارت کے اگے الفاظ ہے واضح ہورہا ہے، جو ادیب صاحب نے نقل نہیں کے ... "رسالت ما بھالیہ ہے صرف رکی عقیدت کا اظہار نہ ہو بلکہ صاحب نے نقل نہیں کے ... "رسالت ما بھالیہ ہے صرف رکی عقیدت کا اظہار نہ ہو بلکہ حضوطی کی شخصیت کا نقط پکار پکار کر کہہ صوطی کی شخصیت کے ذہن میں حضوطی کی ذات والا صفات کا صوری حس بھی تھا، کیوں کہ صوری پکر کے بغیر شخصیت کا نقور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ کاش ادیب صاحب پوری عبارت پر غور فرما لیے!

صفحہ نمبر ۱۳۵ پر ایک عنوان کچھ اس طرح جلی حروف میں لکھا ہے'' نہ ہی موضوعات سے اختلاف کی مثال'' اور اس عنوان کے تحت احمد ندیم قائمی کی نظم کے چار مصرعے دیے گئے ایں، جن میں بید اعلان کیا گیا تھا کہ:

#### معلق عربی ر محصے یقیں ہے ابھی

ای جذبے کے حوالے سے عارف عبدالتین مرحوم کی بیزاری کا ان بی کے الفاظ میں ذکر ہے۔ یہاں جس بات کا ذکر مقصود ہے وہ یہ ہے کہ عنوان بدلے بغیر عارف عبدالتین کی نعتیہ شاعری اور ان کی قلب ماہیت Metamorphosis کا احوال بھی رقم کرویا گیا ہے۔ ای طرح صفحہ ۱۳ پر ایک عنوان دیا گیا ہے، ''ترتی پند ادب کیا ہے؟'' اس عنوان کے تحت گفتگو کا سلمہ ۱۳۵ کی دراز ہوا ہے اور صفح ۱۳۳ پر وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کا ذکر بھی آگیا ہے۔ ای بات پوری کا مطالعہ بردا وسیح ہے۔ ای بات پوری کا مطالعہ بردا وسیح ہے۔ ای بات کی عال ہے۔ ادیت رائے پوری کا مطالعہ بردا وسیح ہے۔ ای بات کی اندازہ تو ای کرا ہے۔ عرف ترف سے ہورہا ہے، لین این مطالعے سے درست علمی مواد

افذ كرنا اور فتائج كو رطب و يابس سے محفوظ ركھتے ہوئے موزوں طريقے سے موزوں الفاظ میں پیش کرنا (اس مقالے کی حد تک) ممکن نہ ہوسکا۔"تقید اور مشکلات تقید" کے ساق کو انھوں نے غیرضروری طوالت سے ہم کنار کردیا ہے، اس کے باوجود ورمقصود ان کے ہاتھ نہیں آ کا۔ بول تو کتاب کا ہر عنوان غیرضروری طوالت کے بارے بوٹھل بے لین کتاب کو تحقیقی یانے کی غرض سے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے حوالے سے نعت کے اولین نمونے کی تلاش ادر جتی میں جو طویل سفر طے کیا گیا ہے وہ موضوع سے بالکل میل کھاتا ہوا نہیں لگتا۔ ای طرح قلی قطب شاہ کے حوالے سے طویل بحث کا دروازہ کھولنا بھی،علمی لحاظ سے جاے کسی قدر وسع گردانا جائے، موضوع سے گریز کا آئینہ دار رہے گا۔ پھر ترقی پند ادب کے حوالے ہے جو مصنف نے صفحات کے صفحات کالے کردیئے ہیں، اس کا جواز بھی موضوع کے تناظر میں منا مشکل ہے۔ محمر قلی قطب شاہ کو مصنف نے ایک "عیاش حکمرال" بتایا ہے اور ہندومسلم تذیب کاستگم، دکھانے کے لیے شب برأت اور ہولی کے حوالے سے کی جانے والی شاعری كے پچھ نمونے بھى پیش كرديتے ہيں ليكن مضمون سے اس طويل بحث كا جوڑ ثابت نہ كرسكے۔ مواود نامول پر بہت سا تحقیق مواد زینت کتاب بنا ہے لیکن تقیدی حوالے سے اس مواد کی رکھ کا کام دوسرول پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ حدید ہے کہ حالی کے مولود شریف کا ذکر بھی ہے اور ال ممن میں سرسید اور حالی کے اختلاف کے متعلق ایک عنوان بھی قائم کیا گیا ہے لیکن حالی کے مواود نامے کے مافیہ (Content) کی کوئی جھلک نہیں دکھائی ہے۔ حد ہے کہ تصوف کا اہم نظریہ "وحدة الوجود" جس كا تعلق توحيد بارى تعالى كى تفہيم سے تو ہے ليكن رسالت محمیقات سے نہیں ہے، وہ نظریہ بھی غیرضروری طوالت کے ساتھ اس کتاب میں زیر بحث أكيا -- جب كراى فلف مين بيان مون والامقام "حقيقت محريقيات" بس كا نعت س تعلق تھا، بالکل نظر انداز کردیا گیا۔ وہ تو بھلا ہو حضرت متاز احمد صابری کا کہ انھوں نے قطیات کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ضمناً (ص۲۵۳) حقیقت محربیات کا ذکر بھی کردیا۔ كاب من، صوفيائ كرام ك احوال ك حوالے سے انتبائى غيرضرورى بحث، انتبائى ضرورى ظاہر کرتے ہوئے پیش کی گئی ہے۔ یہ بحث "شطحیات" کی ہے۔ ای بحث کے ضمن بیل متاز اتم صابری صاحب سے مصنف کی خط و کتاب ہوئی اور صابری صاحب نے موصوف کومشورہ دیا"آپ میرے ایک اچھے دوست ہیں، میرا خیال ہے کہ میری حیثیت کے مطابق اس سے

مجتنب رہے ہی میں رعایت ہے، کہیں ایبا نہ ہو سارا سفر بے کار ہوجائے۔'...کین مصنف علام نے مرد درویش کی اس ہدایت کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنی کتاب میں ''شطحیات' کا عنوان قائم کر کے غیر ضروری بحث چھیڑدی۔

'' قطع'' کے معنی یہ ہیں کہ خدا شناسوں (عارفوں) کے ظرف استعداد کے پر ہوجائے یر اس سے عرفان کے یانی کا چھلک جانا۔''(ص۲۳۸)

ال تحریف سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ''شطحیات'' تخلیق نعت اور تنقید نعت کے موضوع پر ہے گتا ضروری موضوع ہے۔ بہرحال بقول مصنف''چوں کہ بیہ مقالہ تنقید کے موضوع پر ہے اور نقاد حضرات ہی کے لیے بیہ تمام بحث ہے' (ص۲۳۹) اس لیے انھوں نے نقادوں کی علمی بیاس بجھانے کے لیے جو مناسب سمجھا لکھا... وصدۃ الوجود کے مضابین اور شطحیات پر مبنی افکار (جن کی تقدیق کا کوئی سائنشک طریقہ نہیں ہے) کی شرکی گرفت کرنے سے تو ادیب صاحب نے نقادوں کو ڈرایا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انھوں نے خود ہی حضور نبی کر پر سیائی کا ارشاد پاک بھی نقل کردیا ہے، ندی ندھ کم بالظاہر (ہم ظاہر پر تھم کرتے ہیں) واللہ یتولی پاک بھی نقل کردیا ہے، ندی ندھ دار ہے، لیتی باطن سے اللہ تعالی واقف ہے)۔ اس طحیث کی روشی میں ہر نقاد شریعت سے متصادم افکار کی نشاندہی کرنے کا پابند ہے۔ احوال صوفیا کا معالمہ اللہ پر جھوڑا جاسکتا ہے لیکن شریعت کے خلاف نظریے کو فروغ کمی بھی صورت شہیں دیا جاسکتا۔

ال حقیقت کا اظہار بہر حال ضروری ہے کہ حضرت اویب رائے پوری نے بعض معاملات پر اپنی علمی بھیرت کا مجر پور جوت فراہم کیا ہے۔ راقم الحروف ان کا شکرگزار ہے کہ انحول نے اس ناچیز کے تسائے ہے اس کو آگاہ فرمایا۔ ''اردو نعت اور جدید اسالیب' میں ڈاکٹر ذکی مبارک کی ایک تحریر ہے اقتباس نقل کیا گیا تھا، جس سے یہ تاثر ماتا تھا کہ نعت کی طرف فرک مبارک کی ایک تحریر سے اقتباس نقل کیا گیا تھا، جس سے یہ تاثر ماتا تھا کہ نعت کی طرف طرب کے سکہ بند شعرا نے توجہ ہی نہیں گی۔ یہ بات تاریخی طور پر درست نہیں تھی، اس لیے اویب صاحب نے اس علمی تسائے کی نشان دہی فرمائی۔ اللہ انحیس خوش رکھ۔ (ص۸۸) اویب صاحب نے اس علمی تسائے کی نشان دہی فرمائی۔ اللہ انحیس خوش رکھ۔ (ص۸۸) منافیات رنگ' میں مضافین سے مصنف نے اپنی آگاہی کا ذکر صفحہ نمبر ۱۲۲ پر ان الفاظ میں کیا چھپنے والے تنقیدی مضافین سے مصنف نے اپنی آگاہی کا ذکر صفحہ نمبر ۱۲۲ پر ان الفاظ میں کیا ہے ''کراپی سے ''فوت رنگ' جے نعت گو نوجوان شاع صبح رصافی شائع کر تے ہیں، خصوصیت ہے ''کراپی سے ''نعت رنگ' جے نعت گو نوجوان شاع صبح رصافی شائع کر تے ہیں، خصوصیت ہے ''کراپی سے ''نعت رنگ' جے نعت گو نوجوان شاع صبح رصافی شائع کر تے ہیں، خصوصیت ہے ''کراپی سے ''نعت رنگ' جے نعت گو نوجوان شاع صبح رصافی شائع کر تے ہیں، خصوصیت ہے ''کراپی سے ''نعت رنگ' بھی تو تو خوان شاع صبح رصافی شائع کر تے ہیں، خصوصیت ہے ''کراپی سے ''کراپی سے ''نعت رنگ' بھی تو تو جوان شاع صبح رصافی شائع کر تے ہیں، خصوصیت ہے ''کراپی سے نوبی کو نوجوان شاع صبح رصافی شائع کر تے ہیں، خصوصیت ہے ''کراپی سے نوبی کی کراپی سے نائی کی کراپی سے نوبی کی کر سے ہیں۔ اس کی کر سے ہیں کر سے ہیں۔ نوبی کی کر تے ہیں، خصوصیت کر تے ہیں، خصوصیت کی کر تے ہیں۔ نوبی کر تی ہیں کی کر تے ہیں۔ نوبی کر تی ہیں کر تے ہیں۔ نوبی کر تی کر تو ہیں کی کر تے ہیں۔ نوبی کی کر تو ہیں کر تو ہیں۔ نوبی کر تو ہیں کر تو ہیں کر تو ہیں کر تو ہیں کی کر تو ہیں کی کر تو ہیں۔ نوبی کر تو ہیں کر تو ہی کر تو ہیں کر تو ہی کر تو ہیں کر تو کر تو ہیں کر تو ہیں کر تو ہیں کر تو ہیں کر تو ہی کر تو ہیں کر تو ہیں کر تو ہیں کر تو ہیں کر تو ہی کر تو ہیں کر تو ہیں کر تو ہیں

ے تقیدی مضامین شائع کر رہے ہیں اور پذیرائی بھی موری ہے۔"

کتاب صفحہ نمبر ۲۲۸ پر مکمل ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر ۲۲۵ سے اختتام تک ایک ہی مئلہ
زیر بحث آیا ہے، جس کا عنوان ہے "نفتیہ کلام بیں فلفہ وحدت الوجود کی علمی بحث " ص ۲۲۹
پر جو اشعار بہ طور مثال پیش کیے گئے ہیں وہ سب توحید سے متعلق ہیں۔ جن میں نفی اثبات کا مئلہ نظم کیا گیا ہے مثلاً:

ان اشعار کے اندر بیان کیے گئے امرار و رموز کے شمن میں مصنف نے لکھا ہے "کوئی نقاد تصوف کے ان امرار و رموز سے باخبر نہیں وہ ایسے اشعار کو خارج از املام اور زیادہ جذباتی ہوتو کفر قرار دے سکتا ہے، انھی تمام مسائل کے سبب مشکلات تقید کا عنوان قائم ہوا تھا جو دقیع بھی ہے نازک تر بھی۔" (ص۲۹۸) اور پھر اختای کلمات لکھ کر بات کمل کردی گئی ہے۔ اس طرح "نعتیہ ادب میں تقید اور مشکلات تقید" کے موضوع پر لکھی جانے کردی گئی ہے۔ اس طرح "نعتیہ ادب میں تقید اور مشکلات تقید" کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب توحیدی مضامین برختم ہوئی۔

میں نے "نعتیہ ادب میں تقید اور مشکلات تقید" کا لوح ہے تمت تک مطالع کا مرآزما سفر طے کرلیا تو ایک بار پھر صفحہ نمبر 19 کھولا اس صفح پر ایک اشتہار نما تحریر ہے..."اس مقالے میں اعتدال کو ہاتھ ہے کسی حال نہ جانے دوں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں آخر دم تک اس قول پر ثابت قدم رہا۔ کسی غیرمتوازن پلڑے میں نہیں گیا۔ انتہاپندی کی شدومہ ہے کالفت کی ہے اور اس عیب سے خود بھی اپنا دامن بچایا ہے..." کیا یہ سب درست ہے؟ براہ کالفت کی ہے اور اس عیب سے خود بھی اپنا دامن بچایا ہے..." کیا یہ سب درست ہے؟ براہ

کرام اپنا فیصلہ دینے سے قبل مقالہ اور اس کے قبل مقدمہ کتاب ضرور پڑھ لیں۔'' ''ادیب رائے پوری۔'' اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہی مجھے حوصلہ ہوا کہ اپنے بھائی کو آگاہ کردوں کہ تقید اور تحقیق کو گڈٹر کرنے سے مقالے کی تحریر میں صرف ہونے والی محنت اگر بالکل رائیگاں نہیں گئی تو مطلوبہ اہداف کے حصول میں پوری طرح کامیابی بھی نہیں ہوگی۔

مرعلی کام کرنے سے قبل اس میدان میں ہونے والے معتد بہ کام کی آگہی بھی ضروری ہے اور اس سے خاطر خواہ استفادہ کرنا بھی لازی ہوتا ہے۔ جرت ہے کہ فہرست ماخذ كتب مين مصنف علام نے كتابى سلسلے "نعت رنگ" كو يكسر نظرانداز كرديا جس كے اب تك گیارہ شارے آ میکے بیں اور جس کا پہلا شارہ، ایریل 1990ء میں " تقید نمبر" کے طور پر شائع ہوا تھا جس میں خود ادیب رائے پوری کا ایک مضمون "نفتیہ ادب میں تقیدی جمود" کے عنوان ے شائع ہوچکا ہے۔مصنف نے ماضی میں ہونے والی کسی بھی ایسی مثال کو شامل مقالہ نہیں كيا جس سے "نعت ير ہونے والى تقيد" كا سراغ لگ سكے۔ وكرند نعت ير تقيد كے حوالے ے " محسن كاكوروى" كے قصيدے، "سمت كاشى سے چلا جانب متحرا بادل" كا تذكرہ بھى موسكا تھا اور اس قصیدے کی تشبیب کے ضمن میں اٹھنے والے سوالات اور ان کے جوابات بھی حیطة تحریم ال ع جاسكتے تھے۔لیکن مصنف نے اس تصدے كا سرے سے ذكر بى نہیں كيا جس كے باعث نعتيه ادب مل تقيد كا باب كال تھا۔ نعتيه ادب يركى برے نقاد كى اگر كوئى تحرير ب تو لے دے کے صرف اس تصیدے یر محد حسن عسکری کی ہے۔ ای طرح مصنف نے متاز حن کی تحریر کا حوالے دے کر اس پر اعتراضات کا محل تغیر کرنے کی کوشش تو کی لیکن اس كتاب كو مآخد كتب مين شامل نبيل كيا جس مين وه تحرير چچپې تقى \_ ممتاز حسن كا وه تنقيدي مضمون ان ك مرتب كرده انتخاب نعت "خيرالبشريك" ك حضور مين"ك مقدے كے طور يرشال تھا۔ رشید وارثی صاحب کے مضامین مسلسل "نعت رمگ" میں شائع کیے جارہے ہیں اور ان کے تقریباً ہر مضمون کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بلاشیہ وہ سب کے سب مضامین "تقیدنعت" بی ےمتعلق بی الین ادیب صاحب نے ندتو ان مضامین کا ذکر مناسب جانا اور نہ ہی ان مضامین سے استفادہ کیا۔ ڈاکٹر سید ابوالخیر کشفی صاحب کے مضامین بھی مسلسل "نعت رمك" كى زينت في رب إلى ليكن ان كى ابميت بهى محسوس نبيس كى منى اسلط میں راقم الحروف اپنی کسی تحریر کا حوالہ نہیں دینا جاہتا، ورنہ دوجار لفظ جوڑنے کی معادت تو

فائسار نے بھی حاصل کی تھی۔

ید روش بہرحال لائق ستائش ہے کہ مصنف موصوف بڑے اعتاد سے فرماتے ہیں،
درمیرے اس مقالے میں جو کچھ میں نے لکھا ہے اس پر بھی اہل نقد و تبھرہ کی تقید کامیں بے
چینی سے منتظر رہوںگا تا کہ مجھے مستقبل میں اگر مزید کچھ لکھنے کا حوصلہ ملا اور مواقع میسر آئے
تو مجھے پر کی جانے والی تنقید کے سبب میری رہنمائی ہوگی اور میں بہتر مواد فراہم کرسکوںگا۔"

کتاب میں بعض مقامات بڑے اہم ہیں، مثلاً "بازار عکاظ میں تقید کی مثال" اور اس کے نقصانات" والی بحث، کاش ان منساء کا مقام شعر گوئی"، نیز "تقیدی ادب میں جمود اور اس کے نقصانات" والی بحث، کاش دوسرے موضوعات پر بھی اس احتیاط کے ساتھ قلم اٹھایا جاتا! کتاب میں فہرست عنوانات تو موجود ہے لیکن اس میں صفحات کے نمبر درج نہیں کیے گئے ہیں جس سے مطلوبہ عنوان تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ ابتدا میں، میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل کتابیں کم شائع کی جاتی ہیں، مجموعہ ہائے مضامین زیادہ چھپتے ہیں۔ ادیب صاحب کی کتاب بھی اگر مضامین کے جاسکتے ہیں۔ ادیب صاحب کی کتاب بھی اگر مضامین کے جاسکتے بھے۔ لیکن ان تمام مضامین کو ایک ہی سلک خیال میں شیرازہ بند کرنے کی کوشش نے سے صورت حال پیدا کردی۔

کتاب پر رائے دینے والول میں جناب انوار احد زئی اور جناب مختار اجمیری کے اسائے گرامی زینت کتاب ہیں۔

اس قدر تفصیل سے کتاب کا جائزہ لینے کا خیال مجھے اس لیے آیا کہ ادیب صاحب نے نعتیہ ادب میں تقریظ نولی کے اس پہلو کو جس میں کتاب اور صاحب کتاب کی صرف تعریف کردی جاتی ہے، ان الفاظ میں رد کیا ہے... "اس طرز عمل کا بنیادی نقصان اول تو معنف کتاب کو پہنچتا ہے کہ وہ اپنی کتاب (نٹر ہو کہ نظم) کی خامیوں کو جانے ہے محروم معنف کتاب کو پہنچتا ہے کہ وہ اپنی کتاب (نٹر ہو کہ نظم) کی خامیوں کو جانے امور انجام موجاتا ہے کیوں کہ وہ تقید نگار پر بجرومہ کرتا ہے اگر مصنف کا ادادہ مزید تخلیقی امور انجام دینے کا ہے تو وہ اس پہندیدگی کو معیار سجھ کر آگے بڑھ جاتا ہے اس طرح ایک فنکار قل معروضات پرخور فرما کیں گے موجاتا ہے۔ "(ص ۲۹ می) اب اگر مصنف موصوف اس خاکسار کی معروضات پرخور فرما کیں گے تو اس کتاب کے آئندہ ایڈیشن میں ضروری ترمیمات فرمالیں گے۔

عزيز احسن- كراپي

www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

# "تيرا وجود الكتاب"... ايك مطالعه

پروفیسر محمد اقبال جادید این علمی کاموں اور طرز نگارش کی طرفکی کے باعث ایک مفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کی نثر، مولانا محمد حسین آزاد، ابوالکلام آزاد اور مولانا عبد الماجد دریا آبادی کی نثر کی طرح دل موہ لینے والی ہوتی ہے۔ ہمارے عبد بیل علمی مجرائی اور تکتہ دی کے حوالے سے اس قدر جذب و کشش رکھنے والی نثر کھنے والوں میں محمد اقبال جادید صاحب کا نام بہت ممتاز ہے۔

جس طرح مولانا ابوا کلام کی نثر کے لیے مولانا حرت موہانی نے کہا تھا: جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر نظم حرت میں کچھ مزہ نہ رہا

ای طرح راقم الحروف کو یہ احساس ہوتا ہے کہ پروفیسر موصوف کی نثر بہت ہے معمرا کی شاعری کے جراغ گل کرنے کے لیے کانی ہے، بلکہ نثری نظم کا غلظلہ بلند کرنے والوں کو تو ان کی نثر سے اکتباب فیض کرنا جاہیے۔

"تیرا وجود الکتاب" موصوف کی دسویں تصنیف ہے جب کہ کئی کتابیں زرطیع ہیں۔
اس کتاب میں چودہ ایسے بزرگوں کی نعت گوئی کا جائزہ لیا گیا ہے، جن کی زندگیاں سرت
مرکار دو عالم اللّی پیمل کی بہترین مثالیں پیش کرتی ہیں اور جن کی شاعری، ان کی کیفیات،
احوال اور اعمال کی بچی عکاس تھی۔ ان بزرگوں میں ہے کوئی بھی اہل قال نہیں بلکہ اہل
"حال" تھا۔ آج کے تو شعرا، ادبا اور عوام الناس اس بات کا صحیح اوراک بھی نہیں کر سکتے ہیں
کہ کوئی تحریر (بالحضوص تخلیقی نثر اور شعر)" آئینۂ حال" بھی ہوسکتی ہے۔ لین متصوفانہ شاعری

سے سلسلے میں بالخصوص اور نعتیہ شاعری کے معاملے میں بالعموم بعض اہل سلوک نے ایہا ہی ردید رکھا تھا کہ ان کی شاعری ان کے احوال کا آئینہ بنی رہی اور انھوں نے ایک لفظ بھی اپنی روبیہ اصل کیفیتوں اور عملی حالتوں کے خلاف نہیں لکھا۔ آج چوں کہ نعت گوئی کا رواج عام ہے اور ندوں میں بیان کیے جانے والے مضامین کی واقعاتی، حی، احوالی اور عملی صداقتوں کی طرف رهان دینے کا روبیہ مفقود، اس لیے ضرورت محسول کی گئی کہ نعت گوشعرا کو ایے نعت گوشعرا ے شعری عمل (Poetic Work) سے بھی آگاہ کردیا جائے جن کی نعت" برائے شعر گفتن خوب" نہیں تھی بلکہ نعت شہ کونین عظم ان کی کیفیات، احوال اور ان کی حب رسول علم کا سیا اظمار تھی۔ ان کے الفاظ ان کے عمل کی روشی سے جلا یاتے تھے اور ان کی شاعری ہے ان كے اندال تبش آمادہ ہوجاتے تھے۔ راقم الحروف نے ایک جگہ لکھا تھا "نعت كے ذريع حضور رمالت مآب ﷺ کی خدمت اقدس میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے اور خراج عقیدت پیش كن كا بهترين طريقه يد ب كه آب الله كى تعليمات يركمل طور يرهل كيا جائ اور نعت میں استعال کے جانے والے الفاظ جوہر عمل سے قوت یاتے رہیں۔ ایسی نعت عبد رسالت مَابِ ﷺ کے تمام شعرا نے لکھی، جن میں عبداللہ بن رواحة، حسان بن ثابت، کعب زہیرٌ و کعب بن مالک وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس عبد کے بعد به تدریج الفاظ عمل کی قوت سے محروم ہوتے چلے گئے اور نوبت یہاں تک پینجی کہ علم کے بغیرعمل وبال اورعمل کے بغیرعلم ضال تخبرا... پھر الل ہوا کہ حروف کے کھو کھلے وروہام اور لفظول کے بے بنیاد قصر تقیر ہونے گئے، کول کہ اہل حال کی مندوں پر اہل قال کے قبضے نے قط الرجال کی مت دراز کردی اور باعمل با کمال المحول سے اوجول ہوگئے۔' (اردو نعت اور جدید اسالیب ص۱۵) آج مجھے پیرنکتہ اس لیے یاد آیا کہ پروفیسر محمد اقبال جاوید نے آج کے نعت گوشعرا اور نعت سے قلبی تعلق ظاہر کرنے والول کے لیے اسلاف میں سے چند اہل حال کی نعتبہ شاعری کے نمونے پیش کیے ہیں۔ معنف علام فرماتے ہیں ''غیرشری ظاہر و باطن کے ساتھ نعت کہنا، ذوقِ نعت سے ایک خوفاک تلعب ہے۔ موچنا ہوں کہ ایے لوگ تمازت آفاب سے کیے فاعلیں کے کیوں کہ خراج عقیدت سے کہیں زیادہ خراج اطاعت مطلوب ہے۔''(صے9)

۔ ''تیرا وجود الکتاب'' بیک وقت کئی زاویوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ کتاب نعت گوشعرا کا ایک تذکرہ بھی ہے۔صوفیائے کرام کی واردات قلبی اور تعلق مع اللہ کی دستاویز بھی ہے۔ نعت کے مافیہ (Content) کی صداقتوں کا احوال بھی ہے، تصوف کی شعری اساس کا اعلان نامہ بھی ہے۔ انتخاب نعت کے حوالے سے ایک تقییدی اور تحقیقی کاوش بھی ہے۔ نثر کی لطافت اور بیان کی نظافت اس پر مشزاد۔

نعت گوشعرا کے تذکرے کے ضمن میں ہم اس کتاب میں چودہ شاعروں کا ذکر وکھتے ہیں... (۱) حضرت احمد جام ژندہ ہیل (۲) حضرت سید عبدالقادر جیلائی (۳) حضرت معین الدین چشی (۳) شیخ قطب الدین بختیار کا گی (۲) حضرت بوعلی قلندر (۵) حضرت مولانا جلال الدین روئی (۸) مولانا نورالدین جائی (۹) حضرت حاجی الماد الله مها جرکی مضور پوری (۱۲) قاضی محمد سلیمان مضور پوری (۱۳) حضرت بیدم شاہ وارثی (۱۳) خواجہ محمد یار فریدی چشتی ۔

ال فہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف موصوف نے بڑے اخلاص کے ساتھ اخیار امت کا انتخاب کیا ہے۔ ان کے اس انتخاب سے اخلاص کے ساتھ ساتھ علمی سطح پر ان کا معروضی زاویۂ نظر بھی سامنے آتا ہے۔ انحوں نے کسی اہم نام کو کسی مسلک کی جوئے کم آب کی نذر نہیں ہونے دیا ہے۔ سب کو عشاق رسول انتخابی اور شم رسالت انتخابی کے پروائوں کی حثیبت سے دیکھا ہے۔ اس رویے سے ایک تاکر یہ بھی ملتا ہے کہ تذکرہ نعت گویاں کے وسلے سے مصنف اتحاد بین المسلمین کی فضا قائم کرنے کے متمنی ہیں۔

"ترا وجود الكتاب" كا مقصد تصنيف، مصنف في ان الفاظ مين بيان كيا ہے اور الكتاب كا مقصد تصنيف مصنف في ان الفاظ مين بيان كيا ہے اور القديم تذكرول مين صوفي شعراكي فني، علمي اور فكري حيثيت كا اعتراف بہت كم كيا كيا ہے اور مجازي شعرائي كو ايميت دى گئي ہوا تو اللہ اللہ كا شعرى كے جمديہ اور ناصحانہ پہلوؤں كي تو كچھ نہ كچھ نشاندہ كي گئي گر نعتيہ كوشوں سے الفاض برتا كيا۔ يہ چہتم پوشي در اصل اسلام سے كريز كي شعوري يا الشعوري ادبي كوشش تحى، افغاض برتا كيا۔ يہ چہتم پوشي در اصل اسلام سے كريز كي شعوري يا الشعوري ادبي كوشش تحى، جب كه حضو تعلق كے حوالے كے بغير حمد، مجرد تو حيد اور ناصحانہ امور مجرد تصوف بين جن كا اسلام سے كوئى ساتعلق بحى نہيں ہے كيوںكہ ہمارا ہر عقيدہ اور ہر نظريہ رسول پاكستان بى اسلام سے كوئى ساتعلق بحى نہيں ہے كيوںكہ ہمارا ہر عقيدہ اور ہر نظريہ رسول پاكستان تا دابت ہے۔ " (صو)

مقصد تعنیف کا یہ اجمالی ذکر بی تفصیلا حقیقت نگار شعرا کے ذکور کا پیش فیمہ بنا ب اور اس طرح کے "مشق محمدی علی صاحبات الله " ایک زندہ قوت کے طور پر ان شعرا کی زئدگیوں بیں محرک اعمال حسنہ کے طور پر جاری اور ساری نظر آتا ہے۔ پروفیسر صاحب لکھتے ہیں ''ہمارے اسلاف علم وعمل بیں پختہ تر ہوکر، توصیف رسالت ما بطاف کے لیے قلم اٹھانے کی ہمت کیا کرتے تھے اور ہم وین کی زیبائی اور عمل کی رعنائی کے بغیر صرف غزل کی خمیر کا مرجع بدل کر اسے نعت بنانے کی کوششوں بیس مصروف ہیں۔'' اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصنف علام اپنی تصنیف کے ذریعے نعت گوشعرا کو حسن عمل کی طرف راغب بھی کرنا چاہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے موصوف چراغ لے کرشہر کے گرد چکر لگاتے ہوئے یہ نعرہ لگا رہے ہیں:

میں معلوم ہوتا ہے موصوف چراغ لے کرشہر کے گرد چکر لگاتے ہوئے یہ نعرہ لگا رہے ہیں:

لیکن انھیں اسلاف کے معیار کا کوئی آدمی نہیں ملتا تو اسلاف کے تھے سناکر اپنا احساس و تأثر اس طرح حوالۂ قرطاس کرتے ہیں، " کیے شاداب زمانے ہے اور کیسی کیسی نایاب شخصیات عام تھیں! دور حاضر کہ قرب قیامت بھی ہے اور فتوں سے پر بھی اور ساتھ روحانی عظمتوں کے اعتبار سے قحط الرجال کا شکار بھی، اس میں ڈھونڈے سے کوئی ایک نگاہ بھی میسر نہیں آتی جو سائس لینے والے مردوں کو زندگی کی رق دے سکے۔ نہ جراغ رخ ہے، نہ میسر نہیں آتی جو سائس لینے والے مردوں کو زندگی کی رق دے سکے۔ نہ جراغ رخ ہے، نہ معرف صبا نہ باد بہار، کلیاں ہیں کہ سرشاخ سلگ رہی ہیں... یا تو یہ دور ہی تھی دامن ہے یا جاری طلب ہی تاقص ہے۔ " (ص ۲۸) ای احساس نے کہ ہمارا عہد قحط الرجال کا شکار ہے، مصنف سے یہ داستان اخیار کھوائی ہے۔

حفرت احمد جام ژندہ بیل (۱۰۴۹ء۔۱۱۱۱ء) کا ذکر ان کے اس شعر سے ہوا ہے جس کی شہرت تو بہت ہے لیکن جس کے خالق سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ اس شعر کی شہرت حضرت قطب الدین بختیار کا کی کے حوالے سے اس قدر پھیلی کہ بیشعراپ خالق کے نام سے بہت زیادہ آگے نکل گیا:

> کشتگان نخبر تنگیم را بر زمال از غیب جانے ویگر است

اس کے بعد حضرت احمد جائم کی تیرہ نعتیں زیب قرطاس کی بیں اور ان پر تعقیدی بھیرت کے ساتھ تبعرہ بھی کیا ہے۔ اب کچھ اشعار ملاحظہ فرمائے:

اقبال و جاہ ما توئی پشت پناہ ما توئی
چوں عذر خواہ ما توئی، دریاب آخرکارما

はからかんとはくとうちょうないのというよっちんしょう ہے ور التجا من بوع مصطفیٰ (ﷺ) در التجا のかんとというとかいうというというと

حق رضا باد زآل و صحب او المعلقة المعلق کہ ہمہ بادی اندو راہ تما

ان نعتول يرتبمره كرت موع مصنف في بتايا ب كه عبد حاضر مين "عم دورال" نعت کا موضوع بنآ ہے تو "احمد جام ایا قدیم صوفی شاعر بھی آلام روزگار کی تلخیوں کے لیے ای مگد کرم کے لیے ترستا ہے۔ اور اپنی ظلمتوں کو اجالنے کے لیے ای سمع ضو بار کا تمنائی ہے۔" احمد جام بی کی ایک نعت کے بارے میں لکھتے ہیں" پی نعت بہ یک وقت اپن اندر رب العالمين كى رفعت، توحيد كى عظمت، حديث كى صدانت اور ان كے اينے دل كى عقيدت كا ايك دل آويز اظهار ب كه كائات كى وسعتين ان كى ذات اور بات يس سمنتى محسوى موتى (INO")"-Ut

الك نعت جى كامطلع ب: (مر المراب المرا اے شب گیسوئے تو روز نجات خاک پایت چشمهٔ آب حیات

یر جو تبعرہ کیا ہے اس سے پروفیسر اقبال جاوید کے تنقیدی شعور اور آگاہی فن کا بجرپور اندازہ کیا جاسکتا ہے وہ فرماتے ہیں" یہ نعت افکار عالیہ کے اعتبار سے بھی اور حسن بدلیج کے لحاظ ے بھی فن کا ایک نادر نمونہ ہے۔ تشبیہات و استعارات کا جمال منتبائے کمال پر پہنچ کر کو وے رہا ہے۔ حضور عصلے کے دبن مبارک سے بھرنے والے پھولوں کو راح و روح ول کہنا، صنعت تجنیس کی شان بڑھا رہا ہے۔ دوسری طرف ہوا کی بے قراری کا باعث حضور ﷺ کے غصے اور پہاڑ کے ثبات و قیام کوحلم رسالت ماب الله کی وجہ سجھنا، صنعت حس تعلیل کا ایک ناور مونہ ہے۔" (ص۲۲) ان تقیری آرا سے پا چاتا ہے کہ صاحب تذکرہ محیین (Appreciation) کلام کے قدیم اسلوب سے اور قدیم شعرا کے فن کی باریکیوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے قارئین کو بتاتے ہیں کہ صوفیائے کرام نے اپنی تحریر، تقریر

اور عمل سے واضح کیا کہ تصوف کی اساس" قرآن و سنت" ہے۔ تصوف پر بڑنے والے بونانی، ہندی، یہودی اورمسی اثرات سے بھی اقبال جاوید صاحب بوری طرح آگاہ ہی اور اسلای تصوف کو ان کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے صوفیائے کرام نے جو راہ افتدار کی اس کے نقوش بھی ان کے لوح دل پر واضح ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تھا روجی مخض نے تصوف سے پہلے قرآن حفظ نہ کیا ہواور حدیث میں سند حاصل نہ کی ہو، اے دومروں کی رہنمائی کا کوئی حق۔" (ص٢٩) يہ قول نقل كرنے كے بعد يروفيس صاحب لكھتے ہں'' تاریخ جانتی ہے کہ صوفیائے کرام کی اکثریت قرآن و حدیث کی ختی تھی۔ زبان وقلم کی بہترین صلاحیتوں سے متصف تھی، طبعی موزونیت کی بنا پر بیش تر صوفیا بہترین شاعر بھی تھے۔ وہ فلفہ اور منطق کی گہرائیوں اور ممزور بول دونوں سے مماحقد آشنا تھے۔ دوسری طرف ذکر وفکر اور بابدات ومراقبات نے ان کے علم کوحس عمل کی دل آویز بول سے نوازا تھا۔" (ص۲۹)

حضرت سيد عبدالقادر جيلاني (٧٤٠ اء ١٩٢١ء) حنبلي فقه كے بيرد اور قادري سلسلے ك بانى تھے۔ آت كے تذكرے مين اقبال جاويد صاحب نے عجب كلته بيان كيا ہے، لكھتے مین"آت کی حیات مستعار کو اگر" کمال عشق" قرار دے لیا جائے تو بے جانہ ہوگا بلکہ صدق آفری ہوگی کہ عشق کے عدد ۱۷۷ ہیں، جو آپ کا من پیدائش ہے اور کمال کے عدد ۹۱ ہیں اور ا و برس ای کی عمر میں آیا نے رطت فرمائی۔ " (صسس) اس سے ظاہر موتا ہے کہ پروفیسر صاحب نے کتاب میں ہر ہر تکتے پر خاصا غور وفکر کیا ہے اور یہ کہ موصوف کوعلم الاعداد سے

ت جيلال ك اشعار ملاحظه بول:

خدام رّا غلام گشت ليخسرو و كيقباد و فغفور most is the rest of the second

روش ز جود تست کونین اے ظاہر و باطنت ہمہ نور ya na

ہر کس بہ جہاں گنابگار ست

من برار معذور الف المعنور الف المعنور الف المعنور الف المعنور الف المعنور الف المعنور المعنور

در مقام قاب قویینت خدا کرده سلام تو رسایندی سلام حق بامت یک به یک

از خدایت رحمت و از تو شفاعت روز حرر در نجات عاصیان امت تو نیست شک

حضرت معین الدین چشی (۱۱۳۱ – ۱۲۳۱) کے بارے بیل مصنف نے بتایا ہے کہ ہندوستان بیل تبلیغ دین متین کے سلسلے بیل حضرت معین الدین چشی نے پہال مال بیل ہندوستان بیل تبلیغ دین متین کے سلسلے بیل حضرت معین الدین چشی نے پہال موسیق کی یہال کی زبانیں بھی سیکھیں اور رسوم و روان کا بھی مطالعہ کیا اور ہندی تہذیب بیل، موسیق کی اہمیت کے پیش نظر ساع کو اسلامی سانچ بیل وُھال کر اپنے سلسلے بیل رائے کیا۔ لیکن ساتھ ہی پروفیسر صاحب نے اس بات کی طرف بھی دھیان دلایا ہے کہ ''ساع'' اس وقت کی اہم ضرورت تھی اور بید کہ ہر بوالہوں کے واسطے اسے خود بزرگوں نے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ صروت معین الدین چشی کی نعتیہ شاعری کا انتخاب بھی ہے، جس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو:

یارسول الله شفاعت از تو میدارم امید
باوجود صد بزارال جرم در روز حماب
اندرال روزے که بهر انقام عاصیاں
آتش دوزخ بر افروزد علم از التهاب
در خیال من نمی محجد تمنائے بہشت
دارم از فصلت امید رستگاری از عذاب

اس کلام پر مصنف کا تبمرہ بھی ملاحظہ فرما لیجے..." "حضرت معین الدین چشتی کی طبعی موزونیت، فکری پاکیزگی اور شعری جمال، تصوف ہی کا فیض ہے۔ ان کا کلام اللہ تعالیٰ کی رضا

سے حصول کی ایک شاعرانہ تمنا ہے، یکی ان کے ول کی دھڑکن ہے، یک ان کی نگاموں کی تمنا ے، یمی ان کی روح کی لرزش ہے اور یمی ان کے سلکتے معروں کی پکار ہے اور نعت رسول فی سعدی شیرازی (۱۱۸۳ ۱۲۹۲ء) کے احوال بھی لکھے ہیں اور شاعری کے نمونے

بھی دیے ہیں۔ ایک نعت:

چہ وصف کند سعدی ناتمام عليك الصلوة ال ني ( اللام

ك ضمن ميل لكھتے ہيں "ورج بالا سلام ميں بعض امور كل نظر ہيں۔ غالبًا الي بى باتوں كے پش نظر خبل نے شعر العجم میں اس امر پر جرت کا اظہار کیا ہے کہ ابن جوزی کی شاگردی کے بادجود سعدیؓ کے قلم سے بعض الی احادیث کا ذکر ہوا ہے جو اہل تحقیق کے مزدیک موضوعات يل سے ہيں۔" (ص ٢١) اس طرح مصنف نے اپنی تاریخی باخری اور دین آگی کے ساتھ ساتھ مضامین نعت کی تنقید، تنقیح اور چھان پھٹک پر زور دیا ہے۔

حضرت قطب الدين بختيار كاكل (١١٨١ء ١٢٣٦ء) كي احوال و اشغال كي سلط میں وہ واقعہ بھی مذکور ہوا ہے کہ آ یہ کا وصال حفرت احمد جام کا شعر ساعت کرتے ہوئے قوال کے دوران ہوا تھا۔ حضرت احمد جام کا شعر ہے:

كتتكان مخجر تتليم را برزمال ازغیب جان دیگراست

(پیشعر حفزت احمہ جائم کے تذکرے میں نقل کیا جا چکا ہے) اور آپ کی وصیت کے پورا كرنے كى غرض سے سلطان التمش نے آت كى نماز جنازہ پڑھائى تھى۔ نمونة كلام ميں بہت ے اشعار اور نعتیہ غزیس نقل کی گئی ہیں۔ دوشعر تبرکا یہاں درج کیے جاتے ہیں:

يامحر في مرومه را نور چول روكي تونيت كور بادا آنكه او چيشم دل سوئي تو نيست يامحر على بركى را كعبه جائ ديگر است قطب دین را کعید مقصود جز کوئی تو نیست

حفرت بوعلی قلندر" (۱۲۰۵ء ۱۳۲۳ء) کی حیات مقدسہ کے حوالے سے لکھتے ہوئے

ان کی شاعری پر جب آتے ہیں قو مصنف علام بڑے خوب صورت انداز میں یہ تکتہ بیان کرتے ہیں... "جب کوئی صاحب تصوف، شعر کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو اس کا ہر شعر حقیقت کا پرتو اور پاکیزگی کی تصویر بن کر قاری کے دل میں اتر جاتا ہے۔ " (مماه) ظاہر ہے یہ جملہ حضرت بوعلی قلندر کی شعریات (Poetics) پر پورے طور سے صادق آتا ہے۔ آپ کا ایک شعر طاحظہ ہو:

#### غیر صلوت و سلام و نعت تو بو علی را نیست ذکر دل نشین

ای تشکسل میں مولانا جلال الدین روی (۱۲۰۷ء-۱۲۵۳ء) اور مولانا نور الدین ا جائی (۱۳۱۳ء-۱۳۹۲ء) کے احوال و آثار کے ساتھ ان کی شاعری پر لکھا ہے۔ یہ دونوں بزرگ شعری دنیا میں اتنے معروف ہیں کہ ان پر دو چار فقروں میں بات کرنا ان کے شاعرانہ مرتبے سے فروتر بات ہوگی، لبذا اصل کتاب سے رجوع سیجیے۔

 ہدوہ مسائل ہیں جھوں نے بلاوجہ ذہنوں کو اُلجھا رکھا ہے اور امت میں افتراق کی صورت پیدا کر رکھی ہے۔ نمون کلام:

ہے بلبل دل شائق گلروئے پیمبر (ﷺ)
ہے دیکھے نہ تھہرے گا یہ مفاطر کسی صورت
دل میں کافی ہے خیال رخ انور تیرا
شخع و مصباح کی اس گھر میں ہے تنویر عبث
مدینہ کعبہ صفت محترم ز عالم شد
ز افتخار قیام تو یارسول اللہ (ﷺ)

اقبال جاوید صاحب لکھتے ہیں "آپ نے نعت میں جو کچھ لکھا وہ رکی تکافنات سے مرا ہے۔ حالال کہ ان کے دور میں ہر کتاب کے آغاز کے لیے جمد و نعت رسا کہی جاتی تھی مگر آپ نے شعر و سخن کی دنیا میں نعت کو ایک مشتقل حیثیت سے اختیار بھی کیا اور پیش بھی کیا۔"(ص۲۰۳)

حضرت احمد رضا خال (۱۸۵۱ء ۱۹۲۱ء) کے کلام پر تبعرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں "حضرت رضا کی نعت گوئی ہیں، عشق کی واڈنگی، احرّام کا وامن تھام کر چلتی ہے۔ شعر کی جالیاتی دل پذیری، احتیاط کی انگلی کچڑ کر روال دوال نظر آتی ہے۔ ان کا علمی تبحر، دینی آگی، قرآنی بصیرت اور روحانی گراز ایک ول آویز سلیقے کے ساتھ شعر کے سانچ بیں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ ان کے ہال علم وشعور اور جذب وجنوں کا ایک خوب صورت احتراق ہے۔ الفاظ و تراکیب کی فاصلانہ جلوہ گری بھی ہے، طویل بحرول بیس عالمانہ افکار کا پرشکوہ اظہار بھی جا بہ جا کہا ہے اور مختصر بحرول بیں ایک والبانہ بے ساختگی بھی موجود ہے۔" (ص ۲۲۸) رضا بریلوی ملت ہے اور مختصر بحرول بیل ایک والبانہ بے ساختگی بھی موجود ہے۔" (ص ۲۲۸) رضا بریلوی کم کمام پر بیہ تیمرہ پروفیسر صاحب کی شعری جمالیات ہے آگاہی اور ان کے شعری آورش کی مجرپور عکائی کردہا ہے۔ کتاب کے ہیں صفحات حضرت احمد رضا کے کلام کے انتخاب کے لیے مختص کے گئی کے بیں۔ آپ کے کلام کا کیا نمونہ چیش کیا جائے، سلام کے دوشعر بی کائی ہیں:

جس طرف اُنھھ گئی وم میں وم آگیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام! وہ دبمن جس کی ہر بات وتی خدا چشمهٔ علم و حکمت په لاکھوں سلام حضرت پیر مهر علی شاه گولژوی (۱۸۵۹ء-۱۹۳۷ء) کا بیشعر شهرهٔ آفاق شعر ہے: کتھے تمبر علی کتھے تیری ثنا گتاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں

پروفیسر صاحب کا بیان ہے کہ ۱۸۹۰ یک حضرت تہر علی شاہ فریضہ تے ادا کرنے کے بعد وہیں قیام کا سوچ رہے تھے لیکن آپ کے مرشد حضرت حابی المداد اللہ مہاجر کی نے آپ کو فقتہ قادیانیت کے ظہور کی پیشگی اطلاع وے کر آپ کو اس فقنے کے سدباب کے لیے والی ہندوستان بجوا دیا۔ حضرت تہر علی شاہ کے ملفوظات کے حوالے سے ایک مبارک خواب بحص سایا ہے جس میں حضور ہی نے آپ سے فرمایا ''غلام احمد میری احادیث کو تاویل کی قینی سایا ہے جس میں حضور ہی نے آپ سے فرمایا ''غلام احمد میری احادیث کو تاویل کی قینی سے کتر رہا ہے، تم خاموش بیٹھے ہوا اس کا تعاقب اور تدارک کرو۔'' (ص ۱۲۱) ان واقعات سے حضرت تہر علی شاہ صاحب کے روحانی مرتبے کا اندازہ بہ خوبی کیا جاسکتا ہے۔ آپ کے عظمی مراتب کے اظہار کے لیے یہی بتادیتا کافی ہے کہ علامہ اقبال نے شخ اکبر کے افکار کی فضاحت، حضرت بی سے جابی تھی۔ (ص ۱۲۷) کلام سے تیرکا دوشعر نقل کرتا ہوں:

ساربانان، مہربانا راہیا شالا جیویں، خیر تھیوے ماہیا

المحين جا انهال پياريال دل جانيال

ا میں جا انہاں پیاریاں ول جانیاں گوڑھے نیتاں والیاں متنانیاں

مصنف کہتے ہیں "ساربان اور ناقے سے سوز دل میں ڈوبی ہوئی کیف افزا ہاتیں کرنا، اس محدوح (ﷺ) بے مثال کے کمال جمال کا پتا دیتا ہے جس کی بارگاہ ناز عرش سے بھی نازک تر ہے اور جس کے دیار حسیس کے کانئے گلاب و یاسمیس سے بھی زیادہ نازک اور ریشی ہیں۔" (ص۲۸۲)

قاضی محمد سلیمان منصور پوری (۱۸۲۵ه-۱۹۳۰م) کے بارے میں مصنف نے بتایا ہے کہ وہ مسلکا اہل حدیث تھے۔ انجمن اہل حدیث کے صدر بھی رہے۔ آپ کی وسیع القلبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جمعہ تو مجد اہل حدیث میں اوا فرماتے تھے، لیکن درس قرآن محلے کے حوالے سے لکھا ہے کہ جمعہ تو مجد اہل حدیث میں اوا فرماتے تھے، لیکن درس قرآن محلے

ی مجد دننیہ میں دیتے تھے اور تمام نمازیں بھی وہیں پڑھتے تھے۔ مدینہ شریف میں امام مجد نوی نے خواب میں سرور کا نکات کا تھم پاکر، قاضی صاحب کی جوتیاں سیدمی کیں۔ آت ی تعنیف "رجمة للعالمین" کے صلے میں آپ کو عالم رویا میں حضرت قاسم نادوی کے وسل ے بارگاہ بے س بناہ حضور ختی مرتبت الله کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ "فایت الرام" لکھنے کے انعام میں حسین کریمین رضی الله عنما کی خواب میں زیارت اور ان لنوں قدسیہ کی خوشنودی حاصل ہوئی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین نے ہی آپ کو تین پیشین وئیاں کرنے کا تھم دیا اور آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ تینوں پیشین کوئیاں لکھ کر بجوادی (۱) شمصیں مج نصیب نہیں ہوگا۔ (۲) تم سے اس کتاب (غایت الرام) کا جواب نیں دیا جائے گا۔ (٣) تمحاری موت میری موت سے قبل ہوگی۔ (واضح رے کہ میں نے تنوں جلوں میں آپ کا صیغہ تم سے بدل دیا ہے۔ ع۔ ۱) جناب اقبال جاوید نے اکھا ہے "ان کی طرز تحریر، ادبی اور شاعرانہ ہوتے ہوئے بھی مبالغہ آفرین سے یاک ہوتی تھی۔ نثر ہو یالم ان کا قلم احتیاط کے وامن کو تھامے رہتا تھا اور جب ذکر رسالت ماب علیہ کا ہوتو اس كے ليے احتياط، ادب اور سوجھ بوجھ اور بھى لازم ہوجاتى ہے۔ ادادت كے اين مقام بھى ہيں ادرائ حدود بھی، حقیقت کو بردها کر، مبالغه بنادینے کا نام عقیدت نہیں، بلکہ تو بین آمیز بدعت ہ۔" (من ٢٠٠٠) يه بات پروفيسر صاحب كى قلمي اور علمي ديانت كى عكاس ہے۔ حضرت قاضی صاحب کے افکار عالیہ کے تذکرے میں پروفیسر صاحب نے بتایا ہے کہ قاضی صاحبہ لظ" وظاہر کرنا معوب جانے تھے کول کہ لظ" وظاہر کرنا معوب جانے تھے کول کہ " مشقَّن من نفسانیت کا ظہور ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں تعلق خاطر کے اظہار کے لیے لفظ "حب" استعال ہوتا ہے اس لیے حضور اللہ کے لیے "محبت" کہنا چاہے۔ نمونہ شعر:

شان محمدی (ﷺ) ہے اعرصے میں اہل ظلمت وہ نور حق ہے جس ہے دارالسلام چکا! تعلیم مصطفیٰ (ﷺ) نے تجھ کو کیا منور بخت سیاہ تیرا اے عقل خام چکا! روح حیات سلیمان حب نبی (ﷺ) ہے یارب نور یقیں عطا کر فوق الرام چکا!

حضرت بيدم وارثى (١٨٨٢ء-١٩٣٧ء) كے شعرى سرمائے "ومصحف بيدم" ميں، پروفیسر صاحب کو صرف گیارہ تعین ملیں جن کا اجمالی جائزہ اور تجزیاتی تذکرہ انھول نے کہا، وہ فرماتے ہیں ''گو یہ نعتیہ سرمایہ بہت مختصر ہے مگر بیران کی قلبی محبتوں اور روحانی لرزشوں کا آئینہ وار ہونے کے ساتھ ساتھ ان اولی خصائص سے بھی بہرہ ور ہے جنمیں نہ اہل نظر، نظرانداز كرسكت بين ند تماشائي ... يمكن ب كه احتياط كے تقاضوں نے نعت كے ميدان ميں ان كے قلم كوس به كريبال اور خود أنحيس انكشت به دندال ركها بواور أنهيل حرف حرف سنجلنا اور لفظ لفظ سوچنا برا ہو اور بول بات مخضر رہ گئ ہو ... بہر کف بدس ماید اس قابل ضرور ہے کہ نعت کی ونیا میں بیرم کو زندہ بھی رکھ سکے، ان کے مقام کا تعین بھی کراسکے اور ان کے لیے بہترین زادراہ بھی ثابت ہوسکے۔" (ص ٣٥٠) احتياط نعت كے ضمن ميل يروفيسر صاحب في متعدد مقامات یر بات کی ہے، اور اس بات پر زور دیا ہے کہ عہد حاضر کے شعرا اس احتیاط شعاری کی تعلید كريں۔ يهال يونكت از خود بيدا موجاتا ہے كہ آج كے نعت كوشعرا ميل سے كتنے مول كے جو "حب رسول الله عن وفور اور وه والهائه بن حقیقی طور پر محسوس كرتے مول جو بيدم شاه وارتی یا دوسرے بزرگوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اس کے باوجود اگر ان کے ہاں نعت نگاری على كيت (Quantity) ك بجائ كيفيت (Quality) كوترج وين كا رجمان بايا جاتا ہے تو اس کی کوئی خاص ہی وجہ ہوگا۔ آج کے نعت نگاروں کو اس علتے پر خصوصی توجہ دینی وا بدم شاہ وارثی کے کلام سے تمرکا دو شعر نقل کیے جاتے ہیں:

عدم سے لائی ہے ہتی میں آرزوئے رسول (ﷺ)
کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جبتوئے رسول (ﷺ)
علام نقش کف پائے مصطفیٰ (ﷺ) کی متم
چنے ہیں آگھوں سے ذرات فاک کوئے رسول (ﷺ)

خواجہ محمہ یار فریدی چشتی (۱۸۸۲ء ۱۹۳۰ء) کے شعری کمال کا احمال، کتاب ذکور میں اس طرح رقم ہوا ہے ''حضرت محمہ یار فریدی کی شاعرانہ تاب و تب، اہل دل اور اہل نظر کے لیے سرور و کیف اور رنگ و نور کی ایک کہشال ہے۔ فاری، اردو اور سرائیک، تیوں زبانوں میں ان کا اظہار عالمانہ، گرفت فن کارانہ اور آ ہنگ صوفیانہ ہے۔'' (ص ۳۵۲) ایک اور جگہ تھے ہیں ''جب ایک صوفی کوحق آ گائی کی سعادت نصیب ہوجاتی ہے تو پھر اس کے اور جگہ تھے ہیں ''جب ایک صوفی کوحق آ گائی کی سعادت نصیب ہوجاتی ہے تو پھر اس کے دل کی ہر دھر کن اس وجود ذکی جود بھی کے حضور میں سرایا سیاس ہوجاتی ہے۔ جس کے لاند عمر کی ہر انسانی شعور و آ گئی کی ہر کوشش بے ہدف ہے۔ حضرت فریدی کی بصارت کو جب ساختہ اس نعت عظمیٰ کے لیے یوں سرایا تشکر نظر آ تے جب بصیرت نصیب ہوئی تو وہ بے ساختہ اس نعت عظمیٰ کے لیے یوں سرایا تشکر نظر آ تے ہیں برایا تشکر نظر آ تے ہیں: (ص ۳۲۰)

ارچہ بے کارم بکردم کار را صد ہزار الحمد آل دلدار را تا ثنا خوال محمد (ﷺ) گشتہ ام رشک می آید بمن ابرار را! گرچہ حیال عیستم سجال نیم مدح او شیریں کند گفتار را

جن کو بیشدید احساس ہو کہ حضور ﷺ کی مدح گفتار کو شیریں کردیتی ہے، وہ کرداد کے سنواد نے میں بھی ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان اہل دل کی نعت نگاری ان کے افکار کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال حنہ کی بھی عکاس ہوتی ہے اور ای لیے ان کے افکار دلوں میں ترازو ہوجاتے ہیں، بلکہ بیش تر تو ایبا ہوتا ہے کہ ان کی باتیں دلوں کو اس طرح منور کرتی ہیں کہ دلوں سے نگلنے والی روشی سے ان کے اعمال بھی مستفیر ہوتے ہیں۔ فحت کہنے، نعت سننے اور نعت کی ترویج و اشاعت کا یہی متعد وجید ہے، جوصوفیائے کرام کی نفتہ شامری سے ہمیشہ پور ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ پورا ہوتا رہے گا۔ یہی تأثر ہے جو اس کتاب نفتیہ شامری سے ہمیشہ پور ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ پورا ہوتا رہے گا۔ یہی تأثر ہے جو اس کتاب سفتہ سے لوح دل پر مرتم ہوتا ہے۔

"تیرا وجود الکتاب" ایک ایمی کتاب ہے جو آج کے نعت نگاروں کے لیے مشعل راہ اور محرک اعمال صالحہ ہو عمق ہے اور نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کا باعث بھی۔سلسلۂ گفتگو کا اختیام میں ان دو بزرگوں کے اشعار پر کرنا چاہتا ہوں جن کا مختمر ذکر بھی میں اس مطالع کا حصہ نہیں بنا سکا...

در دل بر اُمتی کز حق مزه است روئے و آواز پیمبر معجزه است

(ہر ائتی کے دل میں جو حق کا ذوق ہے اس کے لیے حضور اللہ کا چرہ مبارک اور آواز مبارک معجرہ ہے کہ اس سے حق کا ذوق تازہ موجاتا ہے) مولانا جلال الدین روی ۔

السلام اے آنکہ نابودم دریں محنت سرائی در سرم سودا و در جام تمنائی تو بود

(سلام آپ ﷺ) پر کہ جب اس دنیا میں میرا نام و نشان بھی نہ تھا، اس وقت بھی میرے سر میں آپﷺ کا سودا اور میرے دل میں صرف آپﷺ کی آرزوتھی) مولانا نور الدین جائی۔

€☆>

قصر بلنديني مطالعة قرآن

مصنف: امام اکبرآبادی ناشر آفآب اکیڈی عدنان منزل، ۴۲۳ پی آئی بی کالونی، کراچی

# «دليلِ آفتاب" نعتيه سمت نما

سورج روزانہ مشرقی افق سے طلوع ہوتا روشی اور حرارت کی سوعاتیں بانٹا دن کے اختام پر مغربی افق کے دامن میں غروب ہوجاتا ہے۔ اس کی فیض رسانی سے کے انکار ہوسکتا ب كرسارى دنيا اس كے وجود سے متمتع بوربى ب، اى طرح كچے روشى چكال لوگ زين كا سورج ہوتے ہیں ان کا وجود زمین اور اہل زمین کے لیے روشی اور رحت کا سرچشہ ہوتا ہ یہ ایے لوگ ہوتے ہیں جن کی ذات کے سورج کی تابانی، ضوفظانی اور فیض رسانی، زمان و ومكال سے ماورا، وقت اور مقام كى قيد سے ناآشنا ہوتى ہے، ايے لوگوں كا شار ان نابغهُ عصر تخفیات میں ہوتا ہے جو این عبد کے بجائے تاریخ میں زندہ رہے ہیں، وہ بندہ امروز نہیں فرد فردا ہوتے ہیں، ان کی غیر معمولی کاوشوں کا مہر پنم روز مھی غروب نہیں ہوتا۔علم کے اُفتی پر ہیشہ جمگاتا رہتا ہے۔ وہ اینے ذرہ ہتی میں ایک ایک صحرا اور اپنے وجود میں ایک بے کنار سمندر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسم باسٹی ڈاکٹر آفاب احمد نقوی (شہید) بھی نقد و محقیق نعت میں ایک آفاب سے، جس کی تابانی ان کی نگارشات کی صورت زندہ ہے انھوں نے محف تحریر کے ذوق کی تسکین کے لیے نہیں مجرور قلبی طمانیت اور خالفتاً ادائے فرض کے احساس سے ترکیک پاتے ہوئے ستائش اور صلے کی تمنا ہے بے نیاز ہوکر نعت کی تحقیق کو اپنا تشخص اور مقص بنالیا۔ نعت کی تحقیق، تدوین اور تنقید ان کی ذات کا منتکم حوالہ اور شاخت ہے انموں نے اپنی پوری زندگی نعتیہ ادب کی توسیع و فروغ کے لیے وقف کردی یہی ان کی تعریف اور تعارف ہے، یمی ان کا اقبیاز اور وقار ہے، یمی ان کی سعادت اور یمی ان کی عبادت ہے۔ ریاض حسین چوہدری کے اس شعر کا ان کی ذات پر بہ خوبی اطلاق کیا جا سکتا ہے۔

#### مجھے خود اپنے تشخص کی کیا ضرورت ہے۔ ترا حوالہ ہی سب سے برا حوالہ ہے

گورنمنٹ کالج شاہرہ لاہور کے میگزین''اوج'' کے صخیم نعت نمبر (۲ جلدیں) سے لئے اللہ فیصل کے ختیق و توسیع میں کے کر پنجابی نعت پر پی ایکے ڈی کے مقالے تک انھوں نے نعتیہ ادب کی شختیق و توسیع میں جو شمعیں فروزاں کی ہیں، ان کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑے گا۔

ڈاکٹر آفاب احمد نقوی کی پانچویں بری کے موقع پر ان کے لکھے سیرت، حمد اور نعت کے وقع مضامین کی تدوین و تسوید به صورت "دلیل آفاب" ایک اہم علمی کارنامہ ب جے ان کے صاحب علم و ذوق برادر اصغر عمران نقوی نے سرانجام دیا ہے۔ پانچ سو پندرہ صفات پرمشمل اس کتاب میں ان کی اقلیم فکر کے شامکار نعتیہ مطالعات کو حصہ اوّل اور دوم كے زرعنوان يك جاكرديا كيا ہے۔ حصہ اوّل ميں جو موضوعات واكثر آفاب احمد نقوى كے راه وارقلم کی جولان گاه ب بین ان مین نعت .. تمهیدی مباحث، محرکات نعت، فن نعت نگاری (لوازمات)، قرآن عليم من نعت رسول عليه كا انداز، حديث رسول عليه من نعت كا انداز، سرت نگاری... ایک جائزہ، الہای کتب میں بیان سرت، اردو نعت، آغاز سے لحدموجود تک، برصغير مين فارى نعت، تخليق ياكتان اور مارى نعتيه شاعرى، غيرسلم شعرا... سرور كائات كى بارگاه مین، بنجابی شاعری مین نعت کا ارتقاء بنجابی نعت مین مدینة الرسول کا ذکر اور چند خرید نعت غبر شامل ہیں اور حصہ دوم میں بائیس انفرادی مطالعات نعت پیش کے گئے ہیں۔ ان متنوع موضوعات پر لکھتے ہوئے انھوں نے جمر، نعت اور سیرت کی مخلف جہنوں کو اجا کرکیا ہے۔ ہر مضمون اور مقالے میں احساس محمیل پندی نمایاں ہے، ان مضامین اور مقالات کا مطالعہ سیجی، لفظ لفظ سے رس میکتا ہے اور فقرے فقرے سے روح کو تقویت ملتی ہے، نعت... تمہیدی مباحث ایک جامع تحقیق کاوٹ ہے، جس میں لفظ نعت کے جملہ مفاہیم کی توضیح وتشریک کے علاوہ ڈاکٹر آفناب احمد نفوی نے عربی، فاری اور پنجابی زبان میں لفظ نعت کے معانی کا كوج لكايا ب قرآن وسنت مين لفظ نعت، حضور الله كى صفت كے ليے لفظ نعت كا كميلى مرتب استعال ادر نعت كا اصطلاحي مغبوم، جيسے توع پر تحقيق اس تحقيق مقالے كى اہم خصوصيت ، حصہ اول کے دوسرے محقیق مضمون کا عنوان محرکات نعت ہے۔ نعت کوئی کیوں کی جاتی ہ اور شاعر نعت لکھنے پر کیول مجور ہوتا ہے؟ اس مضمون میں اٹھیں محرکات پر روشنی ڈالی من ج

ان سے نزدیک بجا طور پر نعت گوئی کا پہلا محرک جذبہ اصل میں قرآن پاک میں وہ خاص الداز ہے جس میں اس نے اپنے مجبوب پاک اللہ کی تعریف کی ہ، نعت رسول کا دورا عرك جذبه عشق رسول الله على حرح اظهار عقيدت، اطاعت رسول الله تبلي وي، ذكر رسول الله کو عام كرنے كى خوابش، نعت وسيلة بركت، روضة رسول الله ير عاضرى كى خوابش اور نعت کی مقبولیت نعت کوئی کے دوسرے اہم محرکات ہیں۔ اس ھے کا تیسرا مقالے فن نعت ڈکاری (لوازمات) کے زیرعنوان تحریر کیا گیا ہے۔ فاضل محقق نے عشق رسول ﷺ، قرآن و حدیث کا مطالعه، آداب و احترام مین مضامین نعت، حقیقت نگاری، طریقهٔ اظهار، انداز خطاب، شام کی سرت رسول المنتخفي ير نظر، تعليمات رسالت سے واقفيت، مقصد بعثت سے آگي، ديلي علوم من پھکی، تزکیۂ باطن اور نظر کی یا کیزگی، روح کی طہارت، خیال وعقیدے کی پھکی، واقعات کی محت اور صداقت، زبان و بیان بر عبور، ول و دماغ کی بیداری اور سوز و گداز کی خرورت کو لوازمات نعت قرار دیا ہے۔ چوتھے تحقیق مضمون "قرآن حکیم میں نعت رسول علی کا انداز" میں وہ رقم طراز ہیں کہ خداوند قدوس کے اس آخری آسانی صحفے کا جب اس نج پر مطالعہ کرتے یں تو یہ حقیقت روز روش کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ یہ مضمون اتنا آسان بھی نہیں، جنا عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں اس تمہید کے بعد انھوں نے اس موضوع کی تمام تر گرائیوں اور ومعتول كا نمايت عمر كى سے احاطر كيا ہے۔ اس كے بعد الك تحقيقى مطالع كاعوان" مديث رسول الله على نعت كا انداز " ب، وه كلصة بين "رسول الله الله على نعت ك ما فذات من مدیث رمول الله کو برا بلند مقام حاصل ہے، جس کو قرآن کے مقالمے میں قو بیش نہیں کیا جاسکا لیکن قرآن کریم کی بعض آیات کی تشریح کے والے کے ساتھ اس کا مقام کم بھی نیس ب، قرآن عکیم میں جہاں اشارے سے بات سجھانے کی کوشش کی گئی ہے یا بہت زیادہ اختمارے کام لیا گیا ہے، وہاں حدیث بی شرح اور تفصیل پش کرے لوگوں کی رہنمانی کا فرض ادا كرتى ہے، محدثين نے اپني حديث كى كتب بين مناقب الني اللي كان كے عنوان كے تحت ایک علاصدہ باب باندھا ہے جس میں آپ ایک کی بے شار عظمتوں کا بیان ہے، اس کتاب کے معمولات میں "میرت نگاری... ایک جائزہ" بھی نہایت اہم تحقیق کاوٹ ہے، کتاب کے مندرجات میں دوسرے مقالات بھی نہایت معلومات افزا نگارشات ہیں۔ کتاب کے صددوم میں شامل مضامین ممتاز اور نمایاں نعت کو شعرا کے انفرادی مطالعات پر بنی ہیں۔ ان شعرا ش مولانا احمد رضا خان بریلوی، مولانا حن رضا بریلوی، مولانا ظفر علی خال، حفیظ جالندهری، حفیظ تائب، محمد یار فریدی، باہر القادری، طفیل ہوشیار پوری، حضرت المین نقوی، یردانی جالندهری، قمر یردانی، صوفی محمد افضل فقیر، ع سملم، محمد علی ظهوری، ریاض حسین چوہدری، والندهری، قمر یش طفیل دارا، شوکت ہائمی، پیرزادہ حمید صابری اور ندیم نیازی کے نام شامل ہیں۔ ہر مضمون میں شاعر کے شعروں کے حوالے ہے اس کے رنگ مدحت اور اسلوب خن کی اہم خصوصیات ہے متعارف کرایا گیا ہے، ان مضامین کے مطالع سے نعتیہ ادب کے طالب علم کے سامنے فعتیہ شعری منظر تامہ واضح ہوکر آجاتا ہے۔ ان مضامین میں مدحت مصطفی سی تاکی اور بہا ورشن اور نمایاں ہوتے چلے گئے ہیں، کتاب کے فلیپ پر عطاء الحق قاکی اور بہت ہے پہلو روشن اور نمایاں ہوتے چلے گئے ہیں، کتاب کے فلیپ پر عطاء الحق قاکی اور بہت ہے اس کا پیش لفظ تحریر فرمایا ہے۔

وه لكية بن:

یہ کتاب شہید ڈاکٹر صاحب کی وسعت نظر، کشادگی دل اور بے پایال عقیدتوں کی شاہر ہے۔ انھوں نے یہ مضامین کی با قاعدہ منھوبے کے تحت نہیں لکھے تھے، پھر بھی ان سے اردو حمد و نعت کی شخیق و تنقید بیل ایک نیا اور روش باب کھلتا ہے۔ الل نظر ان مطالعات کو معیاری اور جہت نما پاکیں گے، مقالات کی فہرست پہ نظر ڈالنے سے کتاب کی افادیت اور اہمیت کا بہ خوبی اندازہ ہوجاتا ہے، اسے میری شخیین کی ہرگز احتیاج نہیں کہ یہ خود ''دلیل آفاب'' بن کر ادب کے آفق پر طلوع ہورہی ہے۔''

معروف صحافی اور قلم کار سیّد ارشاد احمد عارف نے "آ فیاب آید" کے زیرعنوان ڈاکٹر آ فیاب نقوی کا نہایت عمرہ تعارفیہ قلم بند فرمایا ہے۔

"جبد مسلسل اور آٹار قلم کی روشی" عمدہ نعت کو ریاض حسین چودھری کی نگارش کا موضوع ہے۔ انھوں نے بھی اس مضمون میں ہمیں آفاب اجر نقتوی کی شخصیت کی مختلف جبات سے روشنا کرایا ہے۔ اس کتاب میں شامل "اک وجوپ تھی کہ ساتھ گئی آفاب کے" عمران نقوی کی مرثیہ نما آزاد نظم ہے، جے بے چشم نم کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ کتاب کے ناشر زیر احمد

نے کتاب کی معنوی خوبیوں کوصوری آرائی سے دوچند کر دیا ہے۔ ڈاکٹر آفاب احمد نقوی (شہید) نے اپنی چوالیس سالہ حیات مستعار میں نعت کے جن فکری اور فنی پہلوؤں پر مضامین سرد قرطاس کے ان کے کارگزار بھائی عمران نقوی نے افعیں کاغذی پیرائمن پہنادیا ہے۔ ان فیتی نوادرات کو کتابی صورت دے کر عمران نقوی نے نہایت قابل شحسین کام سرانجام دیا ہے۔ بلامبالغہ نعتیہ ادب کے مبتدی سے لے کر منہتی تک کوئی بھی معلم اس کتاب سے صرف نظر نہیں کرسکتا، یہ ایک حوالہ جاتی دستاویز ہے جے ہر گھر اور ہرادادے کی لائبریری میں موجود ہونا چاہیے۔

€☆>

からからいかからしてはいるというとうとうとう

صبیح رحانی کی نعت گوئی پر تقیدی مفایین کا مجموعہ جادہ رحمت کا مسافر مرت کا سافر مرت کاس میجوی مرت ہوگیا ہے۔
مرتبہ: ڈاکٹر حرت کاس میجوی مائع ہوگیا ہے۔
ناخر میٹر کان برکا ہوگیا ہے۔
آفاب اکیڈی

www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

### تقذيس قلم/ رشيد ساتي

کلایکی شاعری میں لفظ لغت کے مفاہیم کے پابند اور ان کے استعالات روایت کے دھارے کے میں مطابق ہوتے ہیں۔ یہ کام ایے بی شعرا سے نبھ سکتا ہے جو روایت آگاہ بھی ہوں اور کلایک مزاج بھی رکھتے ہوں، کیوں کہ یہ کام بڑا پتا ماری کا کام ہے۔ روایت سے آگاہ ہونے اور کلایک مزاح بنانے کے لیے کم از کم اس زبان کے معتذبہ شعری سرمائے کو تو بالاستیعاب پڑھتا ہی پڑتا ہے اور یکی کام ہے جو آج کے بیش تر شاعر نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی کلیہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایسے اسحاب علم بھی موجود ہیں جن کی جنبش قلم کے زخ کو دکھے کر حضرت احمد رضا خان کا مصرع یاد آجاتا ہے:

جس سمت چل دیے ہیں سکے جما دیے ہیں

رشید ساتی صاحب کا مجموع رنعت دیم کر کچھ ایبا ہی تاثر دل نے تبول کیا۔ ان کی شاعری میں کلا کی رجاؤ ہے، مشق محن کے شواہد ہیں اور روایت آگاہی کے آثار بھی۔ ظاہر ہو ان سہ گانہ عوائل نے ساتی صاحب کی شاعری میں ایک قتم کی اعلی سجیدگی seriousness) ہیدا کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی موضوع بعنی نعت سرور کونین سی کے ابتاد اور حدود کی آگاہی نے ساتی صاحب کی نعتوں کو اسلوب کے ساتھ ساتھ مضمون، متن اور ابتاد اور حدود کی آگاہی نے ساتی صاحب کی نعتوں کو اسلوب کے ساتھ ساتھ مضمون، متن اور مافید (content) کے حوالے ہے بھی وقیع بنا دیا ہے۔ واقعتا موصوف نے "نقادیس قلم" مورف کتاب کا نام ہی نہیں رکھا ہے بلکہ اپنے حرف حرف اور لفظ لفظ سے تقادیس قلم کو محمدات چند اشعار ملاحظہ ہوں:

ایک ونیائے سکوں، ایک جہان اُمید آپ (ﷺ) کے ذکر سے ال جاتا ہے کیا کیا جھ کو

تعلید أن (鑑) كى منزل مقسود كى نوید ظلمت ميں روشى كى بشارت ب أن (鑑) كى ذات خلوت که حرا میں خوثی کا پاسدار قرآن کی زباں سر منبر مرا رسول (ﷺ)

أن (霉) كا برعمل قرآل، أن (霉) كى برنظر علال الله الله على الله عل

اں شاعری میں ایجاز کا اعجاز بھی ہے، صداقت بیان بھی ہے اور اظہار میں کلا کی مزاج کا اعجدہ رکھ او کھاؤ بھی۔ ساتی صاحب نے اپنی نعتیہ شاعری کے بارے میں یہ جو کہا ہے:

شرین احمال کی جس سے داوں کو اُس حرف صدافت کی حلاوت ہے مرے پال

تو كا كما إلى الله كرك كه ان كابيتخد دربار رسول الله كالم ترف عاصل كرك، ان كا بنا تخد بيش كرت موك خلوص سے كما ب:

ہے میری نعت عقیدت کا آئینہ ساتی باک نقیر کا تخد ہے اک غنی (ﷺ) کے لیے

معروف شاعر اور نعت کے حوالے سے اختصاصی درک و شہرت رکھنے والے موضوع شال عالم جناب بشرحسین ناظم صاحب نے رشید ساتی کی نعت گوئی، پر ایک مختصر مگر جامع تعارفی تحریر ککھی ہے۔

کتاب حن معنوی کے ساتھ ساتھ حن صوری کے اعتبار سے بھی پرکشش ہے۔ نمایت دیدہ زیب اور سادہ و پروقار گردپوش، مضبوط جلد، بہت اچھا کاغذ اور نفیس طباعت۔ ۱۸۸ مفحات کی بید کتاب، مکان نمبرا۳۹، گلی نمبر۱۵، چکلالہ ہاؤسنگ اسکیم نمبر۳، راولپنڈی کے پتے سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ کتاب پر قیمت درج نہیں ہے۔

(عزيزاحن)

からからから

## وظيفه/سيّد عاصم كيلاني

نعتیہ شاعری میں تین چیزوں کا ہونا لازی ہے: (۱) حب رسولﷺ (۲) گداز قلب (۲) سلیقۂ اظہار۔

اور بہی تینوں چزیں کم کم کی بوتی ہیں... لیکن ہر کلیے میں کھے استنائی صورتیں ضرور ہوتی ہیں۔ عاصم گیلانی صاحب کی شاعری میں ان تینوں چیزوں کا حسین امتزان محسوں ہوتا ہے۔ غزل کی ہیئت میں ویے تو ہمارا ۸۵ فی صد شعری سرمایہ ہے، لیکن غزل کے مزان آشنا شعرا کی تعداد دو تین فی صد سے زیادہ نہیں ہے۔ عاصم گیلانی غزل کے مزان آشنا ہیں اس لیے غزل کی مقتصیات کا بحر پور خیال رکھتے ہیں۔ نعت میں غزل کے مزان سے ہم آ ہمگ شعر کہا جائے تو اس کی ایمائیت، اشاریت اور مخصوص لہج کے باعث شعریت کا خاص لطف آنے لگا ہوجاتی ہو اور یوں اس شاعری میں داوں کو گرمانے اور آتھوں کو نم کرنے کی خاصیت پیدا ہوجاتی ہے۔ ایسی شاعری کے ذریعے اگر کوئی پیغام بھی حوالی قرطاس کیا جائے تو وہ شاعری کے طور پر ہی شاعری کے دریع اور معاملی کی خرات سے شعر زندگی سے قریب تر ہو اور سے قبول کرنے اور عمل میں ڈھالنے کا داعیہ پیدا ہوجائے۔ شعر زندگی سے قریب تر ہو اور اس میں واضح پیغام بھی ہو اور وہ پیغام مقدس بھی ہو جو زندگی گزارنے کے لیے ناگز پر فیجت کے طور پر چیش کیا جائے، لیکن اظہار میں شعریت نہ ہو تو وہ شعر پیغام کی ترسیل کے لیے ضرر رساں ہوتا ہے۔ الحمد للہ کہ عاصم گیلانی صاحب کی شاعری میں پیغام شعر کا جزو بن گیا ضرر رسان ہوتا ہے۔ الحمد للہ کہ عاصم گیلانی صاحب کی شاعری میں پیغام شعر کا جزو بن گیا :

فلط كه أن (ﷺ) كا تعلق فظ عرب سے ب نی (ﷺ) كے فيفل دوائی كو ربط سب سے بہ ہمارے دين ميں كياں ہيں ابيض و اسود غرض سے نام سے ہم كونہ كچھ نسب سے با مزہ تو جب ہے كہ كردار سے بھی ہو ثابت عياں جو بات مرے شجرة نسب سے ہا

ان متیوں اشعار میں دین کا پیغام بھی ہے اور عمل کی ترغیب بھی، لیکن ان اشعار کی شعری قوت

ے پیغام میں بھی طرقی پیدا ہوگئ ہے۔ "وظیفہ" میں اور بھی کی مقامات پر یہ احمال اُجرہ ہے۔ ڈاکٹر وحید قریش صاحب نے اپنے "تاکڑات" میں شاعر کی مقامت پر یہ احمال اُجرہ کی زاویے اور شعریت کی جہتیں دکھائی ہیں۔ وحیدالحن ہائی کی تقدیم "عامم گیلانی اور فن نفت نگاری" کے ذریعے بھی شاعر کے فن کو سجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ڈاکٹر ریاض مجید کی تقریق ہے بھی کلام کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے۔ سعدیہ فورین نے "اختامی" میں صاحب کاب کی شعری لطافتوں اور فنی نزاکتوں کی طرف خصوصی وحیان دیا ہے۔ فلیپ پر جعفر بلوج اور شعری لطافتوں اور فنی نزاکتوں کی طرف خصوصی وحیان دیا ہے۔ فلیپ پر جعفر بلوج اور فاکٹر سید شبیہ الحن کی آرا دی گئی ہیں۔ ۱۲۸ صفحات پر مشتل یہ مجلد کتاب سوروپ میں "نزید علم و ادب" الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور سے حاصل کی جاستی ہے۔ کتاب کا ٹائل دیدہ نیب ہے۔ عاصم گیلانی کا یہ دوسرا نعتیہ مجموعہ ہے، پہلا" وسیلہ" قا۔

(2517)

#### بیاض نعتیه/ مولانا حامد حسن قادری

مولانا حامد حسن قادری اردو دُنیا میں اپنی جلیل القدر تصنیف "داستان تاری اردو"

کے حوالے سے معروف ہیں۔ اس کتاب کے بعد ان کی چودہ اور کتابیں شائع ہو پی ہیں جن میں آخری کتاب "بیاض نعتیہ" ہے۔ اس کتاب کے کل صفحات ۱۲ ہیں لیکن آرٹ بیپر پر چینے اور ہر وصرا صفحہ خالی چھوڑ دینے کی وجہ سے اچھی خاصی کتاب بن گئی ہے۔ مولانا مرحوم و معفور قدیم شعری روایتوں کے امین تھے۔ اس لیے تاریخ گوئی میں بھی ماہر تھے، چنال چہ کتاب کا س تصنیف انھوں نے "بیاض نعتیہ" لیعن "نذر شاہ انام" اور "نذر نیاز کیش" کے الله کتا۔ ان مادوں سے ہجری س ۱۳۲۸ھ سے برآمد ہوتا ہے۔

کتاب میں شخ سعدی کی معروف رباعی (یا قطعہ؟) کی تضمین کے علاوہ "ذکر رسول (میکنی "میلی الله مال " " تین سلام" " "صلوق و سلام" " "السلام علی یا امیرالموشین" " "سالت نعتیہ غزلیں" " " وسلی الله علیہ وسلم" اور ایک نظم " حال دل" یعنی کل اٹھارہ منظوم تخلیقات ہیں۔ ان منظوم ات میں تین سلام حضرت حسین کی منقبت میں ہیں اور دو منظم تین سلام حضرت حسین کی منقبت میں ہیں اور دو منظم تین سلام حضرت حسین کی منقبت میں ہیں اور دو منظم تین منان میں ہیں۔ بقتہ تیرہ تخلیقات نعتبہ ہیں۔

قادری صاحب کی نعتوں کے مضامین میں اعتدال ہے۔ شیخین کی منقبت بھی سندوں کے ساتھ ہے اور احتیاط روایت کی انچی مثال بھی۔ لیکن سلاموں میں شاعر کا لہجہ المل تنفن کے لہجے نے درا ہٹا ہوا لگتا ہے، جو ماحول کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ مولاتا کی نعتیہ شاعری میں مدینے چہنچنے کی آرزو اور شفاعت طبلی کا جذبہ موجزن ہے:

میں مدینے چہنچنے کی آرزو اور شفاعت طبلی کا جذبہ موجزن ہے:

میل ہند ہے، چل، مدینے کو چل

公

کریں وہ حشر میں جن عاصوں پہ خاص کرم انفی میں کاش مرا بھی شمول ہو جائے

آرٹ پیر پر چھی ہوئی یہ مجلد کتاب، قادری اکادی، ۵۹۵۔اے گلش اقبال، بلاک نمبر، کراچی سے صرف ۱۵۹۰رویے میں حاصل کی جاسکتی ہے۔

(عزيزاحن)

جہانِ شوق / ابوبکر ناظم زیر تبرہ کتاب کے سرورق پر فاری کا بیشعر درج ہے: مقامش عبدہ آمد و لیکن جہانِ شوق را پروردگار است

دوسرے مصرے سے بی کتاب کا نام ''جہانِ شوق'' برآ مد ہوا ہے۔ کتاب کا نام اور فاری شعر کا انتخاب، صاحب کتاب کے علمی ذوق اور وفور شوق کا مظہر بھی ہے اور ان کی روایت آگابی اور بزرگوں سے اکتباب فیض کا غماز بھی ہے۔

کتاب کے مطالع سے اور امجد علی شاکر صاحب کی تقریظ سے متر شح ہوتا ہے (جس کی تقریظ سے متر شح ہوتا ہیں۔ (جس کی تقدیق سر ورق کی تصویر سے بھی ہوتی ہے) کہ صاحب کتاب ابھی نوجوان ہیں۔ علم اور شوق فراواں تو ہے، لیکن کہیں، شعری بحرول کی نزاکتوں سے اغماز برتے کا رجحان بھی ملتا ہے، مثلاً ان مصرعوں میں:

شرق وغرب ہیں تیرے قلم ولوح بھی تیرے ا ے حطیم تیرا، مروہ، صفا، منی تیرا نئ

کاغذ و قلم و دوات روشنائی باوضو لیکن جہاں طبع موزوں کا مظاہرہ ہوا ہے دہاں شعر بھی خوب ہوا ہے، مثلاً: چلچلاتی وُھوپ غم کی جب جلاتی ہے مجھے ڈھانپ کیتی ہے مجھے فوراً ردائے مصطفل (ﷺ)

☆

اب شعور زندگی جو عام ہے آپ (ﷺ) کے لطف و کرم کی بات ہے

حضور (ﷺ) کی نگاہ پاک کا کمال دیکھنا عروج آشنا ہوا ہے ہر زوال دیکھنا نفس نفس بٹارتیں، قدم قدم سعادتیں حضور (ﷺ) کے نہار دیکھنا، لیال دیکھنا

ایے صاف ستھرے اور پاکیزہ اشعار دیکھ کر اُمید بندھتی ہے کہ ان شاء اللہ ابوبکر ناظم، اگر ذرا سنجل کرشعر کہتے اور مشق کرتے رہے تو نعت کی دنیا میں کچھ ان مٹ نقوش قائم کرنے میں کامیاب ہوجا میں گے! کتاب میں ''عطائے آنحضور (بنائے)'' کے عنوان سے جناب پروفیسر امجدعلی شاکر، پرتبل اسلامیہ ڈگری کا لجے، قصور کی تقدیم، جناب سید حسن نظامی شاہ اور جناب ایک اصغرعلی چوہدری ایڈووکیٹ کی تقریظیں شامل ہیں۔ فلیپ پر ریاض حسین چودھری کی جھگاتی ایک اصغرعلی چوہدری ایڈووکیٹ کی تقریظیں شامل ہیں۔ فلیپ پر ریاض حسین چودھری کی جھگاتی ہوئی تحریر ہے۔ منظات ۱۲۵ ہیں اور کتاب کا ہدید ۹۰ روپ ہے۔ قلندر بابا پہلی کیشنز، ۲ کورٹ اسٹریٹ، لاہور، سے طلب کی جا سکتی ہے۔

(عزيزاحن)

رجمت نور لم يزل/ ضيا انصارى

ضیا انصاری کے بارے میں الیاس صدیقی نے ۲۳ر تبر ۱۹۹۱ء کولکھا کہ ضیا پہلے "کامریڈ" یعنی ترقی پند تھے، پھر انھیں شاعری کرنے کا خیال آیا۔ یہ اطلاع دیتے ہوئے

انھوں نے علامہ شیلی نعمانی کا قطعہ بھی لکھا جس کا آخری مصرع تھا: خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا

اور كتاب چينے سے قبل ۵رجون ۱۹۹۸ء كو ضياء صاحب مرحوم ہوگئے۔ اس طرح شبلى كى بات ان پر صادق آتى ہے... كتاب چينے كى نوبت كہيں اكتوبر ۱۹۹۹ء ميں آئى۔ كلام كے مطالع سے معلوم ہوتا ہے كہ ضيا انصارى مرحوم كى مشق سخن بہت اچھى تقى۔ نعت ميں انھوں نے بيش تر روايتى مضامين باندھے، ليكن زبان كى سلاست اور بيان كى نفاست كے ساتھے۔ ان كے بعض اشعار ميں فصاحت كے باعث زباں زدعام ہونے كى كيفيت بھى ہے، مثلاً:

تشد لبان حر سے کہ در ساق کور میرے نی عظ میں

میں ہوں اور اُن ﷺ کی یاد کی خوشبو میری تنہائی کا جواب نہیں

مجھ کو نبت شہ دوسریٰ ہے جو مقی حشر کے دن وہی میرے کام آگئی

آؤ کر لیں دلوں کو آئینہ جشن میلاد سرور دیں ہے میں غلام شہ ہدی ہوں ضیا میری ٹھوکر میں تاج زریں ہے

ای طرح اس مجموعے میں کچھ پابند نظمیں ہیں جو ضیاء صاحب کی قادرالکلای پر دال ہیں۔ کتاب میں نعتوں کے علاوہ کچھ مناقب بھی ہیں۔ صحابہ کرام کی محبت اور حب ظانوادہ رسول ﷺ کے شواہد بھی ہیں۔

کتاب میں الیاس صدیقی، تعیم ابن علیم، حسین گروجی اور عبدالعزیز انصاری کی تقاریظ اور رزاق انور وحولیوی، متین انور اور تعیم ابن علیم کے قطعات تاریخ ہیں۔ یہ غیرجلد

ستاب مرحوم سے صاحب زادے کفیل احمد ابن ضیاء انساری سے موروپ میں ماسل کی جاسکتی ہے۔ پتا ہے: کفیل احمد محمد صدیق ضیاء انساری، مادحو پورہ، کلی نمبر ۱۳ بل کے پاس، جاسکتی ہے۔ پتا ہے: کفیل احمد محمد صدیق ضیاء انساری، مادحوں مہاراشٹر، محارت۔

(ピッツ)

#### روح كونين/عثان ناهم

عثان ناهم کی نعتیہ شاعری روایت آگاہی اور مضافین بی دوری، حضوری اور تعلیم رسول مخطفی ہے انسلاک کی عکاس ہے۔ کسی پختہ کار شاعر کو ایسی بروں کے استعال کے حوالے ہے بھی جانچا جاسکتا ہے جو اسا تذ ہ سحن نے استعال کی جیں، کیوں کہ ایسی بروں میں کوئی صاف و شفاف شعر کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ عثمان ناهم کے ہاں مجھے عالب کی زمینوں میں دو لیسی نظر آئی جن میں انھوں نے ایک ایک دو دو ایسے شعر نکالے ہیں، مثلاً:

شه بر و بر کا کرم دیکھتے ہیں تفرف میں لوح وقلم دیکھتے ہیں سبحی کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں جہاں میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ کم دیکھتے ہیں ب

آپ کی غلامی نے معتبر کیا ہم کو بخت ورنہ یاور تھا اس قدر کہاں اپنا بیہ خلا ملا کیا ہے بحر و برکی گفتی کیا دسترس میں ہے ناتم شہر لامکاں اپنا

فيض كى معروف زمين:

ہم پرورش لوح وقلم کرتے رہیں گے

من ناعم كى نعت كے بيداشعار و كھے:

42000

عشق شہ کوئین کی صبیا کی بدولت بر گاہ مداوائے الم کرتے رہیں گے

## نائم ہمہ دم ذکر کر اللہ اللہ ہے جہاں میں بھی جینے کے سب اسباب بھم کرتے رہیں گے

یہ اشعار اپنے خالق کی افراوطیع، فکری رجمان اور شعری میلان کے عکاس ہیں۔ روب کونین میں نعتیہ شاعری کے لیے شاعر نے قدیم و جدید اصناف بخن کی کئی ہیئتوں کو اپنایا ہے۔ غزل، قطعہ، سافیٹ، نظم آزاد وغیرہ وغیرہ۔ اصناف بخن کا یہ تنوع بھی شاعر کی قادرالکلامی کا آئینہ دار ہے۔ قادرالکلامی کا ذکر آیا تو آتش کی زمین میں ناتم کا ایک شعر اور ملاحظہ فرما لیجے:

مَال گلفن سِی نظر میں تھا ناعم ہم اور خاک تمنائے رنگ و بو کرتے

کتاب میں فاری زبان میں بھی شاعری موجو دہے۔ جس سے ناخم صاحب کی فاری کی گلایکی روایت سے دلچیی ظاہر ہوتی ہے۔ آج کے زبانے میں فاری کا غماق زوال پذر ہے، اس لیے"رورِح کونین" میں بیشاعری دیکھ کر احساس ہوا کہ:

ابھی کھے لوگ باتی ہیں جہاں میں

تاعم صاحب کی کتاب میں نعتیہ شاعری ایک ادبی شان سے جلوہ گر ہے اور ال کتاب سے شعری ذوق رکھنے والے اپنے اپنے ظرف و ذوق کے مطابق حب رسول اللہ کی کتاب سے شعری ذوق رکھنے والے اپنے اپنے ظرف و ذوق کے مطابق حب رسول اللہ کی کتاب کی محسوس کریں گے۔ ''ناعم صاحب کی نبست عالی'' کے عنوان سے روف امیر صاحب نے نقتر یم کتھی ہے۔ مظفروار ٹی، عابد نظای، سید منظورالکو نین، کرنل خالد محمود اور ملک محمد اسحاق وغیرہم نے نقار یظ کتھی ہیں۔ افتار عادف نید منظورالکو نین، کرنل خالد محمود اور ملک محمد اسحاق وغیرہم نے نقار یظ کتھی ہیں۔ افتار عادف نے فلیپ لکھا ہے۔ کتاب صوری اور معنوی دونوں اعتبارات سے لائق توجہ ہے۔ ۲۵۲ صفحات نے فلیپ لکھا ہے۔ کتاب صوری اور معنوی دونوں اعتبارات سے لائق توجہ ہے۔ ۲۵۲ صفحات کی میں جاسمی ہیں۔

(2/2/10)

#### نغمة روح / قادري رونق بدايوني

سہل متنع الی شاعری کو کہتے ہیں جس کی زبان اُس سے زیادہ آسان اور سلیس نہ بنائی جاسکے جیسی شاعری میں استعال ہوگئ ہے۔ ایسی شاعری میں کوئی فلف، شعر کا متن بن

سے یا نہیں، زبان زدعوام ہونے کی خوبی بہت ہوتی ہے۔ ضرب المثل بن جانے والے اشعار

بھی پیش تر اس صنعت لیعنی بہل ممتنع میں ہوتے ہیں۔ نغمہ روح کی شامری بھی پیشر بہل ممتع

میں ہے۔ اس شاعری میں سوز حب نبوی المنت بھی ہو اور لیقین کی دولت بیدار بھی۔ تعلیمات
رسول تھنے ہے استفادے کی آرزو بھی ہے اور اُس پر عمل کی معیاری سطح عاصل نہ کر سکنے پر
عمل کرتے کرتے خود نقش پا بن گئے۔ نعت سے منقبت کا رشتہ ایا ہی ہے جو اسوء نبوی تھا۔

یرعمل کرتے کرتے خود نقش پا بن گئے۔ نعت سے منقبت کا رشتہ ایا ہی ہے جیمے آقاب سے
سرادوں کی ضو کا تعلق۔ حضور اکرم مین کی سرت پاک کی روثن محابہ کرام کو میسر آئی تو وہ
سب نجوم بن گئے اور اب اُن کی روثنی صالحین اُمت میں جملک رہی ہے۔ اس لیے آتا ہے
نامدار مجمد الرسول اللہ مین کی مدحت کے ساتھ آپ تھنے کی بیرت کے جوہر سے منور استیوں کا
بھی تذکرہ کیا جائے تو اصل تعریف آ قا مینے ہی کی ہوگی۔ اس کتاب میں رسول پاک کی
مدحت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور اولیائے عظام کی منقبت بھی ہے۔ اب کچھ اشعار ملاحظہ
مدحت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور اولیائے عظام کی منقبت بھی ہے۔ اب کچھ اشعار ملاحظہ

جس کو خاک در مصطفی ای مل کلی اُس کو دُنیا میں اب ادر کیا چاہے چاہے کوئی صدایق سا راہر پھر عراق سا کوئی حق نما چاہے

جہاں میں جو بھی انوار جہاں ہیں وہ حس مصطفیٰ ﷺ کی جھلکیاں ہیں

ایک رباعی ملاحظه مو:

افعال کو مصروف عبادت رکھنا اقوال کو پابند صداقت رکھنا بخشش کی بھی ایک ہے صورت روکن اللہ کے محبوبﷺ سے الفت رکھنا پنیہ ہے اگر موس کا یقیں کچھ اُن ﷺ کے کرم سے دُور نہیں ہے ۔ ہے دیر اشارا کرنے کی ہر موج کنارا ہو جائے ۔

> کوں جیکتے ہیں ستارے کیوں میکتے ہیں گلاب آج سمجھا گنبد خضرا کا منظر دیکھ کر

حافظ عبدالحميد محمد سالم القادرى، علامه محيم الجم فوقى بدايونى اور قاضى الياس رشيد في تحريب بناب فيروز ظفر بدايونى في "مقدمة" في كتاب بر تقاريظ لكهى بين جب كه كتاب كم مرتب جناب فيروز ظفر بدايونى في "مقدمة" كلها ہے۔ ١٢٨ صفحات برمشمل به مجلد كتاب صرف تيس روپ بين، رونق بدايونى، محلّه كمثران، بدايون يا قاضى الياس رشيد، منذى مجد بدايون (بحارت) سے حاصل كى جا سكتى ہے۔ بدايون يا قاضى الياس رشيد، منذى مجد بدايون (بحارت) سے حاصل كى جا سكتى ہے۔

#### تنور احسین سحر

حسین سحر اردو اور پنجابی کے معروف قلم کار ہیں۔ ان کی اب تک سولہ کتابیں مصد شہود پر آ چکی ہیں۔ بچوں کے لیے نظمیس لکھنے پر انھیں رائٹرز گلڈ، بچوں ہی کے لیے سرت النبی میں "پیارے رسول اللہ" " پر قومی سیرت الوارڈ اور جمہ و نعت کے مجموع "تقدیس" پر صدارتی الوارڈ مل چکا ہے۔ زیر تبھرہ کتاب ۲ حمدوں، ۳۵۵ نعتوں مناقب اور ۸ سلاموں پر مشتمل ہے۔ نعتوں کے کچھ اشعار دیکھئے:

اُن ﷺ کے دربار میں جو ہوئی حاضری بن گئی حاصل زندگی حاضری میں تھا ڈوبا ہوا غم کے ظلمات میں کر گئی ہر طرف روشنی حاضری

> ظلت زندگی میں ضاء چاہے بس مجھے آپﷺ کا نقش یا چاہے

کس طرح حاصل نه بو سوز یقین دل اگر فاروق اور صدیق بو

حسین سحر کی شاعری بیل بیان کی شکفتگی اور خیال کی پاکیزگی نے شعری ممل کو جگری دیا ہے۔ ردیفوں بیل طرفکی پیدا کرنے کی کوشش شعوری لگتی ہے، جو دبستان وارثیر، کراچی کی تخریک "ندرت ردیف" کے زیراثر شعر کہنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ خوثی اس بات کی ہے کہ حسین سحر صاحب نے بیشتر ردیفوں کو جزوشعر بنا دیا ہے۔ کتاب گر حسن آرکیڈ، ملتان سے شائع ہونے والی اس مجلد کتاب کی قیمت ایک سوروپے ہے۔ صفحات ۱۲۸ ہیں۔

(2/2/10)

#### سوئے مصطفیٰ المنیر قصوری

منیر قصوری نعت کی وُنیا میں بڑے مرتبے کے شاعر ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ عربی، فاری، اردو، پنجابی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں۔ اس کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب وہ فن کی وُنیا میں اعتاد اور نعت کی کا نتات میں ابقان کی منزل تک آگئے ہیں، ای لیے انھوں نے پوری کتاب میں نہ تو اپ پچھلے کام کا کوئی حوالہ دیا اور نہ ہی نثر میں اپنا احوال تھمبند کیا۔ تقریظ، مقدمہ اور دیباچہ وغیرہ بھی کی سے نہیں کھوایا۔ حد ہے کہ فلیپ پر بھی کی رائے دینے کے بجائے صرف اشعار دیے ہیں۔

منیر قصوری کی شاعری میں نعتیہ مضامین کہکشاں کی صورت جگمگاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں کا سیکی روایت کے ساتھ ساتھ مضامین نو کی حلاش اور جبتو کا تسلسل نظر آتا ہے۔ ان کے مزاج میں تغزل ہے اور زبان میں سلاست جس کے باعث ان کے اشعار روال دوال مجمی ہیں اور سوز اندروں کے آئینہ دار بھی۔ دیکھئے کس پیارے انداز سے "حرف نعت" پر اپنی آرزو کا عکس ڈالا ہے:

اہل مدینہ پر میں تجھے پیش کرسکوں اے حرف نعت اور ذرا جال گداز ہو

منیر قصوری کی شاعری میں مدینے کی محبت اور وہاں کی حاضری کی تڑب کوٹ کوٹ کو کر کھری ہوئی ہے۔ کہیں کہیں حضور اکرم سی کے اطاف کریمانہ کے حوالے سے شخصی احوال

بھی جروشعر بن گیا ہے، جس کو یقیناً شاعر نے تحدیث نعمت کے طور پر رقم کیا ہے:
ہر چند اُن ﷺ کی شان کے شایال نہ تھی ثنا
ہر چند اُن تھی وہ س رہے تھے ثنا ازرہ کرم
خدمت گزار لوگوں کی اُن کو کی نہ تھی
وہ مجھ کو دے رہے تھے صدا ازراہ کرم
اُن کی نگاہ لطف کے قابل نہیں تھا میں
وہ مہریاں ہوئے بخدا ازرہ کرم

اس کرم کے بعد شاعر پر جو کیفیت طاری ہونی چاہیے تھی وہ ہو کر رہی اور انھوں نے وہی کہا جو انھیں کہنا چاہیے تھا لینی:

دیدار یک نظر کی شکایت نہیں مجھے فضانِ مخفر کی شکایت نہیں مجھے جب میری ایک ایک دعا متجاب ہے محروی اگر کی شکایت نہیں مجھے ہرنعت ہی زبان زد خاص و عام ہے ہے قدری ہنر کی شکایت نہیں مجھے

منیر قصوری کی کتاب حن معنوی کے ساتھ ساتھ حن صوری کا بھی مرقع ہے۔
کتاب کا ٹائٹل دیدہ زیب ہے، جلد مضبوط ہے، کاغد بھی سفید ہے، صفحات ۱۷ بیں، لیکن ادبا
قیت درج نہیں کی گئے۔ کتاب بوصری منزل، فاروق اسٹریٹ، مقبول روڈ، اچھرہ، لاہور کے
ہتے ہے حاصل کی جا سکتی ہے۔



عنايت على خان (حيرآبار) وه نبئ ملاحم سي الله المساحم الله الم

ہاں وہ شمس انسخی، ہاں وہ بدر الدجی سرور انبیات مصطفی مجتبی مصطفی اللہ مصطفی اللہ مصطفی اللہ مصطفی اللہ مصطفی اللہ مسلم اللہ میں اللہ مسلم اللہ اللہ مسلم اللہ اللہ مسلم اللہ مس

جن كا اكناف عالم مين دُنكا بجا وه نبئ ملاتم رسولﷺ وغاﷺ

وہ کہ عفو و عنایت کا پکیر بھی تھے ہاں وہی عزم و ہمت کا مظہر بھی تھے ہاں وہ بحر وغا کے شناور بھی تھے ہاں وہ بے مثل سالار لشکر بھی تھے

جن کا بھرتے تھے دم وقت کے المجعا وہ نبی ملاحم رسولﷺ وغاﷺ

فاک خندق و بدر و خیبر تھے وہ مظہر قوت رب اکبر تھے وہ

عرصة رزم مين كوه پيكر تق وه

الَّحْ الناسُ تقے وہ دلاور تھے وہ

مظهر عظمت و قدرت کبریا وه نبی ملاحم رسول علی وغانگی

۲۵۰-میدان جنگ

المارجتكيس

خود کو کس منھ سے ان کا کہیں اُمتی وه دلاور جارا چلن بردلی راه حق میں انھیں موت مرغوب تھی ہم کو منظور طاغوت کی جاکری کیا نہ ہول گے وہ محشر میں ہم سے خفا وه ني ملاحم رسول الله وغاظة كوسوا اور شيشان زخمى أدهر ارض کشمیر بھی نیم جال ہے إدهر وارثان فلطيل الگ در بدر ہر جگہ حال اُمت زبوں سر بسر بے وفائی کی ان سے ملی یہ سزا وه ني ملاحم رسول الله وغاظه 

#### سحرانصاری (کراچی)

انبیاء میں سب سے افضل لازمان و لامکاں تاجدار دین اکمل لازمان و لامکاں خالق کن نے بتائے آپ کے اوصاف خاص احمدﷺ ویلینﷺ و مرسلﷺ لازمان و لامکاں

> کیا ملائک، کیا بشر، کرتا ہے سب کو معتبر آپﷺ کا ذکر مسلسل، لازمان و لامکاں

زندگی کے بیتے صحوا کو ملے ہیں آپ سے ول رحمت کے بادل لازمان و لامکال ولامکال

جو صحیفہ آپ پر نازل ہوا، دراصل ہے مشکلات زیست کا حل لازمان و لامکاں آپﷺ نے قائم کیا معیار توقیر وجود صاحب خلق مکمل، لازمان و لامکال

آپ سی کا اسم گرای ہے تحر کے واسطے جزو ایمان مفصل لازماں و لامکاں

#### جعفر بلوچ (لا بور)

میں اور نعتستانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیہ بھی ہے احسانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

و المكن ہے، كبلا جائے نامكن ہے اللہ عليہ وسلم اللہ عليہ وسلم

ہر عالم کو وہ اللہ رحمت ہیں، فخر رسل مازاغ صفت ہیں کسے بیاں ہو شانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

سب انوار رشد و مدی بین، لوح وقلم بین، ارض و سا بین اک زیر عنوانِ محمد صلی الله علیه وسلم

> ہتی کی ہے آخری حد تک، ضبح ازل سے شام ابد تک سلسلة فيضانِ محمد صلی الله عليہ وسلم

> کیا ہے ضرورت تاویلوں کی ،اپ لیے ہے سب سے ضروری تعمیل فرمانِ محمد صلی الله علیہ وسلم

شرع مكمل سے بے نمايال، ختم نبوت سے بے فروزال بعثت جاويدان محمد صلى الله عليه وسلم

یاکتان ابھی تھلے گا،، اک دن دُنیا کا ہر ظ موگا پاکستانِ محمد صلی الله، علیه وسلم

جعّفراب تک ہے یہ حسرت، میری کوئی تو کوشش مدحت هو شايانِ شانِ محمد صلى الله عليه وسلم 

できているという

माना से दे हर के राज्य भीता

14日本一部七日間一日から

# www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

## حاجی غلام علی (جہلم)

تو مطلع انوار حق تو باعث دیدار حق صد مرحبا صد آفريل يارحمة للعالمين تو پرتو حن ازل تو بے نظیر و بے بدل بعد از خدا تو برزین یارحمة للعالمیں تو مظهر شان خدا تو ابتدا تو انتها تو برم حق كا نازنين يارحمة للعالمين تو حاصل كون و مكال تو خاتم پيغبران تو نوبهار باغ ديں يارحمة للعالميں مویٰ تھا بلبل طور کی تو شمع برم نور کی وه هم سخن تو هم نشيس يارحمة للعالمين يوسف تحا مجوب يدر توحق كا منظور نظر وه خوش لقا تو مه جبیں یارحمة للعالمیں ﷺ تو مصطفیٰ تو مجتبیٰ والی ہے تو لولاک کا تو فخر ونيا فخر ديل يارهمة للعالمين تو انبياء مين محرم أمت تيرى فيرالام الو مجى حيس ير مجى حيس مارحمة للعالمين

تو یل قبلہ سے کھلا تیری رضاحت کی رضا تيري نبيل حق كي نبيل بارحمة للعالميل سب انبیاء افلاک پر تو جلوه فرما خاک پر أمت كا تو يار ومعين بارحمة للعالمين دعوت تھی ان کی مختر تھے توم کے بس راہبر تو بادئ ابل زمين يارحمة للعالمين تو بانی اسلام بے تیرا کھ نام بے مجه ير موا اتمام دي مارحمة للعالمين كونين كا سرتاج تو ب صاحب معراج تو تو زينت عرش برين بارحمة للعالمين سدرہ یہ نوری تھم گیا تو عرش تک ہے م گیا تو نور پير بالقيل يارحمة للعالمين معراج روحانی نه تھا ورنه براق برق یا كيول لائ جريل اين بارجة للعالمين تو ساق کوڑ بھی ہے تو شافع محشر بھی ہے تو راحت جان تری یارممة للعالمیں تو مجمع اخلاق ہے تو چیرہ آفاق ہے تو صادق الوعد الامين يارهمة للعالمين تو حاضر و ناظر بھی ہے تو دید پر قادر بھی ہے تو زنده تو نظاره بين يارهمة للعالمين تو قاصد سرکار حق تو واقف اسرار حق تو باخر از آن و این یارهمهٔ للعالمیں لاريب تو خير البشر تو ابل ول، ابل نظر تو برم وحدت كا كميس يارهمة للعالمين

تو بادشاہ دوجہاں شق القمر تیرا نشاں
تیرا فلک تیری زمیں یارحمۃ للعالمیں تیر چرچا ترا ہے عرش پر جرہ ترا ہے فرش پر ہے ذکر تیرا ہر کہیں یارحمۃ للعالمیں طائر بھی ہیں سب باادب ہیں خادم درگاہ سب
تجھ پر سلام آ قا مرے مولا مرے دا تا مرے ہوں ایرحمۃ للعالمیں بیر سلام آ قا مرے مولا مرے دا تا مرے ہاں اک نگاہ دل نشیں یارحمۃ للعالمیں بیر سلام آ قا مرے مولا مرے دا تا مرے ہاں اک نگاہ دل نشیں یارحمۃ للعالمیں بیر سلام آ نگاہ دل نشیں کے در سلام کے در سل

The same of the witness the way

#### **رشید وارثی** (کراچی) (تضمین برکلام قدی رحمة الله علیه)

دشت ادراک میں بے تاب تھی عرفال طلی وادی شوق میں یروان جڑھا عشق نی ﷺ زم زم اہم محمظ ے مئی شد ہی مرحبا سيّد على مدنى العربي دل و جال باد فدایت چه عجب خوش لقمی تو ہے محبوب خدا، میر رسل، شاہ ام تیرے ہی جلووں سے روش ہوئی قندیل حرم روئے تاباں سے جھلکتا ہے ترے نور قدم من بيرل بجمال تو عجب جرائم الله الله چه جمال است بدی بواجی ہے ازل بی سے زا بح کرم موج افزا پرتو دست مثیت ہے ترا دست عطا روئے زیبا ہے ترا مظہر انوار خدا -نبت نيت بذات تو بي آدم را يرتر ازم آدم و عالم تو چه عالي سبي

تیری آمد ہے تر و تازہ ہوئی خٹک نبات چن دہر میں تجھ سے ہے بہاروں کی ثبات مالک کوٹر و تنیم! کرم کی برسات ما ہمہ تشنہ لباینم و توئی آب حیات

رحم فرما که ز حدی گز رد تشنه لبی

تیری خدمت پہ کیے حق نے ملائک مامور دست بستہ ہے دوعالم کی شہی تیرے حضور لب گویا میں ترے نطق خدا ہے مستور ذات پاک تو دریں ملک عرب کردہ ظہور

زال سبب آمدہ قرآل بہ زبان عربی

اے مرے مولا و آقا، میرے بندہ پرور! طول ظلمت سے ہوا جاتا ہے جینا دو جر صح اُمید غریباں ہے مدینے کا سفر چھ رحمت بکشا سوئے من انداز نظر

اے قریثی لقبی ہاشمی و مطلبی

شان رحمت نے جو چھیٹرا تھا بھی ساز الست بادہُ حب رسالت ﷺ سے سبجی تھے سرمست اک عجب عالم حمرت میں شھے تو حید پرست شب معراج عروج تو ز افلاک گزشت

بمقامے کہ رسیدی نہ رسد، بیج نبی

ذات ممدوح خدا، سارے رسولوں کے امام! تیرے بی عبد رسالت کو دیا حق نے دوام مژدهٔ قند شفاعت ہے تیرے عشق کا جام مخل بستان مدینہ ز تو سرسبز مدام زال شدہ شہرۂ آفاق یہ شیریں رطبی ہے رشید اس شہ دورال کا غلام نسبی
مقتدی جس کی امامت میں تھے سارے ہی نبی
جس کی اُلفت میں ہے عشاق کا بیہ وردشی
سیّدی! انت جبیبی و طبیب تلبی
آمدہ سوئے تو قدتی ہے درماں طبی

いんないの

- April 2007

ANOTHER STATE

رحت نعت رنگ

#### www.facebook.com/Naat.Research.Centre

**احمد صغیر صدیقی** (کراچی) (نعتیه ہائیکو)

> ہونٹ مہکتے ہیں اُس کے نام کی خوشبو سے حرف چیکتے ہیں

ذہنوں کے اندر اُس کا ذکر اور اُس کی فکر کھولے گیان کے در

رنگ اُ بحرتے ہیں اس کی نیند دشاؤں سے خواب سنورتے ہیں

طیبہ کا منظر ساحل پر اِن آنکھوں کے جیسے جا ندگر

> دیکھا جو دہ روپ بری من میں رنگ گھٹا بھری تن پر دُھوپ مھری تن پر دُھوپ

#### www.sabih-rehmani.com/books

# حسن اکبر کمال (کراچی)

جھلتی ہوئی ریت پر لیٹ کر بھی وہ صبر بلال، وہ شان بلالی نی ﷺ سے محبت کا بیہ معجزہ تھا کہ تپتی زمیں پر بھی جنت بنا لی

ملا کر جو دو ہاتھ میں نے بنایا وہ کشکول جب سوئے مولا بڑھایا وسلے سے سرکارﷺ کے میں نے مانگا تو رکھتا خدا کیے کشکول خالی

کسی غم نے آ کر جو در کھنگھٹایا، کسی بھی مصیبت نے آ کر ستایا غلاموں نے اُن ﷺ کے بلا ایسے ٹالی کہ نعت پینجبر ﷺ کی محفل سجا لی

غلام اُن الصحیح کا ہوں میں حقیر اُمتی ہوں یہ دیکھو میں قسمت کا کیسا دھنی ہوں کی میری پہچان دونوں جہاں میں کہ دونوں جہاں میں اوہ میرے والی

زمیں آپ سے لی یہ اقبال میں نے کہ رب نے عظیم آپ کا تھا بنایا بڑا مرتبہ نعت گوئی سے پایا بجا ہے کہ تھے آپ سعدتی نہ حالی

لکھی نعت ول سے پڑھی نعت میں نے، تن اہل محفل نے باچٹم گریاں پکھے ایما لگا حوض کوڑ سے بجر کے صراحی می سب نے لیوں سے لگا لی

ثنائے نی علی میں نے کھی ہے جب سے، نہ آ کے برھے لفظ حدادب سے غلامی کے اظہار کا بیہ سلقہ بزرگوں سے سکھا، اٹھی سے دُعا لی

كمآل ايسي آلكيس خدا جھ كو دے دے زمان و مكال جن كے آگے نہ آئيں جہاں بھی رہوں میں نظارا کروں میں، رہے سامنے اُن ﷺ کے روضے کی جالی



可以不是是是一种 明 二十二十四次 命っかなコントルとロのアカリの

こうしているとうないできまりにしたい

をからからというできるとしているというから きょうないらんいいとんないかられるいのとという

からしょうというなんできる

یہ ایک بات مقدم ہے آگی کے لیے حضور ﷺ آئے ہیں محمل بندگی کے لیے

خدا کا خوف، محر ﷺ کے علم کی تعمیل یمی نجات کا رستہ ہے آدمی کے لیے

رسول پاک ﷺ نے تھم زکوۃ پیٹی کر نظام دے دیا انسان پروری کے لیے

وہاں حضور ﷺ نے روش کیے چراغ عمل جہاں نگاہ ترسی تھی روشیٰ کے لیے

یہ جاگا ہوا احماس آپ تیک بی نے ویا جئیں امیر، غریبوں کی زندگی کے لیے

وہاں حیات کو گراہیوں کا خوف نہیں جہاں حضور عظام کی سیرت ہے رہبری کے لیے

وجاہت اپنی زباں پر رکھو رسول ﷺ کا نام یبی شعور ہے تبیع بندگ کے لیے



### منصور ملتاني (ملتان)

روح میں ول میں ہے روز وشب جلوہ گر اسم خیر البشر علیہ کرتا رہتا ہے سائسیں مری معتبر اسم خیر البشر علیہ

جھ کو ہر آن ملتا ہے اس کے سبب اعتبار مخن کیوں نہ ہونؤں ہے ہوذکر خیرالبشر عظم اسم خیرالبشر عظم

اس جہاں کے لیے تابد خیریت کی ضانت بنا جگاتا رہے گا سدا عرش پر اسم خیرالبشر

راہ جس پہ اب کوئی ہر ہزن نہ جھ تک پھن پائے گا خوش نصیبی سے ہے میرا زاد سفر اسم خیرالبشر

روشیٰ کے لیے مشعلیں جل اٹھیں دل میں ایمان کی غم کی تاریکیوں میں ہوا راہبر اہم خیرالبشر سی ایکان

شور شول سے بجرا طقۂ دہر ہے بر رنج و الم ب کر عافیت کے جزیرے پہ گھر اسم خیرالبشر سی ا

جھے کو منفور درکار ہے گرسکوں اس کے سائے میں آ جو بچا لے گا ہر دُھوپ سے وہ شجر اسم خیرالبشر

**€**☆**>** 

## قيصرنجفي (كراچى)

لیا جو نام محم<sup>انی</sup> ہوا دہن روش دہن کا ذکر ہی کیا ہوگیا بدن روش

ہوئے تھے نور مجسم کے روبرو تخلیق ای لیے ہے مہ و خور کا پیرائن روش

تگینِ اسم محر الله تری دمک کے شار جبین دہر کی کردی شکن شکن روش

کی نے چاند کسی نے کہا کہ سورج ہے ہوئی جو نعت سرِ آسانِ فن روشن

ہوائے مرح مجھ نے وہ جلایا ہے جراغ حرف کہ ہے جس سے انجمن روش

میں فکر نعت میں تھا حشر میں کہ بولے ملک بیر کون شخص ہے جس کے ہیں جان وتن روش

خدا گواه بج سرور جہال تھے تیمر کی کا دیکھا نہیں سایہ بدن روش

€☆>

## جليل ماشمي (كراچي)

رحمت حق کا سائباں صلِ علی محم<sup>ظ الله</sup> داحت قلب عاصیاں صلِ علی محم<sup>ظ الله</sup>

خیر کی ساری روشی روح ازل کی چاندنی اس کے ہی نور سے عیاں صلِ علی محمدِ علی

کیف کی جاں پہ بارشیں روح و زباں پہ خوشبو کیں لظف و کرم کا ہے بیاں صلِ علی محمِ

گھر ہو یا راستہ کوئی غم ہو یا وسوسہ کوئی شام و سحر کے درمیاں صل علی محمی<sup>ات</sup>

ذکرِ خدا کا بھی صلہ اس کو بھی نہیں ملا جس کو نہ یاد ہو میاں صلِ علیٰ محرِﷺ

دشت و جبل میں یاد رکھ جنگ و جدل میں یاد رکھ سائی رفتک گلتاں صل علی مجمع

کیا مری شامری کھے کیا مری عابری کھے تیرے کرم کی واستان صل علی میرسطی

## امير الاسلام صديقي (كرابي)

حروفِ نعت ہیں میری عقیدتوں کے گلاب برائے نذر میں لایا ہوں مدحتوں کے گلاب

سلام اُس ﷺ پہرا ہے جو لے کے اُترا تھا ہدایوں کے گہرﷺ اور حکمتوں کے گلاب

سلام اُس ﷺ پہ کہ جو نخل زار طائف ہے! بدن پہ آیا سجائے جراحتوں کے گلاب

سلام اُس ﷺ پہ کہ جس نے لہو کے پیاسوں کو عطا کیے ہیں دعاؤں کے، رحمتوں کے گلاب

سزا کے متحقوں کو پیام "لاتشریب"! لٹائے خون کے پیاسوں میں شفقتوں کے گلاب

سلام اُس ﷺ پہ کہ جس کی حلاوت لب نے عداوتوں میں کھلائے محبتوں کے گلاب

سلام اُس ﷺ پہ کہ جس گل کے تذکرے کے طفیل مشام جاں میں مہکتے ہیں جنتوں کے گلاب أى كے فيض كرم ہے بجين دكھاتے ہيں سے ہوئے سد دل میں آیتوں کے گلاب

میں ایک بندہ عاصی ہوں اور تبی دامن حضور ﷺ مجھ کو عطا ہوں بھیرتوں کے گلاب **(**☆**)** 

www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

way a my and a man

غالث عن خواجه بریزدان کرایم کا فی این باک مرتبه دان محراست کا فی این باک مرتبه دان محراست

> گری شیان نازیب

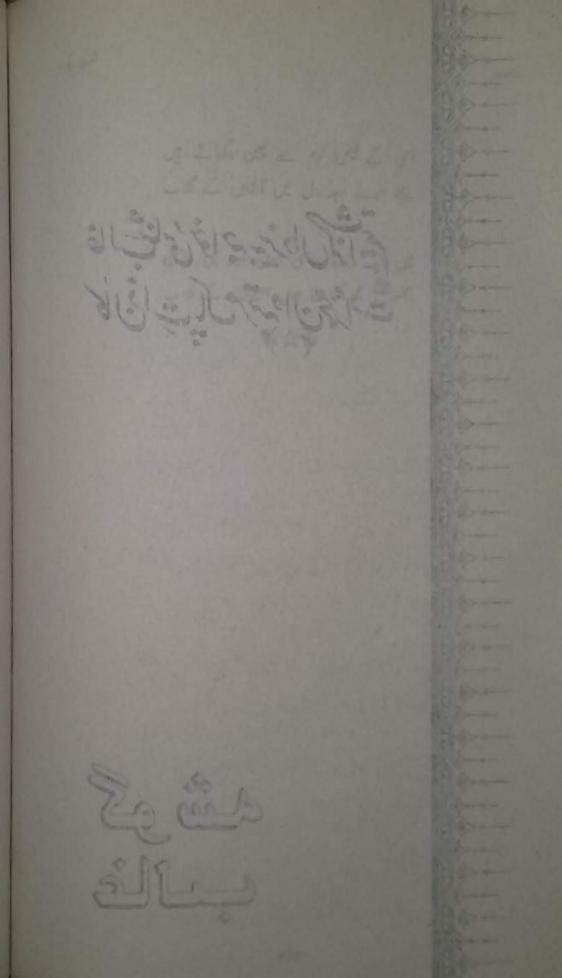

# غالب! حضور رسالت مَا الله على مِين

شاعری کا دار و مدار دیگر لوازمات کے علاوہ علم اور تختیل پر ہوتا ہے۔ بہی سب
ہے اہم اور باہم پیوست ہیں۔ علم میں جتنی گہرائی ہوگی تختیل میں اتی ہی بلندی ہوگ۔ اس
اعتبار سے ہمارے مقبول شاعروں کا جائزہ لیا جائے تو غالب ایک ممتاز اور منفرد مقام پر دکھائی
دیتے ہیں۔ ان کے بعض اشعار کو نا قابل فہم قرار دیا جاتا ہے اس میں قصور غالب کا نہیں
ہماری نارسائی کا ہے۔ وہ اپنی فکر اور اپنے خیال کی سطح سے اتر کر شاعری کرنا گوارا نہیں
کرتے۔ ہم اپنی ذہنی سطح کو بلند کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔

قالب نے غزل کے مزاج کو پوری طرح سمجھا ہے اس کے صفی لوازمات کا احساس کیا ہے ان کی کامل پاس داری کے ساتھ شاعری کی ہے۔غزل واضح اظہار کا ذرایعہ نہیں ہے اس میں رمزیت اور ایمائیت کے پردوں میں بات کی جاتی ہے۔شاعر کے ہاں بھی یہ پردے مہین ہوتے ہیں بھی دینز! قالب نے دونوں انداز روا رکھے ہیں جہاں پردے مہین نوان کو انہوں نے دوسروں کے لیے شعر کے ہیں جہاں پردے دینز ہیں وہاں دو اپنی زوق کی تسکین اور ذہنی افقاد کو ملحوظ رکھ کر شعر کہتے ہیں۔ یہ بات قالب کی محدود نہیں کین ان کی شاعری کا قالب عضر علم کی بیاس بجھانے، ذوق کی تسکین کرنے اور اے اپنی ذہنی افقاد کی شاعری کا عالب عضر علم کی بیاس بجھانے، ذوق کی تسکین کرنے اور اے اپنی ذہنی افقاد کی شاعری کی صلاحیتوں پر مخصر ہے۔غزل کا اچھا اور بڑا شاعر دو ہے جوخود کلائی کے انداذ میں شعر کہتا ہے۔

 تازه روح پھو تکتے ہیں۔خود کلای میں لہجہ دھیما، الفاظ نرم لیکن منہوم بھی بحر پور اور مجھی تشنہ ہوتا ہے۔ انھیں عناصر سے غزل مزین ہوتی ہے تشذ مفہوم کی رعایت سے فقرہ ایجاد ہوا کہ ''شعر کے معنی بطن شاعر میں ہوتے ہیں'' یوں تو بیہ بات درست معلوم ہوتی ہے کیکن حقیقت یہ ہے کہ صاحب علم اور صاحب ذوق جو شاعر کے مزاج شاعری سے واقف ہوتا ہے وہ منہوم تک تھوڑی ی توجہ کے بعد پہنے جاتا ہے جس شاعری کی شاخت جن انفرادی خصوصیات ہے متعین ہوجاتی ہے وہی تفظی کو دور کرنے اور معنوی ومفہوم کی گرائی تک چینجنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ برصغیر کے ان شاعروں میں جھول نے اردو اور فاری میں درجید کمال کی شاعری کی ہ ان میں غالب ایبا شاعر ہے جس کے کلام کی شرح اساتذ و فن نے کی ہے کسی دوسرے برے شاعر کے کلام کی شرحیں اتنی تعداد میں نہیں ہیں۔ حالی، لقم طباطبائی، بیان بردانی، حرت، نیاز اور فرمان جیسے مخن فہم اور شاع کے مزاج شناس اہل علم نے توضیح و تشریح میں کوئی كر أفغانيين ركمي ہے۔ ان كے درميان اختلاف رائے ہے ليكن اس ليے نہيں كه ايك نے درست سمجا دوسرا قاصر رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے فہم کی رسائی جہاں تک ہوئی ای کے مطابق اس نے شعر نہی کا حق ادا کیا۔شارح کی فہم کا دار و مدار بھی اس کے علم اور افتاد طبع پر ہوتا ہے۔ غالب کے بعض اشعار پر شارحین نے نا قابل فہم اور مبہم کی مہریں شبت کر دی ہیں ان کی وجوہ یکی ہیں ایک یہ کہ شاعر نے خود کلامی میں منہوم کو غیر ممل چھوڑ دیا ہو۔ مكمل مفہوم اس کے زہن میں موجود لیکن الفاظ اس کو گرفت میں لینے کے نااہل ہوتے ہیں اس طرح بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ ایے میں ضرورت ہوتی ہے کہ شاع کے مزاج کے مطابق محذوت كے ليے مفروضات كا سمارا ليا جائے دوسرى وجہ شعر كو شاعر كے مزاج كے مطابق سمجھنے كى كوشش كرنے كے بہ جائے شعركو اپن مزاج كے رنگ ميں بجھنے كى كوشش كى جاتى ہے۔ يہ بات عام ہے کہ مجاز کے شعر تو حقیقت کی طرف اور حقیقت کے اشعار کو مجاز کی طرف منسوب كرديا جاتا ہے۔ اے چاہے غزل كا حس سمجما جائے يا خاى ليكن يد كيفيت عام ہے اس كے لیے پہلے تو شاع کے مزاج کو مدنظر رکھنا ضروری ہے اور دوسرے ایک ایک لفظ پر غور کرنا چاہے کہ وہ اثارہ مجاز کی طرف کر رہے ہیں یا حقیقت کی طرف۔ ان دو باتوں کے علاوہ قاری کی افاد طبع اس کی حقیق رہنمائی کرتی ہے جس کیفیت میں وہ شعر پڑھتا ہے اس کے مطابق مفہوم اس کے ذہن میں اجرتا ہے۔ ایک خاص کیفیت میں اگر ایک شعر مجاز کا معلوم ہوتا ہے دوسری خاص کیفیت میں حقیقت کا معلوم ہوتا ہے (بدشرط بیک الفاظ واضح رہ نمائی نہ کررہے ہوں) ہر دوصورتوں میں قاری درست ہے ای طرح حمد و نعت ہی ایسے مرسطے آتے ہیں جہاں حمد میں نعت کا قیاس ہوتا ہے اور نعت پر حمد ہونے کا گمان!

یں ، ، ۔ ان تمہیدی جملوں میں، میں نے اپنی فہم کے مطابق شعر گوئی اور مخن فہی کے بنیادی اصولوں کی طرف اشارے کیے بین آئندہ مباحث میں ان کو پیش نظر رکھا جائے تو شاید بات کو سجھنے میں آسانی ہو۔

خالب چاہے مشروط دعویٰ کریں یا غیر مشروط انھیں ولی باور کرنا ممکن نہیں۔ یہ سیجے

ہے کہ وہ طحد نہ تنے موحد تنے، وہ کافر نہ تنے، گنہ گار تنے۔ ان کو عام اندانوں کی طرح فلطیوں کا خوگر سمجھا جاسکتا ہے لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ ان کوگنہ گار ہونے کا اعتراف تھا اگرچہ گناہ کا جواز تھا اور نہ ان پر اصرار تھا۔ اگر اشعار میں کہیں ہے اعتدالی اور بناہ روی کا گمان بھی ہوتا ہے اس کی حیثیت شاعرانہ شوخی سے زیادہ نہیں۔ وہ سے نوشی کے عادی اور اس کا اعتراف اشعار میں بھی کرتے ہیں اس معاملے میں ایک گونہ بے خودی کا کا قابل تبول جواز بھی پیش کرتے ہیں۔ ان لغزشوں کے باوجود ان کا دل صاف تھا وہ روح کی کا گرائیوں سے وجود خداوندی کے قائل اور اس کے وحدت پر ایمان رکھتے تنے۔ وہ رسول کا باک تھے۔ ان دونوں موضوعات پر اردو میں کم لیکن پاک تھے۔ ان دونوں موضوعات پر اردو میں کم لیکن پاک تھے۔ ان دونوں موضوعات پر اردو میں کم لیکن فاری میں زیادہ اشعار ملتے ہیں۔ جمہ ہو یا نعت ہر ایک میں ان کا مخصوص کہ اور دومروں سے فاری میں زیادہ اشعار ملتے ہیں۔ جمہ ہو یا نعت ہر ایک میں ان کا مخصوص کہ اور دومروں سے فاری میں زیادہ اشعار ملتے ہیں۔ جمہ ہو یا نعت ہر ایک میں ان کا مخصوص کہ اور دومروں سے فاری میں زیادہ اشعار ملتے ہیں۔ جمہ ہو یا نعت ہر ایک میں ان کا مخصوص کہ اور دومروں سے فلف زادیۂ نگاہ ہے۔ جو اس سطح پر رہ کر فکر کی گھیاں سلیماتا ہوکہ:

بازیچ اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماثنا میرے آگے

تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہر بات ای سطح سے کرے گا۔ ہمارے شاعر عموماً احد ادر احمد کے فرق کو مطانے کے دریے رہتے ہیں جو نہ تو ایمان کے نقطۂ نظر سے ادرنہ شاعری کے امول سے قابل قبول ہے غالب نے خدا اور رسول کی قربتوں کے ساتھ ان کے جدا ہونے کا طال جم خوب صورتی سے ادا کیا ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔

فاری کی ایک نعت کے تمام اشعار خدا اور رسول کی مرجبہ شای کے موضوع پر ہیں

جن میں ایمان کی حرارت بھی ہے اور فکر و بیان کی صلابت بھی۔ کہتے ہیں: حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است آرے کلام حق به زبان محمد است

(طرز بیان محمد میں حق کا جلوہ ہے۔کلام حق زبان محمد سے ادا ہوا ہے) شعر میں ومعنویت ہے حق کا اشارہ ذات خداوندی کی طرف بھی ہے اور ابدی و آفاقی ہر سچائی کی طرف بھی۔ قرآن، کلام اللہ ہے جو حضرت محمد کی زبان سے ادا ہوا اور رسول کے ہر قول میں خدا کا بی جلوہ وکھائی دیتا ہے۔ آپ نے دنیا کو سچائی کے ان اقدار سے روشناس کروایا جو ازل سے بین اور ابد تک رہیں گے جن کے حصار میں یہ پوری کا نئات ہے۔ کم لفظوں میں ازل سے بین اور ابد تک رہیں گے جن کے حصار میں یہ پوری کا نئات ہے۔ کم لفظوں میں مجر پور منہوم ادا کرتا ہی بلاغت کی شان ہے جو اس شعر سے واضح ہے۔ ای نعتیہ غزل میں کہتے ہیں:

آئینہ دار پرتو مہر است ماہتاب شان حق آشکار، زشان محد است

سائنس سے ٹابت ہے کہ چاند کی روثیٰ اس کی اپنی نہیں۔ وہ سورج کی روشیٰ کی آئینہ دار ہے لیعیٰ چاند کی روثیٰ اس کی اپنی نہیں۔ وہ سورج کی روشیٰ کی اسکینہ دار ہے لیعیٰ چاند کی روثیٰ کو دیکھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آئینہ کے درخشاں ہونے کا یہ حال ہو آ آئینہ میں جس کا عکس ہے اس کی درخشانی کا کیا حال ہوگا۔ اس مثال کو جس کا مشاہدہ روز کا معمول ہے، پیش کرتے ہوئے غالب نے ذات رسول کو مثل چاند اور ذات خداوندی کو آفاب قرار دیا ہے اس مثال سے ہر دو کے رہے کا بھی تعین ہوجاتا ہے اور باہم تعلق کا بھی! نور دونوں میں کیساں ہے ایک میں بہ صورت ذات و کمال ہے دوسرے میں اس سے اکتساب کی حالت عیاں ہے۔ نور کا اشتراک بھی ہے ذات میں دوئی بھی ہے۔ ای بات کو دوسرے انداز میں چیش کیا ہے:

تیر قفا برآ کینه در ترکش حق است اماکشاد آل ز کمان محمد است

(تیر تفنا تو حق (خدا) کے ترکش میں ہے جبکہ یہ تیر کمان محمہ سے چاتا ہے) اس کا لفظی مفہوم تو یہ ہوگا کہ جو تھم خداوندی ہے اس کی تقیل و بھیل ذات محمہ سے ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں خدا اور رسول کی رضا میں فرق نہیں۔ رضائے الٰہی رضائے

رولية ع-

رسوں ، ذات حق تعالیٰ میں رشبۂ رسالت مآب کا کیا ہے اس کے لیے عام طور پر جس مدیث قدی کا حوالہ دیا جاتا ہے ای کو بلیغ انداز میں غالب نے بھی موزوں کیا ہے۔

:46

احد جلوہ گر باشیون و صفات
نی محوحق چول صفت عین ذات
اس سے بردھ کر نکتہ دانی اس شعر میں ہے:

ز ہے شکوہ تو کاندر طراز صورت تو
زخود برآ مدن صورت آفریں پیدا ست

حضور ﷺ کی شان و شوکت کے کیا کہنے۔ آپ کی صورت کو سنوارنے میں صورت گر اپنے آپ سے باہر آگیا گویا۔ آپ کی صورت اور صفات سے صورت گر کی صفات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

حضور الله عن الله تعالى كے نور كے ظہور كے غالب بھى قائل ہيں اى

:442

منظور تھی ہے شکل، تجلی کو نور کی تسمت کھلی ترے قد و رخ سے ظہور کی

ا پی نعتیہ فاری غول میں جس کا ذکر ہورہا تھا غالب نے اظہار کے بیرائے بدل برل کر نعت گوئی کا حق ادا کیا ہے۔ایک عام مضمون کو اپنے خاص رنگ میں یوں کہا ہے:

دانی اگر بدمعنی لولاک وا ری

خود ہر چہ از حق است اذان محمد است

"لولاك" كا اشارہ لولاك لما خلقت الافلاك كى طرف ہے۔ ارشاد خداوندى ہے كا اُرمجر نہ ہوتے تو خالق نے افلاك كو ہى پيدا نه كيا ہوتا۔ گويا ذات رسول پاك سب تخليق

كائات ہے۔ حق تعالى كے پاس جو كھے ہے وہ صفرت محم كے پاس ہے۔

انسان کا بید وطیرہ ہے کہ جو چیز اس کوعزیز ہوتی ہے حسب موقع وہ اس کی قتم کھاتا ہے... یکی رویہ ذات پاک نے اختیار کیا ہے اور حضرت محمد کی قتم کھا کر ثابت کر دیا کہ آپﷺ بی خداوند تعالیٰ کے لیے عزیز ترین تھے۔

> برکس متم بد انچه عزیز است می خورد سوگند کردگار بجان محمد است

ہارے شاعر اپنی محبوب ہتی کی بلند قامتی کا ذکر کرتے اور اسے سرو سے بلند تر قرار دیتے ہیں۔ غالب نے حضور ﷺ کے قامت کی بلندی کا ذکر راست نہیں بلکہ اشارتی انداز میں کیا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ:

> واعظ حدیث سامیہ طوبیٰ فر و گزار کا ینجا سخن ز سرو رواں محمد است

شاعر واعظ سے مخاطب ہوکر کہتا ہے کہ" یہ کیا سائیہ طوبی کا ذکر لے بیٹھو ہو طوبی کی حیثیت کی کیا بات کرتے ہو یہاں تو حضرت محمد کے سر روال کی بات ہورہی ہے۔" کس قدر بلیخ انداز بیان ہے کہ معلوم عظمت کی نفی کرکے مقابلہ میں ایسی ہستی کو پیش کیا جائے کہ جس کی عظمت اس سے بھی برتر ہو۔

حضور کی قدرت اس سے بھی عیاں ہے کہ جوکام تمام مخلوق کے لیے حد امکان سے باہر ہے وہ آپ کی انگلی کی معمولی جنبش سے وقوع پذریر ہو عتی ہے۔ اس قدرت کو لوگ معجزہ کہتے ہیں۔

بگر دو میمه کشتن ماه تمام را کال میمه جنبش ز بنان محمد است

حفور کے جم اطہر پر ایک ایا نثان تھا جے مہر نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
ظاہر ہے ایا نثان آپ کے لیے خاص تھا اس کی افرادیت ہی اس کی عظمت ہے لیکن عظمت بالذات نہیں ہے بلکہ حضور کی نبیت سے اس کی عظمت بی اور عزت و تو قیر بی ہے۔
بی ہے۔

شاع حضور ﷺ کی توصیف کے لائق اپنے آپ کو نہیں پاتا اور کار عظیم کو

فدائے تعالی کے لیے چھوڑ دیتا ہے:

غالب ثنائے خواجہ بہ یزدان گزاشتم کال ذات پاک، مرتبہ دان محمد است

حقیقت یہ ہے کہ وہی توصیف کا حق ادا کرسکتا ہے جو کمی کا مرتبہ دان ہو حضور ﷺ کا مرتبہ دان اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انسان آپ کے مرتبہ کے بارے یس اپنے قیاس ہے کام لیتے ہیں ادر قیاس کی پہنچ حقیقت بلندی تک نہیں پہنچ سکتی۔

غالب کے ذہن میں معراج کا واقعہ ای طرح چھایا رہا کہ جب بھی انھوں نے صور تھایا کیا آپ کے ذہن میں معراج کا واقعہ ای طرح چھایا رہا کہ جب بھی انھوں نے صور انتقال کیا آپ کے قدم زمین پر نہیں بلکہ آسان پر نظر آئے بھی تو فاری میں کہا: چوں بپوئی بہ زمیں، چرخ زمیں تو شود خوش بہشتے ست کہ کس راہ نشیں تو شود

جب آپ ان بین پر چلتے ہیں تو آسان اُر کر آپ کے لیے زمین بن جاتا ہے اور آپ کے لیے زمین بن جاتا ہے اور آپ کے لیے زمین بن جاتا ہے اور آپ کی رہ گزر میں بیٹنے والے خود کو بہشت میں باور کرتے ہیں۔ یہ اعزاز آسان کو میر ہوا کہ اس نے آپ کی قدم بوی کی۔ وہ اس پر جتنا بھی ناز کرے کم ہے۔ فالب نے اپنی ذات اور فکر کو بھی آساں سے کمتر نہیں سمجھا لیکن افسوس کیا تو اس بات پر کہ آسان کو تو ابان ذات اور فکر کو بھی کی عطا ہوئی اور شاعر آساں کے برابرہونے کے باوجود اس سعادت سے محردم دہا۔

کرتے ہو جھے کو منع قدم ہوں کس لیے

اکا طرح حن تعلیٰ سے کام لیتے ہوئے مزید کہا ہے:

کس واسطے عزیز نہیں جانتے جھے

لعل و زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں

رکھتے ہوقدم مری آنکھوں سے کیوں در کی رہنیں ہوں میں

رشبہ ہی مہر و ماہ سے کم تر نہیں ہوں میں

منالب کے ذہن پر معراج کا واقعہ اس قدر مسلط رہا کہ وہ اس مثال کو منظر رکھ کر

کی نہ کی طور حصول بلندی کے خواہش مند رہتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں: منظر ایک بلندی پر اور بنایا چاہیے سرحد ادراک سے پرے ہو آشیاں اپنا

يا:

منظر اک بلندی پر اور ہم بنا سکتے عرش سے پرے ہوتا کاش کہ مکاں اپنا تو معراج کا واقعہ ہی اس کا محرک ہوتا ہے۔

حضور البشر سے وہ البشانوں کے لیے نمونہ سے ۔ صالحین کا یہ فرض ہے کہ وہ حضور کے درجات تک تو نہیں پہنچ سکا کہ وہ عطائے البی سے لیکن اس کو کیا کہے کہ آرزوؤں اور تمناؤں پر قدعن نہیں لگائی جا سکی۔ اگر غالب کی آرزو اور خواہش سرحد اوراک سے پرے آشیاں بنایا چاہتی ہے تو اس میں چرت کی کوئی بات نہیں:

غالب كا ايك مشهورشعرب:

ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب ہم نے دشت امکال کو ایک نقش کف پا پایا شار حین، اقبال کے اس شعر کو اس کی وضاحت کے لیے پیش کرتے ہیں: سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے جمجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

لیکن میری رائے میں ''دشت امکان' کو ''ایک نقش پا' بتلا کر غالب نے ''گردول'' کی اہمیت کی نفی کردی ''دشت امکان' کے حصار میں سارے''گردول'' آجاتے ہیں جو نگاہ بشر کے حد میں ہیں یا اس سے پرے ہیں۔ غالب کے خیال میں آدم کا جنت سے نکل کر دشت امکان میں پہلا قدم رکھنا ایک تجربہ تھا جس کا نتیجہ بیہ معلوم ہوا کہ بیہ عالم رنگ و بو اپنی تمام وسعتوں کے باوجود فائی اور حقیر ہے اس کی حیثیت اور اہمیت ''نقش کف پا' سے نیادہ نہیں۔ اب ابن آدم کی تمنا دوسرے قدم کی خواہش مند ہے صرف تعین مزل کی ضرورت نیادہ نیا تو حیات مابعد الموت کی طرف ہوسکتا ہے یا سرحد اوراک سے پرے لینی

معراج کی طرف! میرا ذہن معراج کی طرف رہنمائی کرتا ہے غالب حیات مابعد الموت کے قائل ہونے کے باوجود اس کی طرف کم ہی مائل ہوتے ہیں۔

وں ایس فی اس شعر میں ''دشت امکال'' کو یک کف پا کا درجہ دے کر اس کی فالب نے اس شعر میں ''دشت امکال'' کو یک کف پا کا درجہ دے کر اس کی اہمیت سے انکار کردیا ایک دوسرے شعر میں وہ جنت کو بھی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں:

یا تمنائے مناز فلد بریں نہ گزشتے یا خود امید گے درخور آل می بایت

(یا تو میری تمنا خلد بریں سے آگے نہ جاتی یا پھراس بلند تمنا کے مناسب کوئی بلند اُمیدگاہ ہونی چاہیے تھی) اس بلند امیدگاہ کا اشارہ معراج سے ملتا جلتا کوئی رتبہ حاصل کرنا ہے جو خدا کے روبہ رو پہنچادے۔

وہ اپنی قوت تخدیل کی پرواز کے لیے کوئی اور استعارہ استعال نہیں کرتے سوائے

معراج کے!

زده ام بال تقاضا زد و مصرع تا مرده معراج و بم سعی بیال را

جس غزل کا بیشعر ہے اس کے کئی اشعار کو نعتیہ ہی سمجھا جاتا ہے اگر چہ ان میں اس بات کا کوئی واضح اشارہ نہیں ہے، مثلاً:

جستیم سراغ چن خلد به مستی درگرد خرام تو، ره افتاد گمال را

(ہم عالم مستی میں خواہ مخواہ چن خلد کی تلاش میں تھے کہ اچا تک خیال آیا کہ ان کے عالم خرام میں اڑی ہوئی گرد ہوائے خلد سے کم نہیں ہے)

غالب کے ذہن میں جنت کا تصور کی نہ کی طور حضور کی ذات سے وابستہ ہے۔ وہ آپ کے سراپا کا ذکر کرتے ہیں تو عام انداز بیان سے ہٹ کر آپ کو بہشت شاکل کہتے این جیے:

> یہ کس بہشت شائل کی آمد آمد ہے کہ غیر جلوہ گل رہ گزر میں گردنہیں

اور اس بھی اس مقام فضیلت کو جنت مانے سے انکار کردیتے ہیں جس میں آپ کا جلوہ نہ ہو:

سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست

لیکن خدا کرے وہ تری جلوہ گاہ ہو

اے خاک درت قبلہ جان و دل غالب

کر فیض تو پیرایہ جستی است جہاں را

(آپ کے درکی متی غالب کے لیے جان و دل کا قبلہ ہے۔ کیوں کہ آپ کے فیض ہے ہی ہتی کا خات کی رونق ہے)

بر امت تو دوزخ جاوید حرام است حاشا که شفاعت ند کنی سوختگال را

آپ کی امت پر دوزخ جاوید حرام ہے یہ کیے ممکن ہے کہ آپ اپنی اُمت کے افراد کو شفاعت کے ذریعے چلنے سے نہ بچالیں۔

حضور ﷺ کا شافع محشر ہونامسلمانوں کا جزو ایمان ہے ایک قیاس ہے روز قیامت حضور ﷺ کا شافع محشر ہونامسلمانوں کا جزو ایمان ہے ایک قیاس ہے ہون قیامت حضور ﷺ شفاعت کے لیے موجود ہوں گے اور جس جس کو اپنی امت میں شامل سجھیں گے اس کے گناہ معاف کروا کر دوزخ کے دروازے اس پر بند کروادیں گے ایک قیاس ہے بھی ہے کہ طحد ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل رہیں گے۔ گذگاروں کو ان کے گناہوں کی شدت کے لخاظ سے سزائیں ہوں گی اور جب دوزخ میں خاص مدت کے گزرانے کے بعد ان کی روح کی گنافت دُور ہوجائے گی تو وہ دوزخ میں خاص لیے جائیں گے جبکہ غالب کا کہنا ہے کہ اگر حضور کی امت کا کوئی فرد دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو آپ اس کا آتش جہنم میں جائے گارون کی سے بھی جائے گا۔

حضور کی ذات گرامی اس قدر قابل احرّام ہے کہ خدا ہے ہی آپ کی مرتبہ شاک اور توصیف کا حق ادا ہوسکتا ہے جو آپ کو پہنچائے کی خواہش کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے "عظم مشاہدة حق" ہے سرشار ہو۔ یعنی خدا شای ہے مجد شای اور محد شای ہے خدا شای کے حق ادا ہوسکتا ہے ای بات کو غالب نے اپنے انداز میں یوں بیان کیا ہے:

نماق مشرب فقر محمی داری عمل درکش مطابع حق فیش و دم درکش

آپ الله کی عظمت اور بلند منزلت ظاہر کرنے کے لیے غالب نے یہ دوئی بھی کیا ہے کہ اگر آپ احرام باندھے کے اگر آپ احرام باندھے کیے کا رخ کریں تو کعبہ بھی ''فرش سیاہ'' کا احرام باندھے ہے گئے کی طرف قدم بردھائے گا۔

تا تو به عزم حرم ناقد فگندی به راه کعبه ز فرش سیاه مرد مک احرام شد

مرد ک احرام سے مراد آنکھ کی بٹلی کو احرام بنا لینا ہے۔

جب حضور علیہ نے حرم کا ارادہ کرکے اپنی اونٹنی کو چلایا تو کعبہ نے اپنے فرش سیاہ ہے آگھ کی بتالی کا کام لیا اے احرام بناکر آپ علیہ کے استقبال کے لیے بردھا۔

اس شعر میں ایبا واضح اشارہ نہیں ہے کہ اے حضور ﷺ متعلق سمجھا جائے۔ اس نوع کے اشعار کے سلسلہ میں کئی امور کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔

پہلا امرید کہ غزل کا مجموعی مزاج کیا ہے۔ اگر اکثر اشعار مجاز کے مضافین سے ہٹ کر ہیں تو ایسے شعر کو مجاز کا نہ سمجھا جائے۔

دوسرے الفاظ خود رہنمائی کرتے ہیں۔ شعر کا مجموعی تأثر مستعمل الفاظ کا مربون منت ہوتا ہے جس سے الل ذوق باسانی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ محولہ بالا شعر خود کہد رہا ہے کہ کعبہ کا احرام باندھ کر پیش قدی کرنا کی محبوب مجازی یا دنیاوی شخصیت کے لیے نہیں ہوسکتا۔ یہ کیفیت دنیا کی معزز ترین شخصیت کی طرف ذہن کی رہنمائی کرتی ہے اور ایک مسلمان شاعر کے قلم سے لکھے جانے کے بعد معزز ترین شخصیت کے تعین میں کوئی وُشواری باتی ہیں رہتی۔

تیسری بات پڑھنے والے کا ذوق اور اس لحد کی کیفیت ہے جس میں اس نے شعر پڑھا یا سنا ہے پاکیزہ ذہن لوگ شریفانہ خیالات رکھتے ہیں اور شعر کے مفہوم کو اس کے مطابق مجھتے ہیں کین اس میں شرط رہے ہوں۔ اگر شعر میں چھتے ہیں لیکن اس میں شرط رہے کہ الفاظ ان کے خیال کی تائید کررہے ہوں۔ اگر شعر میں چوڑیوں اور پائل کی جینکار، لطف ہم آغوثی اور اس فتم کی باتیں ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کو کسی مقدی اور قابل تعظیم شخصیت کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔

شعر کے معنوں میں صرف شاعر کی ذات، اشعار کے الفاظ اور لب و لہدکو ہی وظل نہیں ہوتا بلکہ قاری کی وقتی ذہنی کیفیت یا موڈ کو بھی وظل ہوتا ہے ایک خاص موڈ میں جو شر پند آنا ہے ضروری نہیں کہ موڈ کی تبدیلی کے بعد پند کی وہی کیفیت ہو۔ قاری کو بیر تی مانا چاہے کہ وہ شعر کو اپنے مزاج کے مطابق معنی دے۔ اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں۔ غالب کے مزید چند اشعار پیش کرنے کی جرأت بے جانہیں ہوگی جن کو پڑھ کر ہارا ذہن آئیس نعتیہ باور کرنے پر مائل ہو۔

> بے وجہ در رهت نیست از پا فآد ن من بر دیدہ می نشانم، در ہر قدم، قدم را

غالب نے چلتے جار بار گرجانے کی توجیح یہ پیش کی ہے کہ وہ دراصل ان قدموں کو آبھوں پر بٹھانا چاہتے ہیں جو آپ کی چلی ہوئی راہ پر چل رہے ہیں۔ اس کیفیت کا اندازہ وہ کر سکتے ہیں جو حضور کی محبت اور عقیدت دل میں لیے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں گھوے کچرے ہوں۔

> خوش است دعویٰ آرائش سرو دستار ز جلوهٔ کف خاکے که نقش پا دارد

جس خاک پر آپ لیگ کے نقش یا ہوں اس کا نظارہ ہی ہمارے سر اور وستار کی آرائش و زینت کا سامان ہے۔

به گلبائ بہشتم مردہ نتواں داد در راہش من و خاکے کہ از نقش کف پائے نشاں دارد

آپ کے راہتے پر چلتے ہوئے باغ بہشت کے پھولوں کی خوش خبری کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں تو بس اس خاک کا گرویدہ ہوں جن پر آپ کے نشان کف یا ہوں۔

مکن ہے یہ شعر کمی کے ذہن کو محبوب مجازی کے کف پا کی تعظیم کا احمال دلائے۔ صوفی فلام مصطفل عبسم جیسے بخن فہم نے اسے محبوب حقیق کی طرف منسوب کیا ہے حالال کہ ''نشان گف پا' سے اس طرف خیال جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن صوفی صاحب کی تردید کی اس کیفیت اس لیے مخوائش پیدا نہیں ہوتی۔ جس کیفیت میں انھوں نے شعر کو سجھنے کی سعی کی اس کیفیت نے ان کی رہنمائی ''محبوب حقیق'' کی ہوگی۔

سخت اصولوں سے پر کھا جائے تو غالب کو ''نعت گو' شعرا کے طقے میں شامل نہیں گیا جا سکتا کیوں کہ انھوں نے اس صنف پر ہا قاعدہ طبع آزمائی نہیں کی ہے۔ ان کی غزلوں

میں چیدہ چیدہ نعتیہ اشعار طبتے ہیں۔ فاری میں ایک غزل الی ہے جے نعتیہ غزل کہا جا سکتا ہم چیدہ چیدہ نعتیہ اشعار طبتے ہیں۔ فاری میں ایک غزل الی ہے جے نعتیہ غزل کہا جا سکتا ہے ہاوجود اس کے اس حقیقت ہے بھی انکار نہیں کہ وہ دل اور روح کی گہرائیوں سے توحید اور استخضرت کے لیے اور ان دونوں امور کو ایمان اور شفاعت کے لیے ضروری سجھتے تھے۔ ان کی شاعری کے مطالع سے انداز ہوتا ہے کہ وہ دو معاملوں میں یقین کی مزل پر تھے ایک:

شعر غالب نبود و می و تگویم و لے
تو و بزدال نتوال گفت که البامے ہست

(غالب کے اشعار وحی تو نہیں ہیں اور نہ ہم یہ کہتے ہیں لیکن اللہ کی قشم یہ تو کہہ کتے ہیں کہ یہ اشعار الہام ہیں)

اور دوس ے:

اس کی امت میں ہوں میں میرے رہیں کیوں کام بند واسطے جس شے کے عالب گنید بے در کھلا

(☆)

Martendal in Charles and

ادب کے قارئین کے لیے خوش خری

"ارتكاز" كا آغازٍ نو

سہ مائی ''ارتکاز'' کراچی جو گزشتہ چند برسول سے بہ وجوہ شائع نہیں ہو رہا تھا، اب از سرنو اشاعت کا آغاز کر رہا ہے۔''ارتکاز…غزل دستاویز'' تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ تاہم اس خیم نمبر سے قبل ادارہُ ارتکاز نے دو عام شارے شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے کا تازہ شارہ اکتوبر ۲۰۰۱ء میں آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ ان شاء اللہ

رابطه 15A/4، سیکٹر R-831 بفرزون، نارتھ کراچی، کراچی۔ 75850

## غالب کی نعتیہ شاعری

عالب نے ایک موقع پر اپنی فاری دانی اور نقش ہائے رنگا رنگ کی نمائش سے اپنی جبلی وابنتگی کی ہابت کیا تھا:

فاری بین تابہ بنی نقش ہائے رنگ رنگ بگذر از مجموعة اردو كه بے رنگ من است

ان کا بیہ دعویٰ دیگر اصناف بخن اور دیگر موضوعات شعر و شاعری کی بابت درست ہو یا نہ ہولیکن نعقبہ شاعری کے حوالے ہے ان کا بیہ دعویٰ صد فی صد درست اور سیجے ہے۔

اردو نعت گوئی میں غالب کا کوئی شعری اٹاشہ معرض وجود میں نہیں ہے راقم کی دائست کی حد تک ان کی اس مشہور و معروف غزل کا مقطع، جس کا مطلع درج ذیل ہے، تذکرہ معراج کے حوالے اور نبی خیر الانام کے تذکار کے باعث خالص نعت کے رنگ میں شرابور ہے۔ اردو زبان میں اس مقطع کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا شعر بطور شعر نعت محفوظ نہیں ہے۔ محولہ بالا مطلع و مقطع ملاحظہ ہوں:

بزم شہنشاہ میں اشعار کا دفتر کلا، رکھیو یارب! یہ در گنجینہ کو ہر کھلا اس کی اُمت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند داسلے جس شنط کے غالب! گنبد بے در کھلا

غزل کا یہ مقطع جس میں خالص نعت کا مضمون نظم ہے، دیدنی اور قابل داد ہے۔ صنعت تضاد کے حسین استعمال سے قطع نظر معنوی اشبار سے بھی غالب کا یہ نعتیہ شعر کافی خوب صورت اور دل آویز ہے۔ واقعہ معراج کی بلیغ تاہیج اور اس واقعہ کے سہارے آسان ے لیے گنبر بے در کی ترکیب گنبد کے تلازے کے بہ طور ''کلا'' لفظ کا استعال اور اس برگزیدہ متی کی اُمت میں ہونے کا بجا افتخار اور اس حوالہ سے اپنے کام بند نہ رہنے کا شاعر کا ایقان و انقان... ان سجی عناصر نے مل جل کر غالب کے اس شعر کو نعت کا درۃ البّاجی

غالب نے تصیدہ در منقبت علیٰ میں درج ذیل شعر کہا ہے:

کس سے ہو کتی ہے مدائی ممدوح خدا

کس سے ہو کتی ہے آرائش فردوں بر آی 
اور ای طرح انھوں نے مدح مجل حسین خال میں کیے گئے اشعار کے مابین کہا ہے:

زباں پہ بار خدایا ! یہ کس کا نام آیا؟

کہ میرے نطق نے بوسے مری زباں کے گئے

کی ارباب علم نے ان اشعار کی بابت اپنی بید بیش بہا رائے حوالیہ قرطاس کی ہے کہ ان اشعار اور ان بی قبیل کے دوسرے اشعار کو نعت نبوی بیس شار کرنا چاہیے، لیکن راقم ان کے اس نظریہ سے متفق نہیں ہے۔ جب تخلیق کار نے محدوح کا نام خود بی متعین کر دیا ہے تو کسی کو یہ فظریہ سے متفق نہیں ہے۔ جب تخلیق کار کے منشا کے خلاف شاعر کی بیان کردہ صفات کا فق کہاں سے پہنچتا ہے کہ وہ تخلیق کار کے منشا کے خلاف شاعر کی بیان کردہ صفات کا انتساب کسی دوسرے موصوف سے کرے، کیوں کہ ایبا کرنے پر سارے قصائد (چند کے استان کے ساتھ) نعت بن جائیں گے، کیوں کہ قصائد میں مبالغہ کا سکہ زمانہ قدیم سے روال دوال ہے۔

فاری شاعری میں غالب نے نعتوں کا ایک معتدبہ ذخیرہ بہ طور یادگار چھوڑا ہے۔ فاری شاعری کے آخری دور میں دو با کمال شاعر پیدا ہوئے، جن میں سے ایک میرزا حبیب متخلص بہ قاآنی ہیں، (سنہ ولادت ۱۲۲۲ھ) کے قریب اور سنہ وفات کااھ) جو نسلاً و اقامة ایرانی ہیں اور دوسرے مرزا اسداللہ خال غالب ہیں، جو آگرہ میں کار و تمبر کے کاء میں ولادت پذیراور دیلی میں ۱۵رفروری ۱۸۲۹ء کو فوت ہوئے۔

مرزا غالب نے فاری شاعری کے ناتواں جم میں نیا خون دوڑایا اور اس کو توانائی عطا کی اور خاص کر نعت کے ترانے اس غنائیت اور بلند آ ہنگ کے ساتھ الا پے کہ در و دیوار

تك كونخ الخف\_

مرزا مبدء فیاض سے دل و دماغ کی وہ اعلیٰ صلاحیتیں لے کر آئے تھے کہ جہاں کہیں قلم چلا دیا، لالہ وگل اور نسرین ونسترن کے پودے نمایاں ہوگئے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہندوستان میں فاری شاعری ایک ترک لاچین (خسرو) سے شروع ہوئی اور ایک ترک ایک (غالب) پرختم ہوئی۔

غالب نے اپنی فاری نعتوں کے ذریعہ نعتیہ شاعری کو کافی رنگارتگی اور وسعت عطا کی۔ انھوں نے غزل، قصیدہ، مثنوی اور قطعہ کی ہیئات ہیں قابل قدر اور ہیش بہا سرمایہ نعت بہ طور اثاثہ، عشاق ادب اور قار تین نعت کو مرحمت کیا۔ ان کی یہ نعیس مضامین و اسالیب کے نقطہ ہائے نظر سے بھی متنوع اور رنگا رنگ ہیں۔ نعتوں میں ان کا انداز بیان ان کے فاری اسلوب کی طرح سلیس اور سادہ ہے۔ ان کی مشہور نعتیہ غزل، جس کا مطلع درج ذیل ہے، اسلوب کی طرح سلیس اور سادہ ہے۔ ان کی مشہور نعتیہ غزل، جس کا مطلع درج ذیل ہے، اس کے اس کا ہم شعر کی نہ کی حدیث نبوی یا آیت قرآنی کی اس کے ان کی مشہور نعتیہ غزل، جس کا مطلع درج قرآنی کی مشہور ہے۔

حق جلوه گر ز طرز بیان محد ست ارے کلام حق بد زبان محد ست

عالب نے اپنی اس غزل میں صدیث قدی میں لو لاک لحا خلقت الافلاک اور آیات قرآنی: وما ینطق عن الھویٰ ان ھواہ و حی یوحیٰ آُ ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله یدالله فوق ایدیهم آُ وما رمیت اذرمیت و لکن الله رمی آُ الله می الله می الله رمی آُ الله می الله می سنکولهم یعمهون آُ الله عندا کو مرتظر رکھ کر ''خود ہرچہ از تن ست ازاں محمد ست' کا اعلان کیا ہے۔ غزل کے مقطع میں اعتراف عجز کا مضمون الله پاک کو ''مرتبہ وان محمد کی شاعر کی رمز دائی متر حُ ان مجمد کی شاعر کی رمز دائی متر حُ اون محمد کی شاعر کی رمز دائی متر حُ اون کے بقیہ اشعار ذیل میں نقل کے جاتے ہیں، کیوں کہ ان میں بلاکی جدت و جودت اور ندرت ہے۔

آ نکند دار پر تو مبرست مابتاب شان حق آشکار زشان محمد ست

はいしと

نات ك لقيد شامى

تیر تفنا ہر آئینہ در ترکش حق ست اماکشاد آل زکمان محمر ست دانی اگر یہ معنی لولاک دا ری خود ہر چہ از حق ست از آن محد ست يركن قتم بدانج عزير ست كي خورد سوگند کرو گار بجان مجد ست واعظ حديث سائة طوني فروكزار کا نیجا سخن ز سرور وان محمد ست بَكِّر دو نيمه گشتن ماه تمام أرا كال يمه جيشے زينان محم ست در خود ز نقش مبر نبوت مخن رود آل نيز نامور زنشان محم ست عَالَبَ ثَائے خواجہ بہ یزدال گزاشتم کاک ذات پاک مرتبه دان مجر ست

عالب کے کلیات فاری میں ۳ نعتیہ مثنویاں ہیں جن کی تفصیل ذیل میں رقم کی جاتی ہے۔

غالب کی قصیر ترین نعقیہ مثنوی میں ۵۵ ابیات ہیں، جس کا پہلا بیت رقم ذیل ہے:

ہ نام ایزد ای کلک قدی صریر

بہر جبنش از غیب نیرد بندی یا

دوسری مثنوی میں ابیات کی تعداد ۱۲۰ ہے ادر اس کا بیت اول یوں ہے:

بعد حمد ایزد و نعت رسول ۱۵۵۵ ک نگارم عکت چند از اصول تیسری مثنوی معراج کے بیان میں ہے اور اس میں کل ۲۸۰ ابیات ہیں، جن میں بیت مندرجہ ذیل، بیت اول کی حیثیت رکھتا ہے:

مانا در اندیشه روزگار شرا ا

(۱۲۰) ایرات پر مشتل مثنوی کا عنوان "بیان مموداری شان نبوت و ولایت که در حقیقت پر تو نور الانوار حضرت الوہیت ست " ہے۔ اس مثنوی میں آپ ایک کے مشائے ایجاد عالم ہونے، آپ کی کے خاتم النبین ہونے اور آپ کی متعدم بالزمال ہونے کے مضامین نادر اسلوب میں نظم کیے گئے ہیں۔

الله پاک نے قرآن کریم میں زندگی کی تاریکیوں کو روش کرنے والی ذات گرامی کو نور سے تعبیر کیا ہے۔ اس سلسلے کی چند آیات طاحظہ ہوں:

قدجاء كم من الله نور و كتب مبين

ترجمہ: بے شک تمحارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا اور روش کتاب۔
یا ایها الناس قد جا محم بوھان من ربکم و انولنا الیکم نوراً مبینا ترجمہ: اے لوگو بے شک تمحارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمحاری جانب روش نور اتارا۔

> یاایها النبی انا ارسلنک شاهداً و مبشراً و نذیراً O و داعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیران

ترجمہ: اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا گواہ اور خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور چمکتا ہوا چراغ۔

غالب نے اپنی اس مثنوی میں نبی اکرم اللہ کے نور ہونے کے مضمون کو متعدد طریقوں سے واضح کیا ہے۔ صرف دو ابیات ملاحظہ ہوں:

> جلوهٔ اوّل که حق بر خویش کرد مشعل از نور محمد پیش کرد

> > 公

شدعیال زال نور در برم ظبور جرچه پنهال بود از نزدیک و دور

شاعر نے اس مثنوی میں استغافہ اور استعداد کے مضامین بھی نظم کیے ہیں اور نی ختی مآ بھی نظم کے ہیں اور نی ختی مآ بھی نظم کے ہیں اور آب اللہ پاک سے مدوطلی پرمحمول کیا ہے۔ شاعر نعت نے اس کی وضاحت دریا موج جام اور آب از جام سے کرتے ہوئے کیا ہے:

رنیا ید کار بے فرمان شاہ

4

ليك النباست بإخاصان شاه

ہر کہ اور نور حق نیرو فرا ست ہر چہ ازدی خواتی ہم از خدا ست

\*

بر لب دریا گر آب خوردهٔ آب از موجی به جام آوردهٔ

آب از موج آید اندر جام تو ایکن از دریا بود آشام تو

عالب نے اس مثنوی میں آپ سے کے رحمتہ للعالمین اور ''خاتم النبین''' ہونے پر بھی روشی ڈالی ہے اور اس حقیقت کا برملا اظہار کیا ہے کہ عالم خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہول، لیکن ان سب کے رحمتہ للعالمین اور ان سب کے خاتم الرسلین صرف نی ختمی مرتبت سی استفاضہ و استفادہ کیا ہے۔ چند متعلقہ ایات ذیل میں رقم کیے جاتے ہیں:

> آل که مهر و ماه و افتر آفرید ک تو اند مهر دیگر آفرید نئ

ليك وريك عالم از روئے يقين خود نمی گنجد دو ختم المسلین はからかんのというないないというからからして

یک جہاں تاہت یک خاتم بس است قدرت حق را نه یک عالم بس است MILES CONTRACTOR AND PROPERTY OF THE PARTY O

خواہد از ہر ذرہ آرد عالمے ہم بود ہر عالمے را خاتے The state of the s

> بر کیا ہنگامۂ عالم بود رحمته للعالميني بم بود

كثرت ابداع عالم خوب ز یا بیک عالم دو خاتم خوب تر

> غالب این اندیشه نه بزیم می خرده بم برخویش ی گیرم می

· 上京を通りしませんできる☆の見りまたができるとしましましま

اينكه ختم الرسلينش خوانده وانم از روئے یقیش خواندہ

はいなりとします か

اس الف لاے کہ استفراق راست تحكم ناطق معنى اطلاق راست

نشاء ایجاد بر عالم یکیست گر دو صد عالم بود خاتم یکیست

خود ہمی گوئی کہ نورش اول ست ازہمہ عالم ظہورش اول ست

اوّلیت رابود شانے تمام کی بہر فردے پزیرد انقسام

جوہر کل بر نتابد حثنیہ در مجد رہ نیا بد حثنیہ

غالب کی دوسری نعتیہ مثنوی میں ابیات کی مجموعی تعداد ۵۵ ہے۔ اس مثنوی کا بیت اڈل بہ نام''ایزد ای کلک قدی صدر با بہر جنبش از غیب نیرد پزیر'' ہے

اللہ پاک نے قرآن پاک میں نی ختی مرتبت کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ خود نی آخر الزمان کے فرائے پر درود (تعریفوں) کی بارش نازل فرماتا ہے، اس کے فرشتے نی اکرم کے فرمت اقدس میں درود کا سوغات سیج ہیں اور اس کے بعد مؤشن کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ بھی ظامتہ کا تنات نی ای تیک پر صلوۃ وسلام بیجیں۔ متعلقہ آیت کریمہ ملاحظہ ہو:

ان الله و ملئکته یصلون علی النبی یا آیھا الذین امنوا صلوا علیه وسلموا تسلیمان فات کی قدر حین انداز میں درود کو معوان دفتر اور دیاچ نعت، قرار دیتے ہوئے این

درودے بہ عنوان دفتر نولیں ۲۲۲۲ بہ دیباچہ نعت پیمبر نولیں

اس مثنوی میں تلمیحات کا استعال کافی دل کش ہے۔ غالب نے تلمیحات سے اظہار مدعا کا کام بردی خوبی سے لیا ہے۔ اس مثنوی کے معراج سے متعلق ابیات کافی جدت

اور خاصی ندرت کے حامل ہیں۔ خالص نعت کے ابیات بھی کافی جان دار ہیں۔ ذیل میں صرف تین ابیات نقل کیے جا رہے ہیں۔

جن میں غالب نے پر جرئیل کو آپ ایک کے دمتر خوان کے لیے ، مگل رال کا حضرت خلیل کو آپ کی کے دمتر خوان کے لیے ، مگل رال حضرت خلیل کو آپ کے خوان گستری کے لیے چیش کار، آپ کی جمال کو روحانیوں کے لیے دل افروز اور آپ کی کے خیال کو بونانیوں کے لیے انظر سوز بتلاتے ہوئے اس حقیقت کا اکتشاف کیا ہے کہ سفر معراج خاکی اور نوری دونوں اجسام کے لیے بابرکت اور باعث فخر ہے۔

مگس ران خوانش پر جرئیل بخوال گستری پیشکارش خلیل

公

جمالش دل افروز روحانیان خیالش نظر سوز یونانیان بدم حرز بازوی افلاکیان بدم پیوند پیرایئ خاکیان

عالب کی تیسری نعتیه مثنوی کا عنوان ہی معراج اللہ ہے۔ بید مثنوی عالب کی مثنویوں میں طویل ترین ہے۔ اس میں ابیات کی تعداد ۱۸۰۰ ہے اور اس کا پہلا بیت ہے:

ہا نا در اندیشۂ روزگار شے بود سر جوش کیل و نہار

شاع نے اس متنوی میں جدت خیالات، جدت تشبیهات و استعادات، جدت ادا، جدت ادا، جدت ادا، جدت تراکیب غرضے کہ ہر قتم کی جدتوں کے دریا بہا دیے ہیں اور آپ انتخال کے اس علوی سنر کو منزل به منزل وکھلاتے ہوئے ہر فلک سے متعلق ابیات میں ای فلک کے تلازے استعال کے ہیں۔ صرف چند ابیات تبرکا لفل کے جاتے ہیں:

خداوند کیتی خریدار تست حبت این لے روز بازار تست چنیں اگر ناز علیں جا نه طور اظهار حمكيل حيا \*

به دور تو شدان ترانی کهن فصاحت کرد نسجد مخن

رًا خواست گار ست ير ذان ياك ہر آئینہ ازلن ترانی چہ باک

مگویم که بزدال ترا عاشق ست

ولے زال طرف جذبهٔ صادق ست

جهال آفرین را خور و خواب نیت تو فارغ به بسر چه خمی با يشت

عطارد بآبتک مدت کری زبال جست بهر زبال آوري

4-0

دریں صفحہ مدے کہ من ک کم خود از گفتهٔ خود مخن می کنم

NO BOOK LAL

ک اے درہ کرد راہ تو ک زخود رفية جلوه كاه توكن



نظر مح حن خداداد تو حتم کشتهٔ غزهٔ داد تو به کشتهٔ غزهٔ داد تو برقار، رخش تو، اختر نشان برقار، رخش تو، اختر نشان

برفار، رس نوء امر نظان بختار لعل تو، گوہر فشال

4

احد کسوت احمدی یافته دم دولت سرمدی یافته

بکوشش زطیع وفا کوش او ۱۳۲۵ جمال میم او حلقهٔ گوش او

عالب کا حسب ذیل نعتیہ قطعہ بھی کافی بیش بہا اور مشہور ہے۔ اس بی تین صاحب کتاب مرسلین کے قرب حق کے اللازے بردی خوب صورتی کے ساتھ لقم کیے گئے ہیں، جن سے نبی ختمی ما بھانٹ کے افضل المرسلین ہونے کی وضاحت ہوتی ہے۔

سه تن ز پیمبران مرسل سمتند بقرب حق مشرف عینی ز صلیب و موتلی ز طور ختم الرسل از براق و رفرف

غالب کے قصائد کی تعداد ۱۲ ہے، جن میں سے ایک توحید میں، ۲ نعت میں، ایک نعت میں، ایک نعت میں، ایک نعت میں مشترک، ۸ منقبت میں اور بقید سلاطین و نوابین، امراء و ملکہ وکوریداور دیگر اکا پر ملک وقوم کی مرح سرائی میں ہیں۔

جس نعتيه تصيده كامطلع ب:

مراد لیست به پس کوچه گرفتاری کشاده روئ تراز شامدان بازآری

اس میں (١٥) اشعار ہیں۔ اس قصیرہ کے چند چیدہ اشعار ذیل میں رقم کے

ماتے ہیں۔

چومژده دوست نوازم چوفتنه خصم گداز بدل زمادگی و بازبان ز برکاری بهشت ریزدم از گوشته ردا که مرا زخوان نعت رسواست زله برداري مطاع آدم و عالم محم عرف وکیل مطلق و رستور حضرت باری شہنشے کہ دبیران دفتر جابش به جرئيل نويند عزت آثاري افاضة كرمش در حقائق آفاق بان روح در اعضاع جانور ساری افادهٔ اثرش بر قوائم افلاک به مشکل رعشه بر اندام طاری متاع او به تماشا سرد ارزانی حدوث او بقتم داد گرم بازآرگی

غالب کے دوسرے نعتیہ قصیدہ میں (۱۰۰) اشعار ہیں اور اس کا مطلع رقم ذیل ہے: آل بلبلم کہ درچمنتاں بشاخسار بود آشیان من شکن طرۂ بہار

اس قصیدہ میں مقای رنگ کافی چوکھا ہے۔ نعت میں والی اور بنگالہ کا استعمال

ملاحظه بو:

دانے بدل ز فرقت دیلی نہادہ ام کش غوطہ دادہ ام بہ جہنم بزار بار

بخت از سواد کثور بنگاله طرح کرد برخویش رخت ماتم ججران آل دیار

تصیدہ کے درج ذیل شعر میں میم احمد کی بحث طاحظہ ہوز باید نخست میم ز احمد فراگر فت ۱۳۸۲ کال میم از میانہ رفت واحد گشت آشکار ایک اچھی نعت کی تخلیق کے لیے شاعر کی کدو کاوش طاحظہ ہو:

ی خواتم که شاید مدت تراکنم دامان و جیب پر زگهر بائے شاہوار در بیج و تاب عرض جنون شار شوق ابیات راز صد برسانم بعد بزار مر ابیات راز صد برسانم بعد بزار بر بر گفظ را بقانیہ آرم بزار بار بر برده را بولولہ خم بزار بار الما ادب که قاعده دان بساط تست داد از نبیب عوصله آزر افشار از بیک بر جگه نمک دور باش ریخت کردید خامہ درکنم آگشت زینبار دیگر چہ گفت گفت کہ اے فالب حزیں دیگر چہ گفت گفت کہ اے فالب حزیں دیگر چہ گفت گفت کہ اے فالب حزیں دیگر چہ گفت گفت کہ اے وند خاکسار دیگر چہ گفت گفت کہ اے وند خاکسار

fue nd-

م چند شوق تشنه عرض عقیدت ست اما تود ستایش مدوح کرد گار از ناکی بنال و جبیں برز میں بسائی کلک و ورق بیفکن و دست دعا برار تاکسوت وجود شب و روز رابد بر از تاب ممر و پر تو ماه ست بودو تار تا سید راست ناله در انداز کاو کاو تادیده راست جوش نکه ساز خار خار تا مجده راست در ره حق مروه تبول تا عذر راست بروز بخشش نوید بهار عزم مجابدان تو با چرخ بمعتال سعی موافقان تو با خلد ہم کنار دايم زوضع چرخ ثوابت محيط باد برتارک عدوے تو ابر گرگ بار

غالب کے تیمرے تصیدے کا مطلع درج ذیل ہے: چوں تازہ کئم در سخن آئین میاں را آواز دہم شیوہ رہا ہمنفسال را

اس تصید میں کل (۵۵) اشعار ہیں۔ اس کا عنوان ہے '' قصیدہ مشترک درنعت و منقبت'' اس میں مضامین نعت و منقبت باہم مرغم ہیں۔ حضرت حیان ؓ نے اپنی ایک نعت میں حمد ونعت کا ادعام کیا ہے۔ اس نعت کا پہلاشعرہے:

> اغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح و يشهد

ترجمہ: آپ اللہ پر مہر نبوت ورختال و تابال ہے، وہ اللہ پاک کی جانب سے ایک ولیل ہے۔ وہ اللہ پاک کی جانب سے ایک ولیل ہے۔ وہ چکتی ہے اور گواہی دیتی ہے۔ اختام نعت پر حضرت حمان نے جو جمید اشعاد کم

ين، وه حسب ذيل ين:

تعالیت رب الناس عن قول من دعا سواک الها انت اعلیٰ و امجد

ترجمہ: اے لوگوں کے رب تیری شان اس کے قول سے بلند ہے جو تیرے علاوہ کو پکارتا ہے، تو بہت بلند اور برائیوں والا ہے۔

ترجمہ: حیات آفرین، نفع رسانی اور حکمرانی صرف آپ علیہ کے لیے ہے۔ ہم آپ علیہ ای سے مدد چاہتے ہیں ہے مدد چاہتے ہیں۔ مدد چاہتے ہیں اور اے اللہ ہم آپ ہی کی پرستش کرتے ہیں۔

حضرت کعب بن زبیر کے مشہور تصیدہ ''بانت سعاد'' میں لعت و منقبت کا دل کش ادعام ہے اور یہ ادعام منتائے رسول اللہ کے عین مطابق ہے۔ آپ اللہ نے اس تصیدہ کو ساعت فرما کر اس قصیدہ لعت کے تخلیق کار سے فرمایا تھا ''کاش تم اس میں انصار کا ذکر فیر بھی کرتے کیوں کہ وہ اس کے مستحق بیں' بہت چناں چہ کعب نے اس قصیدہ میں منقبت امحاب رسول تھا کی کا اضافہ کرکے اشعار کی تعداد بڑھا دی۔

غالب کے محولہ بالا تصیدہ سے چند چیدہ اشعار ملاحظہ ہوں:

گر بارخ عشاق تو تشبیہ دھندش
گلکونہ شود خلد بریں روئے خزال را
نازم بجہانے کہ بہ تشبیہ خم تیخ
دید برا بروئے تو ماہ رمضال را
رفار تو آل کرد بافلاک ز شوفی
کر چاک بود خندہ بر افلاک کتال را
ہر چند شا سندہ ہر راز شاہم
آل چشم نہاں ہیں وضمیر ہمہ وال را
از غالب دل خسہ جمو منقبت و نعت
از غالب دل خسہ جمو منقبت و نعت

غالب کی نعت گوئی کے سلط میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انھوں نے وفور شوق میں جذبات کو بے لگام نہیں ہونے دیا بلکہ ہر جگہ پاس اوب طوظ رکھا ہے۔ چناں چہ وہ ایک لعقیہ قصیدہ میں اس امرکی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ہر چند شوق تضنہ عرض عقیدت ست اما تو و ستایش محدوح کردگار

廿

از نا کسی نبال و جبیں بر زمین بسای کلک و ورق بیفکن و دست دعا براز

شاعر موصوف نے ایک دوسرے تصیدے میں اپنی کوتابیوں اور فلطیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مؤثر انداز میں پیغیبر ختی مآبﷺ سے فریاد کی ہے:

فریاد رسا داد زبے برگنی ایماں
کایں فحل بہ تاراج فنا رفت خزال را

شاعر ای تصیدے کے ایک شعر میں کس حرت سے کہتا ہے کہ عمر کے چالیس سال ہنگاموں میں گزر گئے اور دکان کا سرمایہ کھیل کود میں تلف ہوگیا۔ از عمر چہل سال یہ ہنگامہ سر آ مد

الا مر بان سال به بنامه سر آید سرمایه به بازیچه تلف گشت دکال را

عالب ای قصیدے کے ایک دوسرے شعر میں راقم طراز ہیں کہ اگر حشر میں مجدہ کا نشان ان کی پیشانی پر تلاش کیا گیا تو وہ کیا جواب دیں گے؟

> کیرم کہ نہادم بود از سجدہ لبالب اے دائے گر از ناصیہ جویند نشاں را شرع آں ہمہ خود بیں ومن این مایہ سبک سر کز ساتی کوٹر طلعم رطل گراں ہماہم

غالب نے عرقی کی طرح نعت کے ضمن میں زور دار تعلی کی ہے۔ انھوں نے ایک نعتیہ تعمیدہ میں کہا ہے کہ وہ زمانہ گزر گیا، جب شعر وسخن میں میرے ہم عصر مجھ سے کبیدہ فاطر رہا کرتے تھے، اب تو میں شعرائے متعقد مین کو بھی چیچے چھوڑ چکا ہوں۔ شاعر نے اس

میں ''سومنات'' اور''زنار'' سے مقامی فضا قائم کی ہے۔ مسنج شوکت عرفی کہ بود شیرازی مشو اسیر زلائی کہ بود خو انساری

مشو اسیر زلائی که بود خو انساری به سومنات خیالم در آئی تا بنی روال فروز بر دوش ہائے زناری

شاعر نے اس نعتیہ قصیدہ کی مدح میں حدوث و قدم کی نازک اور دقیق بحث سہل الفہم انداز میں چلائی ہے، کچرخود ہی معاملہ کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے کہا ہے:

چنیں کہ می گرم جلوہ حجاب گداز چہ مشکل ست دگر خویشتن نگہداری می مشاہدہ پر زور و من ز سادہ دلی خورم چو بیش کنم حرص بیش تر خواری سخن نداق دگر بافت شورشے دارد نمک فشانی مستی بہ مغز ہشیاری

غالب کی نعتیہ شاعری کی امتیازی خصوصیات بیں: الفاظ کا حسن انتخاب، ایجاز، رمزیت و ایمائیت، وُشوار بیندی، دل نشینی، یہ داری، ندرت اسلوب، حقائق نگاری، بندش کی چتی، ترتیب الفاظ بیل موزونیت، عبارت بیل متانت اور حلاوت کی لطیف آ میزش، واقعات کی کچی نصوریکشی، جاذب سامعہ موسیقی، جدت طرازی، الفاظ بیل شکوہ کلام بیل پختگی، بیان بیل زور، قر بیل اطافت، شخیل بیل بلندی، تشبیعات و استعارات بیل ندرت، اظہار بیل ظوم، اسلوب فکر بیل بداعت، صنائع و بدائع کا دل کش استعال اور حفظ مراتب کا پاس... شاعر موصوف کی نعتوں سے کماحقہ مستنین و مستفید ہونے کے لیے عصری حالات، نم بی علوم، قرآنی اور اسلامی مصطلحات، انبیائے سابقہ و دیگر صلحائے عالم کے واقعات و واردات اور پیغیر مدنی تنظیف کے مصطلحات، انبیائے سابقہ و دیگر صلحائے عالم کے واقعات و واردات اور پیغیر مدنی تنظیف کے متعلقین و متعاقات سے واقیات و واردات اور پیغیر مدنی تنظیف کے متعلقین و متعاقات سے واقیات و واردات اور پیغیر مدنی تنظیف کے متعلقین و متعاقات سے واقیات اور فلسفیانہ مسائل سے روشنای ضروری ہے...

**€**☆**>** 

### حواشى وتعليقات

ملار ديوان غالب، غالب سفيد ١١) مطيع محبوب المطالع برقى يريس ديلى، بارسوم متمر ١٩٦١،

١٢٠ اينا س

١٨٥ س ١٨٥

١٢١ ايناص ٢١١

میده - نبی ختی بآب الله کی ذات گرامی افضل خلائق خداوندی و گل سرسید کا نئات ہے۔ آپ الله کی ذات کے مافوق الله الله کی ختی بآب الله کی ذات کی افوق الله کی بابت جو کچھ بھی کہا جائے، وہ آپ الله کی بلند و بالا شان ہے فروز ہے۔ کا نئات میں کوئی شے آپ الله کی بابت جو کچھ بھی کہا جائے، وہ آپ الله اور ذات خاتم شان ہے فروز ہے۔ کا نئات میں کوئی شے آپ الله کی سے شب بہ بننے کی المیت نہیں رکھتی۔ ذات الله اور ذات خاتم الرسلین کے مامین '' قاب توسین او اونی ''کی صد بندی ہے۔ اس حد بندی کو تو ژنا اور عبد کو معبود بنا دینا شرک ہے، جس کی عن سمی کے دعفرت موانا عبدالعزیز محدث والوی نے درست فرمایا ہے:

يا صاحب الجمال و يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لايمكن الثناء كما كان حقه بعد از ندا بزرگ توكي قصه مختم

ترجمن اے جمال والے اور اے سروار بشرا آپ تی کے تابناک چرے سے چاند روشی حاصل کرتا ہے۔ آپ تی کے شایان شان نعت کہنا ممکن نہیں۔ مختفراً ہوں کہا جاسکتا ہے کہ خدا کے بعد آپ تیک بی سب سے افضل ہیں۔

۱۲۲- کلیات عالب، (کمل کلام فاری مرزا اسدالله خال غالب) غالب، مرتبه امیرحن نورانی، صلحه ۲۰، ناشر راجا رام کمار مرحم مطرخته میرون

بك ويو، وارث مطيع منى نول كشور، سنه اشاعت ۱۵ر فروري ۱۹۲۸ه

الله ٢٠٠٥ مشبور حديث "لو لاك لمما خلقت الا فلاك" ... اگرچديه حديث كى كماب حديث بل ديمهى نيل كى مرمضون الله كام مشبور مطبع ما كام محمج به الكام المبين فى آيت رحمة للعالمين مؤلفه مولانا مفتى محمد عزايت احد، صفحه، حاشيه ١٠٠٢، مطبور مطبع ما كالمحفو اشاعت الله، صفحه المربور وم ...
تكفئو اشاعت الله ١٨٩٥ م بار دوم ..

الله ١٠٠٠ على الله ١٤٠ مورة البخم، آيت ٣ و٣ \_ رتجر اور ندائي خوابش عامند عديات فكالت بين- يدتو عم خدا كتب بين،

جو جيجا جاتا ہے۔

ملاو على الله الما مورة الفتح، آيت ١٠ رتريد: وه جوآپ كى بيت كرتے بين، وه الله الى سے بيت كرتے بين الله كا باتح ان كے باتھوں ير ب\_

الله الله والله والمورة الانفال، آیت سار ترجمه: الم محبوب! وو خاک جوآب تلك في سيخي، آب تلك في نه سيخي، ووالله في سيخي الله والله في سيخي الله والله في سيخي في الله الله والله في سيخي في الله الله والله في سيخي في الله الله والله والل

المیاا۔ پارہ ۱۳، سورۃ الحجر، آیت ۲۷۔ ترجمہ: آپ میلیٹ کی جان کی قسم بے شک بدلوگ اپنے نشہ بھی بہک رہے ہیں۔
المیاا۔ پارہ ۲۷، سورۃ القمر، آیت ار ترجمہ: قیامت نزدیک آگئ اور چاندشق ہوگیا۔ اس سے بیوست شعر بیس مجر نیوت کا
المیار کے جے۔ اس سلطے بین حضرت سائٹ بن یزید کی حدیث طاحظہ ہو، جس بین مہر نیوت کی تنثیب اس طرح رقم ہے ''فاذا
هو مثل ذر الحجلة'' (تو وہ (مجر نبوت) مسجری کی گھنڈیوں جیسی تھی) شائل ترندی، امام المحد ثین مجد بن تیسی بن سورہ
التر ندی، تمان الله ی، مولوی محد زکریا۔ صفح ۱۱، کتب خانہ، کم ی، سار نبور، (گھنڈی کیوتر کے اعلی سے براید
بیشوی شکل میں اس پردہ میں گی ہوتی ہے، جومسمری پر لاکایا جاتا ہے)
بیشوی شکل میں اس پردہ میں گی ہوتی ہے، جومسمری پر لاکایا جاتا ہے)
ہیشوں شکل میں اس بردہ میں گی ہوتی ہے، جومسمری پر لاکایا جاتا ہے)

הדרו ושו ודד

דאר ושו -וסמ

١٨١٠ ياره ٢، سورة النسا، آيت ١٨١٠

المركار يارو ٢، سورة الماكدو، آيت ١٥

الما الما عروة الاحزاب، آيت مع و ٢٩

المار الفاص ١١٠٠

۲۰۲۰ کلات غالب، صنی ۲۸۳

٢٢١٠ "وها ارسلنك الا رحمته للعالمين" بإره كا، مورة الانجاء \_ آيت ١٠٠ \_ رجم : اور بم في آب الله كوتام جہانوں کے لیے رحت بنا کر بھیجا۔

المراهم كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين " پاره ٢٢، مورة الاتزاب، آيت، م ١٩٠٠ كات قال، ص ٢٨٩ و٢٠٠٠

الم ٢٥٠٠ يارو ٢٢، مورة الاجزاب، آيت ٢٥

١١٦٠ كيات عال، ص ١١٩

ملا ١٢٤ - الينا ص ١٣١١ و٢٢٠

٢٨٦٠ سبخن الذي اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بركنا حوله لنويه من ایشاء انه هو السمیع العیلم 0 یاره ۱۵ ، مورهٔ بنی امرائیل، آیت ارترجمه: پاک ب وه ذات جوای بندے کوراتوں رات مجد ترام سے مجد اقصا تک لے گئی۔ جس (محد اقصا) کے گردا گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے کہ ہم اے تھا ا ین عظیم الشان نشانیان و کھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

معراج کے لغوی معنی زید ہیں۔ عرف عام میں رجب کی ستائیسویں شب کو سند نبوی میں نبی فتی ماب ك مجد حرام س مجد اقصا اور وبال س آسان اور چراس كرآ ع بائب ملوت وغرائب قدرت كا مشابده كرت ہوئے ملا اعلیٰ تشریف لے جانے اور خالق کا نتات سے شرف ملاقات حاصل کرنے اور ویدار الی سے مستقیض ہونے کے واقعہ کو معراج کہتے ہیں۔ لفظ معراج کا مادہ ع ۔ رے ع بے چوں کہ احادیث میں الفاظ "عرج نی" استعال فرمائے مح ہیں۔ اس کیے اس واقعہ مبارکہ کے لیے معراج لفظ مخصوص ہوگیا۔ معراج کے معنی زینہ بھی ہیں۔ چوں کہ عروج و ارتقا مزل بہ مزل ہوا تھا، اس کیے واقعہ باطنی کے لیے یہ ظاہری تثبیہ بھی خوب ہے۔ حدیثی وقر آنی حوالہ جات کے لیے راقم کی کتاب" نعتیه شاعری کا ارتقاء ص ۲۴۳ (عربی و فاری کے خصوصی مطالعه) کی طرف رجوع کریں۔ آزاد

۴۹- كلات عال\_ص ٢٩٠٠ و ٢٩٠٠

١١٦٠ اليناص ١٣٣٠ اليناس ٢٢٠ اليناس ٢٢٧ م اسلام مراسا على مراس و مراس

من ٢٥٠ الينا ص ١٢٦ و ١٥٥٠ عد ١١٠ الينا ص ١١٠ ٢٠٠٠ ايناس الما ما الينا ص ١١٤ اليناص ١٨٠ ١٠

١٤٢١ الينا ص ١٤١٨

الينا ص ١٨٢ شم الم الم و الم و الم و الم

الاسار، واكثر محد العيل آزاد فق يورى ، من ٢٥٦ و ٢٥٤، مطبور نظاى آفسيت بريس لكمو اشاعت ١٩٩١م الله ١٣٦ رسيرت النبي كامل، ابن بشام، مترجمه مولانا عبدالجليل صديق ومولانا غلام رسول مبرص ١١٩، اعتقاد بيلفيك بأوك دیلی نمبر ۲، اشاعت ۱۹۸۵،

> ١٠٠٠ كليات عالب، س ١٨٨٠، ١٨٨ المن ١٨٥ الينا ص ١٨٥ ١١٠١ الينا س ١٨٠ ١١٥٠ اليناص ١٨١

> المداينا ص ١٨٠ المار الينا ص ١٨٠٠

> ١٢٥ مر اينا س ١١٥٠ المناص ١١٠٠

ادیب رائے پوری-کراپی

# www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

## غالب کے فارس کلام میں نعت

خالب شعر ویخن کے مرگم ہے واقف اور ساتوں مروں ہے کمل آگاہ تھا بکہ اپ مازیخن ہے کئی راگ امیر خسرو کی طرح ایجاد کے تھے، یہ سات مروں کی بات عجب ہارارے عالم پر یہ عہد محیط ہے، غالب اس تقص کے اعداد کو ہی دیکھتے۔ غ کے ہزار الف کا ایک، لام کے تمیں اور ب کے دو جملہ ایک ہزار تینتیں جس کا مجموعہ سات ہے۔ شاید ڈاکٹر سبیل بخاری بھی اس فن کے موسیقار ہوں جھوں نے ''غالب کے سات رنگ'' تھنیف فرائی۔ ہفت آسان، ہفت سیارگان، قوس و قزح کے سات رنگ، کعبہ کے سات طواف، صفا فرائی۔ ہفت آسان، ہفت سیارگان، قوس و قزح کے سات رنگ، کعبہ کے سات طواف، صفا مودہ کی سات دوڑ، حضرت موئی علیہ السلام نے جس پھر پر بھم ربی سے عصا مارا اس سے پائی مودہ کی سات دوڑ، حضرت موئی علیہ السلام نے جس پھر پر بھم ربی سے عصا مارا اس سے پائی کے سات جشتے بھوئے، اس عدد کی تفصیل بہت ہے۔ غالب کے کلام میں حس اور کمال کی کے سات چشتے بھوئے، اس عدد کی تفصیل بہت ہے۔ غالب کے کلام میں موسیقیت رپی بی ہوئی ہے۔ اس موضوع پر تفصیل سے بہت جلد کے کران کے کلام میں موسیقیت رپی بی ہوئی ہے۔ اس موضوع پر تفصیل سے بہت جلد میرا تحقیق مقالہ، غالب کی نعتیہ شاعری ''منظر عام پر آپ جسے محب اور پرخلوص احباب کی مرا تحقیق مقالہ، غالب کی نعتیہ شاعری ''منظر عام پر آپ جسے محب اور پرخلوص احباب کی مرا تحقیق مقالہ، غالب کی نعتیہ شاعری ''منظر عام پر آپ جسے محب اور پرخلوص احباب کی مرا تحقیق مقالہ عال کے در ساگر سے دوشاس کرائے گا جس کی ہران دیک ہے۔

غالب کی نعتیہ شاعری پر تحقیق اور پھر اس پر تنقید کا جو حق اوا ہونا تھا بھد انسوں کہتا ہوں کہ نہ ہورکا۔ غالب کی نعتیہ شاعری کا مرحلہ بعد کا ہے ماقبل نعتیہ اوب پر ہی کیا کام ہوا اردو اوب میں میلاد ناموں کا سفر جنوبی ہند سے شروع ہوا، میں محمد حسین المعروف خواجہ بندہ نواز گیسودراز کا عہد ہے جو حضرت خواجہ نصیر الدین جراغ دہائی کے خلیفہ مجاز ہیں یعنی نعتیہ

ادب کی تاریخ اردو غزل کی تاریخ سے قدیم ہے۔ پانچ سو سال کا طویل عرصہ ہے شالی ہند میں گیسوئے اردو کو سنوار نے کی جدوجہد جس طرح نظر آتی ہے نعتیہ ادب کا میدان الی ہی کوششوں سے بیسر خالی ہے، یہ نصور کن کا ہے، معذرت کے ساتھ وہ اس عہد کے مولوی ہوں جنصی دعویٰ علم تھا یا وہ نقادان مخن ہوں جن کے ہاتھوں میں تخلیق ادب کے موتی تو لئے کا ترازو تھا۔ آج کا نقاد تین صدیوں سے بھی قبل کی نعتیہ شاعری جو میلاد ناموں کی قباء زیب تن کرکے منظر پر آئی، اعتراض کی بوچھاڑ کرتا نظر آتا ہے لین اس عہد میں جب اس کی اصلاح کو وقت تھا، ان نقائص علمی و ادبی پر نہ کی پیر پارسا کی نظر گئی، نہ ہی شیوخان ادب کی، الی علمی ادبی کس میری کے ماحول میں کی نے دست گیری کی تو وہ اس عہد کا تصوف تھا، چرت کی بات ہے کہ زبان و بیان کے گیسوسنوار نے کا آغاز شالی ہند سے ہوا۔ لیکن یہاں بھی نعتیہ اوب سے کی میں نگاؤنہیں بایا جاتا۔

غالب کی غزل کے حس بیان کا پہلا در پیئر تعارف حالی نے کھولا۔ اس تقید یا تيمرہ كا آغاز حالى كا مربون منت ہے جس كے بعد آزاد، شبلي اور اس عبد كے نقاد كى كرياں آج ہمارے عہد کے نقادان ادب کی کثیر تعداد سے جا ملتی ہے۔ اردو، فاری ، انگریزی اور دیگر زبانوں میں اتنا کام موا ہے کہ جرت کا مقام ہے اس جرت کا سب آئندہ سطور میں آ رہا ہ، غالب پر جتنا کام ہوا ہے آج سے بہت پہلے عروس البلا کراچی کی مشہور ومعروف ادبی شخصیت بروفیسر سحر انصاری نے اس کی تفصیل افکار کے غالب نمبر میں پیش کی ہے، بدسلسلہ ڈیڑھ سوسال سے جاری ہے اور غالب کے کلام بلاغت نظام کی فصاحت معنی آفرین اور اس كے كلام كى جملہ خوبيوں ير لكھنے والوں كى تعداد كا شار مشكل ب، غالب اس طرح نقاوان اوب کی فکری استعداد اور صلاحیتیوں پر چھایا ہوا ہے کہ اس کی مخصوص تراکیب اور اختراع ببندی بعض اہل قلم کی تصانیف کا عنوان بن گئے۔ علامہ اقبال کی "بال جریل" ، سجاد انصاری کی محشر خیال اور رشید احمد صدیقی کی "مجیائے گرال مایہ" کی طرح، عزیز حامد مدنی، فیض احمد فیض، فراق گور کھ بوری، عبدالعزیز خالد، عبادت بریلوی، تنھیالال کپور اور نہ جانے کتنے اہل فکر ونظر نے اسے فکری سرمایہ کو جب قرطاس پر لایا تو عنوان غالب کی مخصوص ترکیب بی کو بتایا۔ "نتش فريادي"، "وست ته ستك"، "لذت سنك"، "كويا وبستال كل كيا"، "وشت امكال"، " فون جكر مونے تك" "شمر آرزو"، "چند تقور بتال"، " محر مونے تك"، " سنگ وحثت"، 

#### تيرا انداز سخن شاه زلف الهام تيري رفار قلم جنيش بال جريل

ادر دالی اپن اس جملہ کی طرف آتا ہوں جو پہلے رقم ہوا کہ "جرت کا مقام ہے" کہ علاء کی کثیر تعداد میں جن میں ایسے بزرگ بھی شامل ہیں جفوں نے اپنی اغراض کے لیے اگریز کی شان میں قصیدہ پیش کیا کہ تھانہ بھون میں ریلوے اسٹیش نہیں تھا اس غرض کے لیے جو قصیدہ لکھا اس میں گلبرٹ صاحب کے لیے مشکل کشا کا لفظ ایک جید عالم نے تحریر کیا۔ لیکن افسوس کہ ان بیران پارسا اور شیوخان ادب کی خانقاہ تحقیق میں نعتیہ شاعری کو شرف باریابی نہ مل سکا جس کے نتیجہ میں ہمارا روحانی ادب اپنے ماضی میں مفلسی کا آئینہ دار نظر آتا ہے۔

مندو تہذیب کے ملے جلے روعمل کے تیجہ میں اس عبد کے میلاد نامول میں صنمیات کا جو حصہ شامل ہوگیا وہ تمام شاعری پر حاوی نہیں یہ بات میری تحقیق میں خال خال ے لین ای خال کو لے کر آج کا فقاد بال کی کھال جو تکال رہا ہے اے ہم مشرب ماضی کے تقید نگاروں سے زیادہ باز پرس کرنا جاہے۔ اس فقیر نے میلاد ناموں کے حوالوں سے اپنی تفنيف "نعتيه ادب بين تقيد اور مشكات تقيد" بين سير حاصل بحث كى ب- اوربه بات ولائل کے ساتھ پایئے جوت کو پہنچائی ہے کہ اگر اردو غزل کی طرح نعتیہ شاعری جس کا آغاز جنوبی مند سے میلاد ناموں کی صورت میں ہوا، تقید کی مقراض چلائی جاتی تو اس عہد کی ب رول پرور اور ایمان افروز نعتیہ شاعری آج کے تعقید نگار حضرات کو نشانہ بازی کی اجازت نہ ویق - بیات یوں کبدر بھی ٹالی نہیں جاسکتی کہ نعتیہ ادب اتنا قدیم ہے کہ اس عبد میں ادب من تقيد كا رجحان نبيس تحا- اي مقاله" تقيد اور مشكلات تقيد" مين ايي كم زور باتول كالممل رو کیا ہے اور یہ فابت کیا ہے کہ تقید کاعمل تخلیق کے ساتھ ساتھ شروع ہوجاتا ہے اور بعض مظرین ادب نے بجا خیال پیش کیا کہ بسا اوقات تخلیق سے پہلے تنقید کاعمل ہوتا ہے جو تخلیق كى صورت ميں سامنے آتا ہے۔ اب اگر اس نظريد كو جو نا قابل ترديد ہے، درست مان كر عالب کی نعتیه شاعری برعمل محقیق و تقید کا جائزه لین تو اس دفتر کا پہلا صفحہ بھی مکمل

نبيل موسكا\_

میں صبیح رحمانی کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس کی محنت، لگن اور جذبہ نے عروس البلاد کراچی کے اہل قلم کا سر فخر سے بلند کردیا جن کی نعتیہ ادب پر تقید کی تحریس اپنی قبولیت اور شہرت کے لیے ملک کی جغرافیائی حدود عبور کر چکی ہیں۔ محترم صبیح رحمانی اس گوشہ نشین کو مجبور کرتے ہیں کہ جو کام خاموثی سے کر رہا ہوں اسے منظر عام پر لانے میں تکلف نہ برتیں ورنہ:

زحمت احباب نتوال داد عالب بیش ازیں ہرچہ می گوئیم بہر خویش می گوئیم ما (غالب)

يا پھر يوں بھے:

غالب ہے ادیب، ان کا کرم، میرے بخن پر مقصود نہ شہرت ہے نہ دعویٰ مرے آگے (ادیب)

ایک مصور جو مصوری کے کمال میں اپنا جواب یا خانی نہیں رکھتا وہ دلدادہ حن فطرت اور کمال فن جس جانب رخ کرے گا اس کی فنی صلاحیتیں قدم ہے قدم اس کے ساتھ چلیں گی، وہ کمہار اور دامن کہار کی تصویر کئی کرے۔ چین زاروں اور آبٹاروں کی خوثی اور شور علام کو پیکر عطا کرے، تاج کل کا عس جمنا کے شفاف پانی پر بنائے یا پوڑھے کسان کو بل چلا کر خوشتہ گندم کی پرورش کرتے دکھائے، اس کا فن اس کے جذبات و احساسات کی تصاویر بناتا جائے گا۔ غالب، کیا صرف حس وعشق کی داستان یا اپنی ذات پر گزرنے والی کرب چیم کی کیفیات ہی کا نام ہے؟ اس کی بایوسیوں، مجبوریوں اور پشیمانیوں میں اس کا ذہن خالق حقیقی اور اس کے مجبوب نے نبیت کو، امیدوں کو، اس کے ٹوٹے ہوئے وصلوں کو بہن خالق حقیقی اور اس کے مجبوب نے نبیت کو، امیدوں کو، اس کے ٹوٹے ہوئے وصلوں کو برحاتا رہا ہے۔ بے شک غالب نے روایت سے بخاوت کی اور یہی بخاوت تھی جس نے برحاتا رہا ہے۔ بے شک غالب نے روایت سے بخاوت کی اور یہی بخاوت تھی جس نے اسے اوروں سے متاز کردیا، جس پہلو سے بھی اسے دیکھیں وہ اپنے عہد کے سخوروں سے جدا سے افاظ و معانی میں اس کی جدت طرازی کا مرغ بلند پرواز دام روایات میں نہ آسکا لیکل صورت اس کے نہیں جذبات کی بھی ہے آگرچہ اس کی شوخ کلای اس کا طرۂ اخیاز ہے لیکن صورت اس کے نہیں جذبات کی بھی ہے آگرچہ اس کی شوخ کلای اس کا طرۂ اخیاز ہے لیکن صورت اس کے نہیں جذبات کی بھی ہے آگرچہ اس کی شوخ کلای اس کا طرۂ اخیاز ہے لیک

باخدا دیوانہ باش و بامحر الله موشیار کے اسلامی اصواوں کو نظر میں رکھ کر دو ذات باری تعالی کے حضور پیش ہوتا ہے تو اپنی شوخی ہے باز نہیں آتا کین حدادب کی بقا بھی زیب تن کے ہوتا ہے۔ اپنے خالق کی بارگاہ میں بھید بجزو اکسار، اعتراف گنا اور خطابیش و درگذری کے لیے نفہ سرا ہوتا ہے تو الفاظ میں وہی سحر انگیزی کے ساتھ شوخی میں جو بچھ کہتا ہے اس ڈھٹک ہے کہنے والا ہمارے ادب میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا جو اس طرح وبوانہ باشی کا مظاہرہ کرے۔ کون ایسا شاعر ہے جو اپنے خالق کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا نذرانہ لے کر حاضر نہ ہوا ہو، لیکن کوئی ایک تو بتا ہے جو اپنے جو غالب پر سبقت لے جانا تو محال اس کے قدم ہو قدم ہو جس کا بیر عالم ہو کہ وہ مشاہرہ حق کی گفتگو بھی بادہ ساخر کے بغیر نہ کرے۔

وہ اپنے پروردگار کے حضور پیٹی ہوتا ہے تو بے شار تہیدی کلمات، جو اس کی خن طرازی کا طرۂ انتیاز ہیں، کے بعد اپنے گناہوں کی بخش کے لیے محشر خیال ہے ایک منظر روز حماب کا پیٹی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب سارے انسان جع ہوں گے لیخی جم اور جان ایک مرتبہ پھر ہم آہنگ کر ویے جائیں گے اس وقت ان اصحاب کو جنھیں اپنے سرمائے آخرت پر ناز ہوگا وہ اپنے اپنے گرہائے شہوار پیٹی کریں گے۔ وہ لوگ اپنے نور ہے چٹم جہاں کو روثن کریں گے۔ وہ لوگ اپنے نور ہے چٹم ہواں کو روثن کریں گے۔ وہ لوگ اپنے نور ہوگا جہاں کو روثن کریں گے۔ ایک ماتھ ساتھ کئی قسمت کے مارے بھی ہوں گے دور اس مجمع میں یہ سینے فگار (غالب) بھی ہوگا، گردش روزگار کا مارا ہوا، جس کا بدن بسب خوف اپنے سایہ ہے کہی فرار ہوگا۔ دل اس کا غموں سے شکتہ اور داغ دار ہوگا۔ (غالب اپنی آپ بیت کی تصویر اختصار سے اپنے رب کے حضور کس خوب صورتی سے پیش کرتا ہے)

بروزے کہ مردم شود انجن شود انجن شود تازہ پوند جال ہا بتن گر ہائے شہوار پیش آورند فروہیدہ کردار پیش آورند

(فروميده بدمعني درست كردار)

زنوری کے ریزند و خرس کنند جہاں رابخود چشم روش کنند به بنگامه با این جگر گوشگان در آیند شت جگر توشگان درآن حلقه من باشم و سینه ای زغم بائے ایام گنجینهٔ ای تن از سایهٔ خود میم اندرون دل ازغم به پهلو دو نیم اندرون

غالب جانتا ہے کہ جم کے حضور میں اپنا حال پریشان بیان کردہا ہوں وہ اپنی فات وصفات میں عالم الغیب ہے۔ غالب نیکو کاروں اور عاصوں کو جدا جدا کرکے دکھاتا ہے اس لیے کہ نیکو کار بہتر ہے وہ بندے جو اعمال صالح کے سبب بخشش و جنت کے حق دار ہوں کے یہ رحمت تیری پھرکن کی جانب جائے گی کن سے رحمت کی طلب گاری کی تمنا کرے گی اُس وقت یہ غالب ہی تو ہوگا جو تیری رحمت کو جوش میں لائے گا۔ جب وہ کے گا کہ میں اُس وقت یہ غالب ہی تو ہوگا جو تیری رحمت کو جوش میں لائے گا۔ جب وہ کے گا کہ میں نے دنیا میں رہ کر جو شب و روز گزارے اور جس طرح گزارے اب میں مستحق ہوگیا ہوں کہ فیح میری اس بے کی پر بخش دے کیا میرے بخشے کے لیے میری درماندگی، مایوی، بے کی کافی نہیں ہے یہ میری درماندگی، مایوی، بے کی کافی نہیں ہے یہ میری حرتوں کی مسلسل یا مالی، محروی و خشہ حالی تو ذرا دیکھ

بینشای بر ناکسیهای من جهید ست و در مانده ام وای من

اتنا كبدكروه اپنى شوخ مزاجى كو پيرىن اوب ميل مليوى كرتا ب اور كبدويتا ب:

بدوش ترازد منه بار من نسنجیده بگوار کردار من

یعنی میرے کردار پر بید کیا بات ہوئی کہ اب میرے اعمال کو ترازو میں تولے گا۔ یہاں سے
التجا کے ساتھ مکالمہ کا یک طرفہ انداز ہوگیا ہے۔ عبد و معبود کے درمیان عجب انداز ہے اے
پروردگار تونے غالب کو تمام عمر عیش و نشاط سے محروم رکھا، میری ہر تمنا میری ہر حرت وم توڑ
گئی ان سب کو تو کس طرح ترازو میں تولے گا۔ بیر ترازو تو اعمال کے لیے ہے جو بیش و کم کا
حساب بتاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اگر مال کار تیری مشیت کا یہی تقاضا ہے کہ بندہ سے اس کے
مال کی پرسش کی جائے تو پھر غالب کو بھی کہنے کا یارا بخشدے کہ جھے جو کہنا ہے میں بھی وہ

-U23 -5

وگر جم چنیں است فرجام کار که می باید از کرده راندن شار مرا نیز یارائے گفتار ده چوگوئم برآل گفته زنهار ده

فاری زبان و بیان کی لطافتوں کے ساتھ خدائے قدوس کی بارگاہ میں مناجات کا بیہ انداز اس کی اففرادیت کا آئینہ دار ہے۔ دیکھنے اب وہ اپنی مغفرت کی التجا کا رخ کس طرح برانا ہے کہتا ہے اے میرے رب ججھے اتنا بتا دے کہ میرے حصہ میں تیرے خضب کے سوا اور کیا تھا اوروں کا حاصل تو عمل تھا گر میری جستی کا بھل فقط الم بی رہا اور اگر بیہ سیلاب بلا تیری بی جانب سے نقا تو بھر یہ اعمال کی پرسش آخر کیا ہے۔ اب مجھے رہائی وے کہ میں حرت کا مارا ہوا ہوں اور دم سرد سے بی بستہ سمجھے لے کہ میری بخشش ہوگئے۔ گھائس کا ایک جرتنا جے ہوا اڑا کر لے گئی۔

نه من باخوداز بر چه سخید خیال 
عدارم بغیر از نشان جلال 
اگر دیگرال رابود گفت و کرد 
مرا مایت عمر رنجست و درد 
چه پری چول آل درد ورخ از تو بود 
غنی تازه در بر نورد از تو بود 
فرو بل که حسرت خیر من است 
فرو بل که حسرت خیر من است 
دم سرد من زمبری من است

(زممرية وه خطه جہال پانی جم كر سرد و يخ بوجاتا ہے)

پھر وہ نہایت پرجوش انداز میں کہتا ہے کہ اگر جھے دوزخ میں ڈال دیا گیا تو میرے جلنے سے جو دھواں ہوگا وہ تاریکیوں کو اور بڑھا دے گا ان تاریکیوں میں وہ آب بقا بھی نہ ہوگا جو خفر کو ملا تھا۔ جراکت اظہار اور حد ادب کا امتزاج ان اشعار میں حسن میان کی جان ہیں۔ کہتا ہے کچھے میہ خبر ہے کہ میں کافرنہیں ہوں اور یہ بھی تو جانا ہے کہ سورج اور

آ ذر کا پجاری نہیں ہوں لیعنی کفر اور شرک سے پاک ہوں۔ حانا تو دانی کہ کافر ینم پرستار خورشید و آزر ینم • دی میں نامی کی طبع کسی کاقتل کیا ہے اور شدہ ہوں افاد

نہ ہی میں نے اہر من کی طرح کسی کا قتل کیا ہے اور نہ ہی را ہزن کی طرح کسی کو لوٹا ہے۔ نہ کشتم سے را باھر سیمنی نہ بردم سے مانیہ از رہزنی

یعنی کفر اور شرک وہ گناہ ہیں کہ جس کے ارتکاب کی معافی نہیں۔قل اور رہزنی وہ گناہ ہیں جو حق العباد کے زمرہ میں آتے ہیں اور ان کی بھی معافی نہیں۔ غالب نے ان میں سے کوئی گناہ نہیں کیا اور پھر کیا خوب شوخی ہے ملاحظہ کیجیے:

گر مے کہ آتش بگورم از وست بہ بنگامہ پرواز مورم از وست من اندوه گیں و مے انده ربائی چہ می کروم ای بنده پرور خدائ

گریہ ئے جو میری محبوبہ جاووانی ہے تو جانتا ہے کہ میں کس قدر اندوہ کیس تھا اور یہ مے ولبر با اے بندہ پرور اگر نہ پیتا تو پھر کرتا بھی کیا۔ اپنی دکالت میں پہلے ان گناہوں سے اجتناب کا ذکر کیا جن کے ارتکاب سے معافی نہیں۔ شارعصیاں سے برات کی بات کبد کر پھر بھد انداز شوخی و بصد ادب ''دیوانہ باش'' کہ مے نوش بھی ایک میرا جرم ہے اور یہ بھی میری فلم نفاز شوخی و بصد ادب اس جرم سے نجات کے لیے کیے عدر پیش کرتا ہے طاحظہ بھیے:

حماب مئی و رامش و رنگ و بوئ زجمشد و ببرام و پرویز جوئی که از باده تا چبره افروطتند دل دشمن و چشم بد سوطتند نه از من که از تاب مئی گاه گاه بدر بوزه رخ کرده باشم سیاه نه بستال سرائی نه میخانه ای نه دستال سرائی نه جانا نه ای نه رستال بری پیکرال بر بساط نه خوفائ رامش گرال در رباط تمنائ معشوقهٔ باده نوش قفاضائ بیبودهٔ می فروش

فات کہتا ہے کہ میری ہے نوشی کا حماب لینا مثیت میں شامل ہے گرکن ہے لیے جشید ہے لیہ بہرام ہے لیہ خرو پرویز ہے حماب لے نہ یہ فالب کہ جس نے ہاگکہ ہاگکہ کر بھی بھار پی اور مفت میں اپنا چہرہ سیاہ کرلیا۔ میرا تو نہ خیاباں تھا نہ میخانہ میرا تھا جہاں نہ کوئی مہ لقاتھی جو داستاں سرائی کرتی نہ وہ محفل کہ جہاں پری چکروں کا رقص ہوتا۔ میں تو ساری عمر تمنائے معثوقہ بادہ فروش میں رہایا پھر (اُدھار لے کر بھی پی لی) تفاضائے بہودہ نے فروش میں رہا۔ ان اشعار کے بعد فالب نے اپنی حرتوں اور تمناؤں کی پامالی کا جن لفظوں میں بیان کیا ہے وہ ای کا کمال ہے جے طوالت کے خوف ہے نہیں دے رہا ہوں۔ یہاں ایک پہلو ان التجاؤں اور مکالمہ کی یک طرفہ صورت میں اور بھی ہے فالب کہہ رہا ہے کہ جس کے حضور تو چیش ہوا ہے وہ عالم الغیب ہے اور اس سے تیری کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے کیا جر تیری حسن گوئی اور بیبا کی کے سب وہ تھے سے داشی ہوجائے اور دوسری بات نہیں کہا تو تیری کوئی حرت نہ نگلی اور بھیے ای بات کا غم ہے آتی ان میں مرتوں کا ذکر کرکے اپنی میہ حرت تو نکال۔ جن اشعار کوطوالت کے خوف سے چیش نہیں کیا مرتوں کا ذکر کرکے اپنی میہ حرت تو نکال۔ جن اشعار کوطوالت کے خوف سے چیش نہیں کیا ان کا ظامہ پیش کرتا ہوں جس سے فالب کی حق گوئی کا اندازہ ہوگا۔

کہتا ہے جب شب ماہ ہوتی ہے افتی پر جب جب گھٹا کیں جھا جاتی ہیں تو میرا
پیالہ اس موقع پر تبی ہوجاتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو محروی کے سب وہ خواہ شب ماہ ہو
میرے لیے تاریک ہوجاتا ہے، جب چہن میں بہار آتی ہے تو میں مشل بے برگ و ساز
ددوازہ بند کرکے وقف نیاز ہوجاتا ہوں۔ وئیا میں مری ہستی ایسی گراں بارتھی گویا جم میں
میری جال نہ تھی خار تی خار تھے۔ پھر کس ادا کے ساتھ اپنے اعمال کو ترازہ پہ تولے جانے
کے خیال سے کہتا ہے کہ میرے وفتر اعمال میں جو بھی خطا کیں رقم ہوئی ہیں ان کے مقابل

M. B. M. S. M.

ایک ایک حرت بھی ورج ہے جو بہت جال گداز ہے اب تو ہی بتا کہ انصاف کیے ہو یعنی میری خطاوں سے میری حرتیں زیادہ ہیں۔

> يم جرم ك روك وفر رمد زمن حرتی در برابر رسد يفرمائي كاس واري يول يود کہ از جرم من حرت افزول بود

اس انداز بیان کو مندرجه ذیل اشعار برختم کرتا مول جن میں وہ رحت باری تعالی کو جوش میں لانے کے لیے کما کمانہیں کہتا:

بدی موید در روز امید و بیم بگریم بد انسال که عرش عظیم شود از تو سیلاب را جاره جوکی تو تجش بدال گربیه ام آبروکی وگر خون حسرت هدر کرده ای زیاداش قطع نظر کروه ای MU- WURL IN TO گزشتم زحرت، امیدیم ست سپيد آب روكي سپيديم ست كه البت اي رند نا يارسا کج اندیشہ کبر ملماں نما يستار فرخنده منشور تست هوا دار فرزانه "و خثوره" " تست

("وخشور" معنى نبي كريم الله النفات فارى)

بند امید استواری فرست بغالب خط رست گاری فرست

كبتا بكرير يرمول س اگريرى حرت موا ب تو پر مرس جي انسان كو عقوبت نہیں تلافی ملنی جاہے، وگرنہ روز امید و بیم اس قدر گرید کروں گا کہ عرش عظیم کم گا کہ مجھے سلاب سے بچا لہذا مجھے میرے اس انتہائی گریہ کے سبب بخش دے لیکن اگر تونے میری مسرتوں کا خون روا ہی رکھا ہے تو بیل اپنی حسرت سے گزرا (گزشتم زحسرت) تو، مجھے امید سحر تاب ہے کہ بید رند ناپارسا جو مسلمان نما، کج اندیشہ گیر ہے یہ تیرے دین کا جان سے پرستار ہے اور رسول اللہ سیسی کا جوادار ہے لیعنی عاشق ہے (جوادار فرزانہ وخشور سیسی کا ب اب مطاء بند اُمید کو شبات ہو اور عالب کو نجات کی تحریر پہنچ۔

یہ قول ہمارے ادب کا قیمتی جملہ ہے جو فاری زبان کی لطافت کے ساتھ روحانی
اقدار کا حوالہ ہے۔"باخدا دیوانہ باش و با محم<sup>الی</sup> ہوشیار" اس قول کے دو جزو ہیں، غالب نے
پہلے جزو میں دیوانہ باشی کے حصہ کو طاق اقوال سے اتار کر جس طرح برتا ہے وہ بے نظیر و
بے مثال ہے۔ شوخی اور حد ادب کا امتزاج عجب انداز سے ہے۔ غالب کی فکر اور اس کی
رسائی کو علامہ اقبال نے کچھ اس طرح خراج پیش کیا:

فکر انبال پر تیری ہتی ہے یہ روثن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا تھا سراپا روح تو، برم مخن پیکر ترا زیب محفل بھی رہا، محفل سے پنہال بھی رہا (اقبال)

عالب کوخود اینے حسن بیاں پر جو ناز تھا اس بابت اردو اور فاری میں بہت کچھ کہا لیکن اپنے کلام پر حرف کیری بھی اس کو گوارا نہتھی چناں چہ عجب انداز میں اس نے یہ بات ایک شعر میں کہی:

> لکھتا ہوں اسد سوزش ول سے سخن گرم تا رکھ نہ سکے کوئی میرے حرف پہ آگشت (غالی)

جس پہلو سے وہ کی واقعہ کو دیکتا اور پھر جس انداز سے اسے پیش کرتا ہہ تول اقبال اس کے مرغ تخیل کی رسائی کا اعلیٰ نمونہ ہوتی۔ واقعہ طور کو ہی لیجے بیشتر شعرانے اس مضمون کو اپنی بساط فکر کے مطابق باندھا ہے اور ہر خیال نے دوسرے خیال پر سبقت لے جانے کی کوشش کی ہے۔ غالب نے جس طرح اے پیش کیا اس میں قرآنی آیات کے جانے کی کوشش کی ہے۔ غالب نے جس طرح اے پیش کیا اس میں قرآنی آیات کے

مفہوم کو بھی این اندر جذب کیے ہوئے ہے اور ندرت بھی ساتھ ساتھ اپنا کمال کا جلوہ دکھا رہی ہے:

گرنی تھی ہم پہ برق بخلی نہ طور پر دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر (غالب)

اب ویکھیے کہ اس شعر کا حسن ہے کہ اس کے دوطرح معنی لیے جائے ہیں لیمیٰ نہ ہم پر برق گرتی تھی نہ طور پر اور دوسرے معنی جو قریب تر ہیں کہ برق جی تو ہم پر گرنی چاہیے تھی نہ کے طور پر اور پھر دوسرے مصرعہ میں شوخی نمایاں ہے کہ ظرف قدر خوار دیکھ کر ہی بادہ ویا جاتا ہے بھلا طور اس کا متحمل کہاں ہوتا۔ یہ غالب کا اپنا شوخ انداز ہے، کرشمہ قدرت پر نعوذ باللہ اعتراض نہیں۔ جیسا کہ اس نے ترازو پر اعتراض کیا جس میں اعمال تولے جاتے ہیں۔ وہ اپنے اشعار میں مفہوم تک رسائی کے لیے ذہانت کا امتحان لیتا ہے اور جیجو کی وقوت ویتا ہے۔ کہتا ہے اور جیجو کی وقوت ویتا ہے۔ کہتا ہے:

جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی مشکل کہ تھے سے راہ مخن وا کرے کوئی (غالب)

باخدا دیوانہ باش و بامحد اللہ موشیار کے دوسرے برو کی جانب آتے ہیں۔ فالب کا نعتیہ شاعری پر مختیق کا فقدان بھی ویبا ہے جیبا مجموعی نعتیہ ادب بیس۔ پاسداران ادب نے اپنا فرض پورا کیا ہوتا تو آج عوامی سطح پر یوں کوئی نہ کہتا کہ فالب نے ایک ہی فعت کھا ہے۔ جن جلوہ گرز طرز بیان محمد است۔ فالب کی نعتیہ شاعری سے ناواتفیت کا یہ اصال عام، کن کوتا ہوں کی طرف اشارہ کرتا ہے:

رکیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے جھے اس درد کی کیک شفیق الدین شارق کے سینے میں محسوس ہوئی جب انھوں نے کہا: ''اگر غالب شناسوں میں سے کوئی صاحب جا ہیں تو اس موضوع پر یوری ایک کتاب مرتب کر سکتے ہیں، غالب کی شاعری کا یہ پہلو بھی

## مناسب توجہ کے انظار میں ہے، اس کی شاعری کے مخلف پہلوؤں پر جب انتا کام موچکا ہے تو اس پہلو پر بھی موسکتا ہے۔"

میدان شاعری کا وہ شہوار، جس کے سخن معنی آفریں کا ایک ایک فکڑا بے مثال، کوہر آبدار، برواز فکر میں فلک مدار جس کے مرغ تخیل کی رسائی پر حکیم الامت رطب اللمان، وہ جب اپنی فكر رساء كو بصد عقيدت اور محبت اور جذبات ايماني كى كيفيتوں كے ساتھ مدحت ساتي كوثر كو متوجہ کرے گا تو اس قدح خوار کے ساغر میں کیا کچھ نہ سمٹ آیا ہوگا جے مارے ادب میں خاطر خواہ پین کیا نہ جاسکا۔ اقلیم نعت کے پہلے شارہ میں اس ناچیز کا مضمون "نعتبہ ادب میں تقیدی جود' کے عنوان سے شائع ہوا۔ یہ ایریل ۱۹۹۵ء کا ذکر ہے الحدیلہ مجذوب نعت کی انتك، بے مثال مسلسل كوششوں كے بتيجہ ميں اس فقدان كے كرداب سے الل تحقيق كو فكتے د کھے رہا ہوں۔ یانج سال کا طویل عرصہ گزرا، غالب کی نعتیہ شاعری نہ صرف محروم تبرہ بلکہ محروم تعارف بھی اب میرے شہر اور میرے وطن کے اہل قلم اپنے فرض کی ادائیگی میں مرگرم ہیں جن کے مضامین میری نظروں کے سامنے ہیں۔ غالب کی نعتبہ شاعری پر آئندہ چند ماہ میں میری تحقیق کمانی صورت میں "فالب کی نعتبہ شاعری" کے عنوان سے منظر عام یر ان شا الله آئے گی ایک اندازہ ہے کہ ضخامت یا نج سوسفحات ہوگی۔ اس لیے میں نے اب تک جو کچھ یبال پیش کیا وہ کافی سمجھتا ہوں لیکن جیسا کہ مندرجہ بالا سطور میں بید شکوہ کرچکا ہوں کہ اہل ذوق اور اہل مطالعہ سے پوشیدہ نہیں لیکن غالب کی نعتیہ شاعری سے عوام الناس نابلد ہیں الحیں ذوق مطالعہ کے لیے جس رہنمائی کی ضرورت ہے اینے اس مضمون اور اہلیم نعت کے توسط سے پیش کرتا ہوں۔ جو حضرات فاری زبان کی شیرین سے لطف اندوز ہوتے ہیں انھیں بھی غالب کے نعتیہ کلام ہے آگی نہیں ہے اگر ہم غالب کی نعتیہ شاعری پر بجر پور تبعرہ کے جوہر بھی وکھائیں تو بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ کلام آخر ہے کہاں۔ چند مفروں کو پیش کرکے شاعر کے کمال فن کا تعارف تو ممکن ہے لیکن قاری غالب کی نعت کہاں تلاش کرے کہ اس کے ذوق مطالعہ کی تسکین اور سیرانی ہو اس لیے میں اس خدمت کو تبعرہ سے زیادہ افضل خیال كرت موئ ذوق مطالعه ركھنے والے قارئين كو اس خزينه كو ہر نعت كا پند بناتا ہول-

عالب کا نعتیہ فاری کلام کا تمام تر ذخیرہ "کلیات عالب" فاری میں ہے"کلیات عالب" (فاری) تین جلدوں پر مشمل ہے۔ پہلی جلد کے صفحات

۲۰۰۲، تیسری جلد کے صفحات ۲۲۳، ہیں۔ اس طرح بید کلیات ۱۳۳۷ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے ہر جلد کے آغاز میں کلام غالب پر تجمرہ بھی شامل ہے، لیکن تمام صفحات نعتیہ کلام پر مشتل نہیں ان میں جہاں نعتیہ کلام ہے اس میں تلاش کی دشواری نہ ہوتفصیل پیش کرتا ہوں:
جلد اوّل

برصنی تاصنی تعداد اشعار زیرعنوان مطلع ا ۲۵۲ ۲۵۵ ۵۵ نعت (مطلع: بنا میزد اے کلک قدی صریے ۱ ۳۵۳ ۳۵۳ ۲۸۱ معران نامہ به برجبنش از غیب نیرو پذیرے ۱۳۸ ۳۰۳ ۲۹۳ هانا در اندیشیدروزگار

هی بود سرجوش کیل و نهار

بیان نموداری شان نبوت/ بعد حمد ایزدو نعت رسول و ولایت که در هیتنت پر تو/ مینگارم کلیهٔ چند از اصول

نور الانوار حفرت الوبيت است

ابتدائے میارہ شعر نعت کے بیں بعدازاں اولیائے کرام کے فیضان بتوسط رسول کریم اس کی تفصیل فیرست کے آخر میں دوں گا

ب مطع المحادث المال الكولاد

كلمات طيبات

ع با ۱۳ ۱۸ ۱۳ (تفصیل فہرست کے بعد) (حله حال اے وقیقہ اندیثان حق پرستان و معدلت کیشاں)

36

۵۔ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۱ (واقعات کربلا پر آسان سے فکوہ (اے فلک! شرم ازستم برخا ادان مصطفے ہے) واثنی زیں چی مربر آستان مصطفے ہے) واثنی زیں چی مربر آستان مصطفے ہے

د ۱۳۵۹ ۱۵۱ ۹ بند بی طسه برغزل قدی کیستم تا برخ وش آوروم به ادبی قدسیاں تو در موقف ماجت طبی

رفت از تویش بدین دمزمت زی لی مرحا سیدکی مدنی العربی

ول و جال ياد فدايت چه عجب خوش للمي

از جلد دوم

از صنی تعداد اشعار زیر صنوان مطلع اول می ۲۵ شعر ارسلین مطلع اول مین ۲۷ شعر ارسلین مطلع اول مین ۲۸ شعر مطلع اول مین ۲۸ شعر

مطلع اول: مرا دلیت به پی کوچه گرفاری کشاده روی تر از شاهدان بازاری مطلع خانی: زے زحرف تو اندیشر را مدد گاری

المنافية على المناف الم

ا۔ الا ( من مصطفے بشول منتبت مرتضوی مطلع: چوں تازه کنم ورخن آئین میال را ( منتبت مرتضوی مطلع: چوں تازه کنم ورخن آئین میال را ( تفصیل فہرست کے بعد ) آواز وہم شیوہ رہا ہم نفسال را

جلد سوم

۹ نعت شریف مطلع: حق جلوه گرز طرز بیان محراست

- ۱۱۳ × ۹ نعت ثریف

Conversión allanda

آرى كام حق بدنبان محدات

کلیات کی ان تین جلدول میں ۵۵۹ اشعار ہیں حمد میہ کلام ان سے علاحدہ کر لیا گیا ہے ورنہ مجموعی تعداد اشعار سات سو سے تجاوز کر جاتی ہے۔

جلد اوّل میں زیر عنوان ''بیان نمودارگی شان نبوت و ولایت که در حقیقت پرتو نور الانوار حفرت الوہیت است' اس طویل عنوان کے تحت مندرجہ بالا فہرست میں بتایا گیا ہے کہ اس میں ۱۲۸ ۔ اشعار ہیں ان میں ابتدا کے گیارہ شعر خالفتاً نعت شریف کے ہیں بعدازاں اولیائے کرام کے فیفان کی بحث ہے جو رسول اللہ اللہ تعلق ہی کے حوالہ سے ہے۔ وُنیا کے انسانوں اور بھنگی ہوئی تخلوق کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا گیا۔ رحمت للعالمیں تعلق پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوا۔ لیکن تخلوق خداوندی کی ہدایت کے لیے قرآن کریم اور احادیث نبوی کی روشن میں خلافت کا سلسلہ جاری ہوا اور جاری رہا تاوقت کے مشیت ایزدی سے خلافت بھی اختام کو پنجی۔ نبوت اور خلافت دونوں دراصل گرہی، جرو کہ مشیت ایزدی سے خلافت بھی اختام کو پنجی۔ نبوت اور خلافت دونوں دراصل گرہی، جرو کے مشیت ایزدی سے خلافت بھی اختام کو پنجی۔ نبوت اور خلافت دونوں دراصل گرہی، جرو کرنے دولی طاقتوں کے خلاف محاذ آرا رہے، ان کے بعد یہ سلسلہ اولیائے کرام کو سونیا گیا اور قیامت تک یہ اولیائے کرام اللہ کے تھم اور رسول اللہ تھائے کی اجاع و بیروی کرتے ہوئے اور قیامت تک یہ اولیائے کرام اللہ کے تھم اور رسول اللہ تھائے کی اجاع و بیروی کرتے ہوئے اور قیامت تک یہ اولیائے کرام اللہ کے تھم اور رسول اللہ تھی کی اجاع و بیروی کرتے ہوئے اور قیامت تک یہ اولیائے کرام اللہ کے تھم اور رسول اللہ تھی کی اجاع و بیروی کرتے ہوئے اور قیامت تک یہ دولیائے کرام اللہ کے تھم اور رسول اللہ تھی کی اجاع و بیروی کرتے ہوئے اور قیامت تک یہ دولیائے کرام اللہ کے تھم اور رسول اللہ تھی کھیں۔

جر، ظلم، جہل اور استعاریت ہے برسر پیکار رہیں گے۔ حق سجانہ و تعالی نے انھیں خاص شرف روحانیت بخشا ہے جس کی نبست سے گلوق خدا ان کے پاس جایا کرتی ہے۔ استعاریت اور جہل و جبر نظام سرمایہ داری کی گراہیوں کے خلاف جمہوریت کے اصول اور قوانین خود استعار پرستوں کے بنائے ہوئے ہیں خدا کا قانون قرآن ہے پھر رسول کی ذات ہے پھر صحابہ کی زندگ ہے پھر اہل بیت اور آل نبی ہیں پھر اولیائے کرام ہیں ان تمام ہے اگر جمہوریت کے ساختۂ انسان قوانین متصادم ہوں تو برتی قانون خداوندی ہی کو دی جائے گی۔ ان باتوں کو نظر میں رکھ کر غالب کے ان اشعار پر غور کریں تو اس کی فکر اس کے نظریات اور اس کے عقیدہ کی واضح صورت سامنے آتی ہے وہ کہتا ہے کہ تونے اگر کسی ولی اللہ ہے بچھ طلب کیا جو وہ درخقیقت خدا ہے ہی طلب کرنا ہے کہ جو بچھ طاقت ولی کی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہے وہ درخقیقت خدا ہے ہی طلب کرنا ہے کہ جو بچھ طاقت ولی کی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں بیکہ رب کریم نے اسے عطا کی ہے اور اسے یہ مرتبہ نور حق سے ملا ہے:

ہر کہ او را نور حق نیرو فراست ہرچہ ازوے خواتی از ہم خداست بر لب دریا گر آبی خوردہ ای آب از موج بجام آوردہ ای آب از موج آید اندر جام تو لیکن از دریابود آشام تو

ترجمہ: تونے جو کچھ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے ولی سے طلب کیا وہ دراصل خدا سے طلب کے جہ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے ولی سے طلب کیا وہ دراصل خدا سے طلب کے تور نے اسے نوازا ہے وہ کجھے نواز دے گا۔
تو اگر بیاسا دریا کے پاس گیا اور پائی بیا تو تیرے بیالے میں پائی دریا سے نہیں بلکہ مون وریا سے آیا۔ یہ بات ذائن میں رہے کہ غالب فلسفہ وصدت الوجود کے آخر تک قائل رہے اس مقبول ہوا جو ختم نبوت پر ہے۔

نشاء ایجاد بر عالم یکیست گر د صد عالم بود خاتم یکیست

ای طرح جلد دوئم میں زیرعنوان ''کلمات طیبات' میں جس کا مطلع حلہ حال اے وقیقہ اندیثال ہے اصحاب رسول اللہ کی عظمت، بزرگی اور بلند مراتب و فضیلت بیان کی ہے

اور جو ان کی عظمت کے قائل نہیں ہیں ان کو مخاطب کرکے کہا کہ اہل ایمان ہونے کے لیے ان کی محبت شرط ہے میں بہ طور نمونہ چند شعر پیش کرتا ہوں:

ویش جوہر گاہ نہ ایم

مکر رویت اللہ نہ ایم

رسم ما نیست نا سرا گفتن

کار ما نیست جز ثنا گفتن

خانہ زاد رسول و آل ویم

خانہ زاد رسول و آل ویم

خانہ زاد نی و آل نبی

خانہ زاد نبی و آل نبی

کند با صحابہ بے ادبی

زاں کہ ایناں ایمن و داد گراند

با نبی ہم نشین و هم سنراند

کیش برگائی رھا کردہ

بر نبی مال و جال فدا کردہ

یولای نبی و عرت او

یوفت ملک و دیں بدولت او

ال تعارف اور تعریفی کلمات کے بعد کہتا ہے:

بد سگال صحابہ بے دین است
در خور صد بزار نفرین است
کار اصحاب بیں و بد مثمر
حال ایثاں چوحال خود مثمر
گر ترا صرفۂ ککو کاریست
حب ایثال طراز دینداریست
فکر بخض صحابہ سودا نیست
خاطر کفر را سویدا نیست

رفض ماخولیا ک خام آرد صید و بوانگی بدام آرد یا تو گویم اگر یقتیں داری کاں بزرگاں زروی دین داری خیر خواہ رسولﷺ و آل ویند عاشق جلوء جمال ویند

ان چودہ شعروں سے بہ خوبی اندازہ ہوسکتا ہے کہ غالب اپنے عقائد میں کن باتوں کو سلیم کرتا ہے اور اس کا طرۂ امتیاز بہی ہے کہ بارگاہ خداوندی میں پیش ہو یا حلقۂ یاراں میں بلاخوف جو بات ایمان وعقیدہ کی ہے بیان کر جاتا ہے۔ ان اشعار کی تعداد بہت ہے طرز بیان میں سادگی اور استدلالی کیفیت کے ساتھ روانی اور سلاست بھی نمایاں ہے۔

اب ان گیارہ اشعار کا ذکر جو اگرچہ براہ راست نعت شریف کے نہیں لیکن کربلا میں امام عالی مقام پر جو گزری اس کا شکوہ فلک بیداد سے جن لفظوں میں کیا ہے وہ خود ایک شہ پارہ ہے جس کے ہرشعر کی ردیف مصطفی اسلامی ہے۔ یہ چند اشعار بطور حوالہ بھی اور بطور عقیدت بھی نذر قارکین کر رہا ہوں اس میں غالب نے جو کہا تھا کہ:

> بیں اور بھی دنیا میں سخور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور

اس دعوے کی دلیل بداشعار ہیں:

اے فلک! شرم از ستم بر خاندان مصطفی الله داشتی زیں پیش سر برآستان مصطفی الله اے بمہرو ماہ نازال جی میدانی چه رفت؟ از تو برچشم و چراغ دود مان مصطفی الله سایہ از سرو روان مصطفی الله علی سروروان مصطفی الله الله سروروان مصطفی است گرمکی بازار امکال خود طفیل مصطفی است بی چه آتش میزنی اندر دکان مصطفی است بی چه آتش میزنی اندر دکان مصطفی الله

کینه خوابی پی که با اولاد امجادش کی

آنچه بامه کرده اعجاز بنان مصطفیقت

نیک بنود گر تو برفرزند دل بندش رود

آنچه رفت از مرتفاق بر دشمنان مصطفیقت

یا تودانی مصطفیقت را فارغ از رنج حمین

یا تو خوابی زی مصیبت امتحان مصطفیقت

یا گر گابی نه دیدی مصطفیقت را با حمین

یا گر بر گز نه بودی در زبان مصطفیقت

آن حمین است این که سودی مصطفیقت چشمش برخ

بوسه چول باتی نه ماندی در دبان مصطفیقت

آن حمین است این که گفتی مصطفیقت دروی فداک،

چول گرشتی نام پا کش بر زبان مصطفیقت

قدمیال رافطق من آورده غالب در ساع

گشته ام در نوحه خوانی مدح خوان مصطفیقت

گشته ام در نوحه خوانی مدح خوان مصطفیقت

جلد دوئم میں ہی بہ عنوان ''نعت مصطفیٰ جی بہ شمول منقبت مرتضوی'' میں قلم کی جولانی، گوہر فشانی سیمائے بیانی کے شعر۔ یہاں صرف تین شعر پر اکتفا کرتا ہوں:

رقصد قلم بے خود و من خود زرہ مہر برزہرہ فشانم اثر جنبش آل را گوہر کدہ راز بود عالم معنی در لفظ گہر ریزہ بود دادی آل را لفظ کہن و معنی تو در درق من گوئی کہ جہانست و بہار است جہال را

اپٹی ان گزارشات کے آخر میں اس نعت کا حوالہ بھی ضروری سجھتا ہوں جس کی فاری وال اور فاری زبان سے ناواقف حضرات میں بکسال متبولیت ہے جس کا مطلع ہی عاشقان مصطفیٰ ﷺ کے لیے آب حیات سے زیادہ معتبر ہے کہ عمر جاودانی عشق بخشا ہے اور

غالب كى حقيقى عظمت وين جلوه كر ہے۔

حق جلوہ گرز طرز بیان محر<sup>ین</sup> است آری کلام حق بہ زبان محر<sup>ین</sup> است

اس نعت پر غالباً جتنا لکھا گیا ہے وہ کسی دفتر ہے کم نہیں ہر ہر مصرعہ کی تشری و تفیر قرآن و حدیث کے حوالوں ہے بھی کی گئی ہے اور شعری محاس کے اعتبار ہے بھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تشکی دور نہیں ہوئی اور اس پر مزید دفتر رقم ہوگا۔ میرا بیہ مضمون طویل ہوگیا ہے اور مجھے احساس ہے کہ غالب کی اس شہرہ آفاق نعت پر تبصرہ بھی ضروری ہے۔ چناں چہ میں اس ارادہ کو اپنی مجوزہ تصنیف ''غالب کی نعتیہ شاعری'' کے لیے جس پر شب و روز تحقیق کام ہور ہا ہے ملتوی کرتا ہوں البتہ مقطع پر:

عالب ثائے خواجہ بدیزداں گزاشتیم کآل ذات پاک مرتبہ دان محد اللہ است

اظہار خیال کرتا ہوں یہ عجیب بات ہے کہ ایک صاحب علم نے جھے اپنے اس خیال سے چونکا دیا کہ غالب چوں کہ نعت کا مرد میدان نہیں تھا اس نے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے یہ شعر کہا ہے یقینا وہ یگانہ چنگیزی نہ تھا میرے عہد کا انسان تھا لیکن میری حمرت کا سبب کچھ اور نہیں تھا بلکہ یگانہ کے افکار کی عصر حاضر میں پیکر بشری میں ملاقات تھی۔ خیر اس نے جو کہا بقدر ہمت اوست حقیقت یہ ہے کہ عربی اور فاری کے علاوہ اردو زبان میں بھی دی بیس نہیں سیکرول شعرا نے اپنے انداز سے کیا ہے۔ میری نظر سے جو اشعار گزرے ان شی سے چند چیش خدمت ہیں۔

کنوں گویم ثا ہائے پیمبر کہ مارا سوئے بردانست رہبر (گرگانی)

یباں فخرالدین گرگانی غالب کے برعکس کہتے ہیں کہ بیں جو ثنائے چیمبر بیل مصروف ہوں نو میری رہبری یزواں کر رہا ہے۔لیکن انوری غالب کی طرح کہنا جا ہتا ہے پھر

بھی وہ اپنے آپ کو نااہل قرار دے کر کہتا ہے: تخن از شرح دین احمد گو ہے دلا، ابلہا و بے دُنیا (انوری)

البنة عليم خاقانی کے عجز میں زور کلام اور حسن بیان دونوں شامل ہیں: مرغے چنیں کہ دانہ و آبش ثنائے تست میسند کر نشیمن عالم کشد جنا (خاقانی)

اور فريد الدين عطار كمت بين:

اگر در نطق آیم تا قیامت نیارم گفت یک و صفت تمامت (عطآر)

ظاق المعانى كمال الدين المعيل كبتا ہے:

دریائے مدحت تو ز پنہاوری کہ ہست دروے شاوران سخن را گزار نیست (کمال الدین اسلیل)

ر ممان الدین اسی الدین اسی الدین اسی الدین اسی الدین اسی الدین است توراعز لولاک تمکیس بس است شائع توطه و یسلیل بس است شائع توطه و یسلیل بس است چه و صفت کند سعدی نا تمام علیک الصلوة اے نبی السلام علیک الصلوة اے نبی السلام

چارمعرعد معدى بى كے اور و كھتے:

چو دولت با بدم تمهید ذات مصطف گویم که در در بوزه صونی گرد اصحاب کرم دارد

(سعدیّ)

July 1523

زباں را درکش اے سعدی زشرح علم او گفتن تو در علمش چہ دانی باش تا فرد اعلم گردد (سعدیؓ)

اورخواجه مام تريزي فرمات بين:

ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب
مصرعہ عام زو زبان ای طرح سے ہے لیکن اصل شعر اس طرح ہے:
ہزار بار بشستم دہن ز مشک و گلاب
ہنوز نام تو بردن مرا نمی شاید

اس نعت كامطلع كچه اس طرح ب اور ديگر اشعار بھى اپ قارئين كے علم ميں حقيقى اضافه كے ليے پيش كر رہا ہوں:

دلم زعبدهٔ عشقت برول نمی آید بجائے ہر سر موئے مرا دلے باید روال شود زلم چیٹم ہائے آب حیات چوں نام دوست مرا بر سر زبال آید ہزار بار بشستم وہین زمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن مرا نمی شاید ہنوز نام تو گفتن مرا نمی شاید

اور مطلع اس طرح سے ہے: زہے جنت مباع کہ وقت بیداری ہام روئے تو بیند چودیدہ بکشاید (خواجہ ہام تمریزی)

بات جب لکتی ہوتے جاتے ہیں زبان کو خواجہ مام تمریزی نے نعت رسول اللہ میں دول اللہ میں دول اللہ میں دھونے کا جو خوب صورت لفظوں میں ذکر کیا ہے تو ای انداز کو مرزا داراب بیگ نے جن کا تخلص جویا تھا اپنے انداز میں یوں کہا ہے:

پاک تر از موج کوثر کن زبان خویشن ناتوانی بود زیں پس نعت نج مصطفی الله (جویا تریزی) خواجه جمال الدین سلمان ساوجی کهتا ہے: قکرم نمی رسد بصفاتت که وصف تو بر دست و پائے عقل ز جرت عقال یافت قکر ہوائی بشریت کیا و کئے در بارگاہ وصف ہوایت مجال یافت

جمال دہلوی کے اشعار کمال ادب و بجز ہیں اور غالب نے جو یہ کہہ کر کہ "آل زات پاک مرتبہ دان محمد است" بزدان پر بات چھوڑ دی جمال دہلوی نے بہی بات کمی ضرور گر غالب کے پہلے مصرعہ کے مقابل وہ پھر بھی مصروف ثناء ہے اور اس کا سبب بیان کرتا ہے۔ بہت خوب اشعار ہیں ملاحظہ کیجیے:

زبان در وصف ذاتت گنگ و لالت که وصف چون تونی کر دن محال است میان احت از پنج بمجم میان احت از پنج بخم چون که در نعت تو بخم چون نعت می سراید ایزد پاک چه باشد در صفاتت زبرهٔ خاک و لیکن چون من از خیل سگانم و لیکن چون من از خیل سگانم ز او صافت چرا خاموش بانم (جمال دالوی)

عرفی شرازی نے کیا خوب کہا:

وعویٰ کن نعت لائق تو رسوائے جہان آفرینش دارد بہ عنایت تو عرتی حرفے ز زبان آفرینش (عرتی)

مح حین نظیری نے جو بیشعر کہا ہے محسوس بیہ ہوتا ہے کہ غالب نے ای خیال کو

ا پے مقطع میں سولیا ہے غالب نظیری سے بے حد متاثر بھی تھا اور اس کے کلام کے حوالہ سے شعر بھی کہ: شعر بھی کہ:

فدا نعت مجمہ دائد و بس نیا ید کار بزدال از دگر بس نظیری کا اس سے پہلاشعر بھی ای ضمن میں بہت خوب ہے: بہ نعت مصطفے نامیست نامم کزیں معنی بہ بزدال ہم کلام (نظیری)

اس سے قبل ہزار بار بشویم وہن زمشک گلاب کی بحث اور تھی میں مرزاجو یا کا ہم معنی شعر پیش کیا تھا مرزا جو یا کا ایک اور شعر سامنے آگیا تو نقل کرتا ہوں کہ وہ تو عام انسانوں کے لیے مشک و گلاب سے وہن شوگ کی بات تھی لیکن جویا نے اس شعر کو اور بلند کردیا ہے یہ کرکہ:

از ادب شوید دان را خصر از بفتاد آب تا تواند برد نام نای آل پیشواء (مرزاجمیا)

صاحب اولاک کا نام لینے سے پہلے عام آدی تو کجا ادب کا قرینہ حضرت خفر کو بھی مجدور کرتا ہے کہ ایک نہیں دونہیں ہفتاد آب سے اپنے دبن کو دھولیں۔ (ہفتاد بہمعنی ۵۰) میر سیدعلی مشاق اصفہانی کہتا ہے۔ یہ جمال الدین اصفہانی اور کمال الدین اصفہانی سے مختلف شخصیت ہے) جس طرح گرگانی ہے زیاد بن محمد قمری گرگانی اور فخر الدین اسعد گرگانی)

که بوادی ثنائے تو صد افلاطوں را پائے اندیشہ بود با ہمہ سرعت ارجل

یوں میری نظر میں ان شعرا کا کلام بھی ہے جو عربی اور اردو میں اس خیال کومنفرد انداز میں بیش کر چکے ہیں لیکن میں حکیم قاآنی کے ان تین اشعار پر ختم کرتا ہوں جن میں

قاتن الني عركا يول اظهاركرتا ع:

کین ترا مجال بیان نیست در درود

لین ترا قبول مخن نیست در ثناء

دست دعا وسیع و سمند تو ناتوان

بام ثناء رفیع و کمند تو ناتوان

گر رایت از مدی شناسائی است و بس

خود راشناس تانه کنی مدح نا سزا

(حکیم تاآنی)

اور اپنے ہی شعر کے مقابل غالب ایک اور منزل پہ اس طرح لب کشا ہوتا ہے:

ہہشت ریزدم از گوشئے ردا کہ مرا

زخوان نعت رسولت زلہ برداری

خن زمرح تو باید زخویش کر تعظیم

بھد ہزار زبانی ستودہ باری

(غالب)

اگرچہ غالب نے اپنی عقیدت اور رسول ﷺ سے اپنی بے پناہ محبت کے اظہار میں لاتعداد اشعار نظم کی صورت اردو اور فاری میں کے لیکن جب رسول ﷺ کا ایک ایبا نمونہ غالب نے اپنی نثر میں چھوڑا ہے جو یقینا اس کی نجات کا باعث ہے گا اور اہل جہان کو حب رسول ﷺ کا درس بن کر زبان و بیان کی تاریخ میں مہر و ماہ کی طرح روش رہے گا۔ نواب علاؤ الدین احمہ خال علائی کو این خط میں لکھتے ہیں:

"اگر مجھ کو دوزخ میں ڈالیس کے تو میرا جلانا مقصود نہ ہوگا بلکہ دوزخ کا ایٹدھن ہوؤںگا اور دوزخ کی آئے کو تیز کروں گا تاکہ مشرکین اور مظرین نبوت مصطفوی اور امامت مرتضوی اس میں جلیں"

از: "غالب کے خطوط" جلداوّل



ڈاکٹر سید کیلی شیط۔ ہمارت

www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

عظمت رسول المستخطوط غالب مين

غالب کی چلبل اور شوخ طبیعت نے کشاکش حیات میں بھی انھیں سنجیدگی اور سنجیدہ روی سے دور رکھا۔ وُشوار اور کھن مراحل میں ان کی شکفتہ مزاجی ماحول میں بدمزگی پیدائیس ہونے ویتی تھی جتی کہ فرہب جیسے حیاس اور قشف آمیز مسئلہ میں بھی وہ مقشف اور سنجیدہ نظر نہیں آتے تھے۔ چناں چہ فدر کے بعد باغی مسلمانوں کو انگریزوں نے مراعات سے محروم کردیا تھا تو ان میں غالب کی بھی پنشن بند کر دی گئی تھی۔ پنڈت موتی لال میر خشی گفتی پنجاب نے عالب کے بھی پنشن بند کر دی گئی تھی۔ پنڈت موتی لال میر خشی گفتی پنجاب نے عالب کے بین جادلہ خیال کیا تو غالب کی غیر سنجیدہ طبیعت سے رہانہ گیا اور وہ فوراً کہدا گھے:

تمام عمر میں آیک دن شراب نہ پی ہوتو کافر اور آیک دفعہ نماز پڑھی ہوتو گنہ گار۔ پھر میں نہیں جانتا کہ سرکارنے کس طرح مجھے باغی مسلمانوں میں شار کیاہے؟

(حال: "يادگار غالب"، على كرده بلا موردد، ص ٢٢)

بادی النظر میں غرب سے متعلق تآ دب و تظلق سے عاری اس قتم کے قرمودات و تکارشات غالب کی بدعقیدگی اور غرب بیزاری کی دلیل فراہم کرتے ہیں، لیکن باب حیات غالب کے روزنوں میں سے بغور و گمق مشاہدہ کیاجائے توان کی زندگی کے غربی گوشے میں اعمال کی برو سامانی کے ساتھ ہی عقیدت کی شمع روشن دکھائی دیتی ہے۔ اس عقیدت میں اظلامی و استخلامی کی فراوانی تو ہے لیکن اندھائی اور رسمیت نہیں۔ وہ قلب سے زیادہ عقل کو ایک کرنے والی عقیدت کے روادار تنے اور روایات سے زیادہ درایات پر تکیہ کرتے۔ لاگ و

پ ان کی راہ اطاعت میں روڑا نہیں بنتے تھے اور نہ وہ انھیں پند کرتے۔ اطاعت میں خلوص ان کے یہاں بندگی کا معیار تھا۔ '' مے والیمیں'' کی لائی کو وہ صالح عمل کی کھوٹ اور افعالی پن سے تعبیر کرتے، ای لیے وہ''بہشت کو اُٹھا کر دوزخ میں جمونک دینے کے خواہش مند تھے۔ غالب اپ کو'' آ دھا مسلمان'' لیکن پکا موصد سجھتے تھے۔'' ترک رسوم'' ان کا کیش اور ''رہ و رسم ثواب' سے انحراف ان کا وطیرہ تھا۔''مشاہدہ جن کی گفتگو'' وہ بغیر''بادہ وساغر'' کے نہیں کرتے۔'' وہ مسجد کے زیرسایہ ترابات'' اور'' لطافت بے کمافت جلوہ پیدا کرنیں کتی'' کے نہیں کرتے۔''وہ مسجد کے زیرسایہ ترابات'' اور'' لطافت بے کمافت جلوہ پیدا کرنیں کتی'' کے قائل جھے۔لیکن وہی غالب جن کا '' حلقہ وام خیال'' عالم شاعری پر محیط ہے اور جن کی شاعری دمخینہ معنی کا طلسم'' ہے جو اپنے وسعت بیان کی خاطر'' شکتائے غزل کے شاکی رہے ہیں۔ ''مخبینہ معنی کا طلسم'' ہے جو اپنے وسعت بیان کی خاطر'' شکتائے غزل کے شاکی رہے ہیں۔ نہیں امور میں عملی سرد مہری کا بڑا احساس تھا۔ حالی نے جب ایک بار اس جانب توجہ انجین امور میں عملی سرد مہری کا بڑا احساس تھا۔ حالی نے جب ایک بار اس جانب توجہ ولائی تو کہنے گئے:

ساری عرفت و فجور میں گزری۔ نہ بھی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا۔ نہ کوئی فیک کام کیا۔ زندگی کے چند انفاس باتی رہ گئے ہیں۔ اب اگر چند روز بیٹے کر یا ایما و اشارہ سے نماز پڑھی تو اس سے ساری عمر کے گناہوں کی تلافی کیوں کر ہوسکے گی۔ میں تو اس قابل ہوں کہ جب مروں، میرے عزیز اور دوست میرا منہ کالا کریں اور پھر شہر سے باہر لے جاکر کتوں اور چیلوں کو اور کوؤں کو کھانے کو (اگر وہ ایسی چیز کھانا گوارا کریں) چھوڑ آئیں اگرچہ میرے گناہ ایسے ہیں کہ میرے ساتھ اس سے بھی برتر سلوک کیا جائے۔ لیکن اس میں شک نیس کہ میرے ساتھ اس سے بھی برتر سلوک کیا جائے۔ لیکن اس میں شک نیس کہ میں موصد ہوں۔ برتر سلوک کیا جائے۔ لیکن اس میں شک نیس کہ میں موصد ہوں۔ برتر سلوک کیا جائے۔ لیکن اس میں شک نیس کہ میں موصد ہوں۔ برتر سلوک کیا جائے۔ لیکن اس میں شک نیس کہ میں موصد ہوں۔ برتر سلوک کیا جائے۔ لیکن اس میں شک نیس کہ میں موصد ہوں۔ برتر سلوک کیا جائے۔ لیکن اس میں شک نیس کہ میں موصد ہوں۔ برتر سلوک کیا جائے۔ لیکن اس میں شک نیس کہ میں موصد ہوں۔ برتر سلوک کیا جائے۔ لیکن اس میں شک نیس کہ میں موصد ہوں۔ برتر سلوک کیا جائے۔ لیکن اس میں شک نیس کر ورک مارچ ۱۹۲۹ء می کرک

بخز کی بید درماندگی غالب کے سینہ میں گوشہ اخلاص کا پتا دیتی ہے۔ ای اخلاص کا اثر تھا کہ وہ قوم مسلم کی تحقیرہ ذلت کی کوئی بات سنتے توغم زدہ ہوجاتے۔ ایک وقت جاتی ہے فرمانے گھے: بھھ میں کوئی بات مسلمانی کی نہیں ہے، پھر میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں کی ذلت پر جھ کو کیوں اس قدر رہنے و تاسف ہوتا ہے۔ کی ذلت پر جھ کو کیوں اس قدر رہنے و تاسف ہوتا ہے۔ (حاتی: یادگار غالب: علی گڑھ بلا مورجہ صاک)

ان کی صلح کل طبیعت، روادارانہ جذبہ اور برادران وطن سے دوستانہ تعلقات کی وجہ سے ہر غرب کا احرّام عالب اخلاص نیت کے ساتھ کرتے تھے۔اپ احباب وتلاغہ کو دیوالی ہولی کی مبارک باد بھیجے۔ تو روز اور کوسہ برنشین (پارسیوں کی عید) کے موقعوں پر دوستوں کی خوشیوں میں شریک ہوتے، اپنی اصنام خیالی کی بنا پر کعبہ سے بتوں کی نسبت تلاش کرتے اور قرآن حکیم کے ساتھ توریت، زبور، وید، دساتیر، اوستا اور گروگر نقط تک کی تنم کھاتے ۔اس وسیع المشر بی نے تمام غدامب کے لیے ان کے دل میں خلوص پیدا کردیا تھا اس لیے عصبیت المشر بی نے تمام غدامب کے لیے ان کے دل میں خلوص پیدا کردیا تھا اس لیے عصبیت انسی چھو تک نہیں گئی تھی۔ ہاں! البتہ مجموعی قوم یا دین مبین کی بات آتی یا ادبیان کی سچائی اور صدق دپارسائی پر گفتگو ہوتی تو ان کا جھکاؤ اکثر قوم مسلم و اسلام کی طرف ہی ہوتا۔ چناں چہ صدق دپارسائی پر گفتگو ہوتی تو ان کا جھکاؤ اکثر قوم مسلم و اسلام کی طرف ہی ہوتا۔ چناں چہ ایک خط میں تفتہ کو لکھتے ہیں:

بندہ پرورا میں تو بنی آدم کو مسلمان ہویا ہندو یا نصرانی عزیز رکھتا ہوں اور اپنا بھائی گنتا ہوں دوسرے مانے یا نہ مانے۔ باتی رہی وہ عزیزداری، جس کو اہل دنیا قرابت کہتے ہیں اس کو قوم اور ذات اور فدہب اور طریق شرط ہے۔

( غالب، مرتبه خلیق الجم، "غالب کے خطوط" دہلی جلد اوّل ص ۱۳۱۷) اور آنہ و تفضل میں تا اس کے سرور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں ا

افتیاز، تفوق و تفضل سے عاری عالب کے اس ندہی میلان اور دینی رجان نے اگرچہ امور دینیہ کو ان کی ظاہرہ عملی زندگی میں جگہ نہیں دی لیکن بہ باطن اسلام، خدا، نبی اور امام و خلفا کی عزت و تو قیر بہ نیت خلوص ان کے دل میں گھر کر گئی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اگرچہ دنیا کے مقابلے میں دین کی باتیں شاذ ہی کی بین لیکن ان میں اخلاص و عقیدت کی جو گہرائی ہے اہل صدق و صفا کے اخلاص سے کم نہیں۔ چٹاں چہ جہاں انھوں نے القاب و آداب سے معری خطوط کھنے کی طرز جدید کو رواج دیا وہاں بعد حمد خداوئد اور نعت رسول تھنے خطوط کھنے کی طرز جدید کو رواج دیا وہاں بعد حمد خداوئد اور نعت صاحب عالم مار ہروی کے نام لکھے گئے خط کا آغاز غالب یوں کرتے ہیں:

بعد حمد خداوند و نعت رسول على، پہلے قبلہ روح روال جناب صاحب عالم صاحب کو بندگی۔

(الينا جلدسوم ص ١٠٢٠)

علائے کرام کے مکاتیب اور ملفوظات ہی پی اس طرح کا انداز تحریہ پایا جاتا ہے۔
ہرحال! یہ طرز تحریر غالب کے ایمان بااللہ اور حب رسول اللہ اللہ کا اظہار کرتی ہے۔ یوں بھی حدیث رسول اللہ کا روے مومن کے کائل الایمان ہونے کے لیے عشق رسول کے اور ہم مصطفے کے خود حضرت عرا کو ٹوک دیا تھا۔ اسلای تاریخ کا یہ واقعہ مسلمان کے دل بیس ایمان کے لیے عشق رسول کے نوان وہی کرتا ہے۔
عالب کو دہری، رافعنی، شیعہ، سی آدھا مسلمان جو کچھ کہا گیا ہولین عشق رسول کے ان کا قالب مورق اور روح بالیدہ۔ نواب کلب علی خال بہادر کو لکھے گئے ایک خط (مورقہ ۱۱۷ کو بر ۱۸۲۷ کو بر ۱۸۲۷ کو بر کہ بیس غالب نے اپنی برائے کا اظہار خدا اور رسول کے گئے ایک خط (مورقہ ۱۱۷ کو بر میں غالب نے اپنی برائے کا اظہار خدا اور رسول کے گئے ایک خط (مورقہ ۱۱۷ کو بر بر اسلامی میں غالب نے اپنی برائے کا اظہار خدا اور رسول کے کہ دل معتقد اور یہ زبان بوں مر وحدانیت خدا اور زسول کے کہ بردل معتقد اور یہ زبان معترف ہوں۔ خدا اور رسول کے کی تم جھوٹی نہ کھاول گا۔

(اليناص ١٢٣٥)

لگاۓ گئے الزام اور اس کی تردید کے لیے غالب نے خدا اور رسول کھٹے کی فتم ندکورہ بالاخط میں جس انداز سے کھائی ہے اس میں عقیدت کی بے انتہا گہرائی اور اخلاص کا عمق پایا جاتا ہے۔عقیدت کی اس فراوانی اور بے ریا جذبہ خلوص نے غالب کو کافر ہونے سے بچالیا اور ایمان باللہ وجب رسول کھٹے کے جذبہ صاوق نے انھیں تادم حیات موحد ومحدی بنائے رکھا۔

عالب كى عملى زندگى اگرچەسنتوں سے خالى تھى، ليكن عظمت رسول الله ان كے دل كى گرائيوں بيس مضبوط جى ہوئى تھى۔ انھيں جب موقع ہاتھ آتا وہ اس عظمت كا برطا اظہار كر ديتے۔ نواب كلب على خال سے غالب كو امداد طاكرتی تھى اس ليے وہ جميشہ نواب صاحب كو خوش ركھنے كى كوشش كرتے رہتے۔ سطور بالا بيس ايك مثال جم ديكھ بجكے ہيں۔

۱۵ر نومر ۱۸۲۷ء کے ایک کمتوب میں غالب نے نواب صاحب کے لیے ایک دعائیہ قطعہ ۱۵ اشعار کا لکھا تھا۔ اس کے متعلق وہ رقم طراز ہیں کہ"یہ دعا کا نیا طور ہے۔" اس میں نواب صاحب کے" مرطبیق ہہ دوام اقبال" اور" دولت دیدار شہنشاہ ام" سے سرفرازی کی دعا کی گئی ہے۔ واقعتا اقبال مندی اور عمر طبیعی آدی کے لیے جتنی اہم ہے حضور پر نور سرکار دوعالم سیکھی کا دیدار ان سے بھی زیادہ اہمیت کا حال ہے کہ عمر طبیعی اور اقبال مندی تو موت

کے ساتھ ختم ہوجا کیں گی، لیکن دیدار رسول علیہ ہے مشرف ہوجانے ہے دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ احادیث میں روایت رسول علیہ کے بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں اور ایے خواب جن میں آپ علیہ کا دیدار ہوجائے رویائے صادقہ ہے تعبیر کیے گئے ہیں۔ بہر کیف! دیدار رسول علیہ کا شرف اپنے محدول کو حاصل ہوجائے اس کے لیے غالب بارگاہ ایزدی میں یوں ملتی ہیں:

یا خدا! غالب عاصی کے خداوند کو دے دو وہ چیزیں کہ طلب گار ہے جن کا عالم اولاً عمر طبیعی بہ دوام اقبال ٹانیاً دولت دیدار شہنشاہ امم ٹانیاً دولت (الیشاً ص۱۲۵۲)

یہ دعائیہ اشعار جہاں نواب کلب علی خال بہادر سے غالب کی وابستگی اور انسیت کے مظہر ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مدحت رسول سینٹ کا حامل آخری مصرع پورے قطعہ کی روح کو اپنے اندر سیلے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور غالب کی طبع حب رسول سیلے کا کاشف بھی۔

عالب کاعشق رسول الله مومنانه شان کا حال ہے۔ ان کا بیعشق جال سپاری اور قربانی پر پنتے ہوتا ہے، جس کے لیے وہ بمیشہ تیار رہتے تھے حتی کہ جب مضحل قوئی عالب کے عناصر میں اعتدال نہیں رہا اور ضعف پیری نے انھیں شکن بستر بناویا تھا، تب بھی رسول عربی الله عناصر میں عناصر میں اعتدال نہیں رہا اور ضعف پیری نے انھیں شکن بستر بناویا تھا، تب بھی رسول عربی تھا۔ کی خاطر فدائیت کا جذبہ ان کے یہاں عنوان شاب پر تھا۔ ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:

مشرك وه بين جومسيلمه كو نبوت بين خاتم الرسلين كا شريك كرواخة بين ... بين موحدخالص اور موكن كامل بول ... انبيا سب واجب التعظيم اور اب وقت بين سب مفترض الطاعت ستے وحمد عليه السلام پر نبوت ختم مولى۔ بير خاتم الرسلين اور رحمة للطلمين بين ...

ہاں! اتنی بات اور ہے کہ اباحت اور زندقہ کو مردود اور شراب کو حرام اور اپنے کو عاصی سجھتا ہوں۔ اگر جھے کو دوزخ میں ڈالیس کے تو میرا جلانا مقصود نہ ہوگا بلکہ دوزخ کا ایندھن ہول گا اور دوزخ کی آئج کو تیز کرول گا، تا کہ مشرکین اور منکرین نبوت مصطفوی اور امامت مر

مرتضوی اس میں جلیں۔

(خط بنام نواب علاء الدين احمد خال علاق) (غالب (مرجبه خليق الجم)غالب كے خطوط جلد اول س ٢٩٤)

اس خط میں شوخی ولطافت بیان بھی ہے اور محمطفیٰ کے تین مقیدت ہے لیے صبوتے الفاظ میں ندرت معنی کی شراب طہورا بھی۔ فدکورہ خط حضور تھی کے تیکس عالب کے جوش عقیدت میں صرف الفاظ کا گور کھ دھندا نہیں بلکہ آپ کی متعلق ان کے قلم گوہر بار سے فیکے ہوئے الفاظ کے موتیوں میں جال خاری اور روح فدائی کی تابانی جلوہ گر ہے۔ عقیدت کے بید موتی افھوں نے عرق انفعال کے قطروں میں رولے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تابش میں بلاکا اضافہ ہوا ہے۔ کچھ بعید نہیں (لاتقطو فرمان خداہے۔) کہ شان کر می ان موتیوں کو چن لے اور عالب کی بخشش کے لیے انھیں قبول کر لے۔ آمین شم آمین ارب العالمین۔

قالب کے خطوط میں ایسے بہت سارے گوشے ہمیں نظر آتے ہیں جب انحوں نے روادارانہ نہیں عقیدت کے اندھے پن سے نہیں بلکہ روح کی عمیں گہرائیوں سے بہ ساختہ اور برطاحضور انتھے کی عظمت با وقار کا اعتراف کیا اور نہ کرنے والوں کو متنبہ کیا۔ ان کی سرزش کی۔ ہمیں ٹوکا ، بلکہ لکارااور لتھاڑا بھی ۔ ان کے خطوط کے تیو ہی ہم بھانپ لیتے ہیں کہ یہ بیانات رکی نہیں ہوسکتے ، یہ تو خریریں روائی نہیں ہوسکتیں بلکہ الفاظ کے ایک پہلو ہے آپ تھا گین بیانات رکی نہیں ہوسکتے کہ بیان شعری پیکر میں ہوتا تو برائے شعرگفتن پر محمول کیا جاسکا تھا لیکن یہاں تو معالمہ خطوط کا ہے جو سرا سرفی ہوتے ہیں اور محتوب نگار کا اندرون ان میں جمانکتا ہے۔ یہ وہ شیشہ ہیں جس سے صاحب نامہ کی باطنی کیفیات عمی ریز ہوتی ہیں اور جو دل میں ہوتا ہو ہوتا ہے وہی تالم کی باطنی کیفیات عمی ریز ہوتی ہیں اور جو دل میں ہوتا ہو ہوتی ہیں جس میں انسان ویبا ہی نظر آتا ہے جیہا کہ وہ ہوتا ہیں نظر آتا ہے جیہا کہ وہ ہوتا ہیں نظر آتا ہے جیہا کہ وہ ہوتا ہو گیا دی جو جسی ان کے نظوط میں عظمت رسول ہوسکتے کی جھلک ویکی ہی دکھائی وہی ہوتے ہیں تو ان ان کی تو ہوتا ہے لیک نظر آتا ہے جیہا کہ وہ ہوتا ہو نگار خاند دل میں لی ہوئی ہے۔ وہ ادبی نگات کی توشیح یا اشعار کی تشریح بھی کرتے ہیں تو النے کی نظرت کہی کرتے ہیں تو النے کی نظر ہوتا ہو تا ہوتا ہوں نگات کی توشیح یا اشعار کی تشریح بھی کرتے ہیں تو النے کی نظر ہوتا ہو تا ہوتا ہوں نگاتے ہوں ان پر ذروست گرفت کرتے ہیں تو النے کی توشیح یا الفاظ ہے جن سے اہنت رسول سی کی مونی ہے۔ وہ ادبی نگاتے ہوں ان پر ذروست گرفت کرتے ہیں تو النے کی توشیح یا الفاظ ہے جن سے اہنت رسول سیکھی نگلتے ہوں ان پر ذروست گرفت کرتے ہیں تیں الے النے کو نہاں کی توشیح یا الفاظ ہے جن سے اہنت رسول سیکھی نگلتے ہوں ان پر ذروست گرفت کرتے ہیں تھیں الیے ا

مواقع پر وہ شارح یا نافذ کی تخق کے ساتھ سرزنش کرتے ہیں۔ چناں چہ سرزا رحیم بیگ کے نام کھے طویل خط میں غالب نے ''برهان قاطع '' اور''ساطع برہان' کے مرتبین کی ان آراء کی تردید کی ہے جن میں بعض فاری تراکیب کو حضور ﷺ کی صفات سے جوڑا گیا تھا، درآں حالے کہ ان تراکیب کے معنی سے شان رسول ﷺ میں گتانی کا پہلو نکاتے، مثل ''برہان قاطع'' کہ ان تراکیب نے خاقانی کے شعر میں لفظ آبدہ دست کے معنی کنا پیغ حضور ﷺ کی ذات کے لیے تھے اور لکھا تھا:

آبده دست به کسر دال ابجد وہائے ہوز اشارہ به حضرت رسول صلوٰۃ اللہ علیہ است خصوصاً و شخصی رانیز گوید که بزرگ مجلس بود و آرائش صدرو زینت ازباشد عموماً۔

اس كى ترويد غالب في "قاطع بربان" ميس يوس كى:

آبده دست" مرکب از" " آب" و"ده" که صیغه امراست از "دادن" و"دست"که با وجود معنی دیگر" مند"رانیز گویند، معنی ترکیبی رونق دمنده مند بر آینه تامند رابه طرف نبوت یا رسالت، یا حدایت مضاف مضاف گر دانند به مقام لغت فرد نیارند... نبینی که تنها " آبده دست" افاده معنی شو با ننده دست می کند وآل خود المانتی است فتیج ؟"

عالب كى اى ترديد پر مرزا رجم بيك نے "ماطع برہان" ميں عالب كو خوب برا

بھلا کہا تھا:

"آبده دست" خدا مكندكه اين اعتراض ازجانب مرزائم باشدكو رسودائى جم چومن گفته باشد-به خاطر داشت آن درج كتاب كرد ورنه اين كناية قابل اعتراض نيست\_

اس بحث میں بالآخر غالب نے ایک طویل خط رحیم بیک کو اردو میں لکھا۔ (غالبًا اس سے زیادہ کو کی دوسرا طویل خط غالب نے کسی کو بھی نہیں لکھا۔) اور اس میں اپنے عندید کو برطا پیش کیا۔ اس خط میں وہ رسول اللہ کی عظمت اور شان ارفع کو پیش نظر رکھتے ہوئے تراکیب الفاظ کی تحوی بحث دلائل دے کر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

عرف میں" آبدست" كى عضو كے غسالہ كو كہتے ہيں... پس آبدہ دست

اور دست آبدہ کے معنی وضو کروانے والا اور ہاتھ دھلانے والا۔ آب

بعنی رونق اور دست بمعنی مند کا یہاں ادخال محض جہل اور صرف
اہمال... سراسر بے پردہ اشرف الانبیاء علیہ السلام کی تذلیل و توہین ب
اور جو پنجبر کو ایبا کہے کہ وہ مجموع اہل اسلام کے نزدیک مرتد و مردود و
بے دین ہے بلکہ مخالفین بھی جو مسلمان اپنے پنجبر کو برا کم اس کو برا
جانیں گے یقین ہے۔ پس پیمبر کا '' آبدہ دست' نام رکھنے والا مورد
لعنت الله والملائکہ والناس اجمعین ہے۔

(اليناجلدچارم ص١١٨١)

آ کے وہ خاتانی کے قطعہ کی وضاحت نحوی وصرفی ضابطوں کے تحت کرتے ہیں کہ اشعار کا میج مطلب اور شاعر کا عندیہ قارئین کے سامنے آجاتا ہے۔فرماتے ہیں۔

روح از پئی آبردی خودرا

ظلد از پئی رنگ و بوئی خودرا

دست آبدہ مجاور النش

ارزن وہ برنج کیوتر النش

ہندی کی چندی غالب ہے من لیجے۔ روح اپنی افزائش آبرد کے واسطے
وضو کا پانی دیت ہے کعبہ کے مجاوروں کو اور خلد اخذ رنگ و بو کے واسطے

دانہ کھلانا اونیٰ خدمت ہے خدا کے واسطے مخدوم کونین کو خادم کہنا مدح ہے یا مذمت؟ "برہان قاطع" والا اگر یہ قباحتیں نہ سمجھا ہے تو احمق ہے اور اگر بھے کرلکھتا ہے تو کافرہے۔

(اليناص ١٣٨٥)

آ گے ای خط میں غالب نے "آب" بہ معن" رونق" اور" دست" بہ معنی "مند" کے معنی لے کر خا قانی کے شعر کی تشریح کرنے والوں کی خبر لی ہے۔ بالحضوص رحیم بیک کے تو خوب کان کھنچے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

تخت اور اورنگ ملاطین کے جلوں کے واسطے اور دسادہ اور مند امرا کے جلوں کے واسطے موضوع ہے۔۔۔۔ انبیاء خصوصاً سیّدالانبیاء مند پر کب بیٹے تھے۔ان کے غلاموں کو امارت نگ اور زمزمہ الفقر وفخری " بیٹے تھے۔ان کے غلاموں کو امارت نگ اور زمزمہ الفقر وفخری " بلند آھنگ ہے۔ میرے خداوند کا فرش حیرزمد گلیم، روائے صحابہ سطح خاک، میں مومن مجرم اپنے اس خداوند کو ..." آبدہ دست " "وزینت بخش مند" کیوں کر سمجھوں؟ بلکہ مجموع ابل اسلام بشرط فہم سمج وطبع ملی مند" کیوں کر سمجھوں؟ بلکہ مجموع ابل اسلام بشرط فہم سمج وطبع مراد لیس تو اس کو بیمبر سمجھنا کتی ہے اور اگر آب کو یہ معنی مراد لیس تو اس کو بیمبر سمجھنا کتی ہے اور اگر آب کو یہ معنی رونق اور دست کو بمعنی مند مانیں تو ہے الحاق ہوت و حدایت حضر ت سینٹ کو اس تر کیب کا مشاز الیہ سمجھنا کیسی لفظ نبوت و حدایت حضر ت سینٹ کو اس تر کیب کا مشاز الیہ سمجھنا کیسی بلحمی

(الفأص ١٣٨٧)

ال طرح غالب نے صاحبان 'برحان قاطع'' اور' ساطع برحان' کی تراکیب نموی و معنوی کے در پردہ حضور پر نور ﷺ کی تحقیروتو بین کرنے کی نیتوں کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ مرذا رحیم بیک کو لکھا گیا ہے کمتوب اگرچہ سراسر علمی بحث پر مشمل ہے اور اس میں فن اشتقاق اور فن الغتاق اور فن الغتاق اور فن الغتاق کے الفاظ کے باریکیوں کو زیر بحث لایا گیاہے، لیکن غالب نے اس بحث میں صرف الفاظ کے معاشرتی پہلو پر متراد فات پر ہی روشی نہیں ڈال بلکہ زبان و الفاظ کے استعمال کے معاشرتی پہلو پر

زیادہ زور دیا ہے کہ الفاظ کی اصل روح معاشرتی روایات سے وابستہ ہوتی ہے الفاظ کے وُھا نچے تو کھو کھلے ہوتے ہیں۔ زبان کا ساجی سطح پر استعال اس میں موجود الفاظ کی معنوی روح کو پیش نظر رکھ کر کیا جاتا ہے اور ان معنوں کو ترجیح دی جاتی ہوایت کے منافی نہ ہوں۔ ذکورہ خط میں غالب نے زبان و الفاظ کی تہذیبی روایت پر ڈور دے کر اس سے مستبط معنی کو تبول کیا اور اس سے ہٹ کر دوسرے معنی کو روکر دیا کہ فرہنگ نویبوں نے تہذیب و معاشرت سے ہٹ کر ان الفاظ کے معنی مرتب کے ہیں جس کی وجہ سے تو ہین رمول منافی ان الفاظ کے استعال سے صادق آتی ہے۔

اس توضیح سے بتا چلناہے کہ غالب حب رسول علی بیں بڑے زود حس واقع ہوئے سے اور عظمت رسول اللہ معلی معالمے میں عقائد وہابیہ کو ترجیح دیا کرتے ہے۔ وہ تو بین رسول اللہ اور تذکیل نبی کریم سی کو ذرا بھی برداشت نہ کرتے۔" قافلہ شک' کے معنی جب" برہان قاطع" نے '' قافلہ شک' کے معنی جب ''برہان قاطع" نے '' قافلہ سالارفت' بیٹی ''رحلت رسول کی '' لیے تو ان کا جذبہ عشق رسول کی جوش میں آگیا۔ انھوں نے اس معنی میں ''استہزا رسول کی " "سمجھا اس لیے" برہان قاطع" اور" ساطع برہان "کو مولانا فضل حق کی زبان میں یوں برا بھلا کہا۔

(کوئی) کے کہ آپ اللے کی روا میلی ہے اگرچہ اس وقت میں ہولیکن چوں کہ ایک گونہ سوئے اوب اور اہانت ہے۔ حاکم اہل اسلام کو چاہے کہ اس قول کے قائل کو سزا دے۔

(اليفا جلد جهارم ص١٨٨١)

عشق رسول علی عالب کی سرشاری کا بید عالم ہے کہ وہ اشعار کے معنی کو حضور اللہ کی ذات وصفات یا آپ کی حیات طیبہ کے واقعات سے جوڑ دیتے ہیں۔ فاقانی کے قطعہ کی ایک مثال ہم اوپر دکھے کھے ہیں۔اب بید مثال بھی طاحظہ کریں۔ مثی نبی بخش حقیر کے استفسار پر غالب نے انھیں 19ر نومبر ۱۸۵۲ء کو ایک خط لکھا تھا جس میں وہ تحریر فرماتے ہیں:

آپ نے ایک بیت کے معنی پوچھے وہ سنیے: تو گوئی گر مہر زیند زیس فروزاں فوہ بودیشت تکیں

بہ شعر شب معراج کی توصیف میں ہے کہ وہ شب ایس روش تھی کہ بہ سبب روشیٰ کے زمین ایسی چمکتی تھی کہ جیسے ڈانک سے مگینہ چمک جاتا ے۔ آفاب رات کو تحت الارض ہوتا ہے اور ڈاکک تکینے کے تلے لگاتے ہیں اور نگینہ چکتا ہے۔ اور نگینہ بقدر ڈائک کی چکتا ہے پس جس نگیں کے نیچے آفاب ڈاک ہوگا، وہ نگیں کتنا درخشاں ہوگا۔" فوہ" فاری لغت ہے بمعنی، ڈاک کے۔

(الينأجلدسوم ص١١١٥)

مندرجہ بالا خطوط کی روثنی میں ہم اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ غالب عشق رسول ﷺ میں سرشار ہیں۔ ان کے یہاں حب رسول عظم شکفتہ وشیفتہ ہے۔عقیدت والہانہ و فدایانہ ب اور عظمت رسول عظمت ول کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہے۔لیکن یہ عقیدت وعظمت غلو و ابلاغ ے يكر پاك ہے اى ليے عقائد وہابيكى رديس" امتاع الظير خاتم النيين"ك مئله يرمولانا فضل حق کی منشا کے مطابق مثنوی نہ لکھ سکے۔ وہ اس لیے بھی کہ اس مسئلہ میں تو قیر رسول سکتھ ك در يرده تحقير الله كا احمال تقار عالب جبكه كي موحد اور" لا موجود الاحو"ك زيردست حاى ستے وہ بھلا اس ہتھکنڈے اور چال کو مجھ کر مولانا کے عکم کی کیسی پیروی کرتے۔ وہ تو شخ ابن العربي كے فلفة وحدة الوجود كے قائل تھے اور آپ كے قول:

انه ليس للعبد في العبودية نها ية حتى يصل اليها ثم يرجع رباً كما انه ليس للرب حد ينتهي اليه ثم يعود عبداً فالرب رب غير نهاية والعبد عبد غير نهايت.

یعن عبد کے لیے عبودیت کی کوئی انتہا نہیں کہ اس کو یالے اور پھر رب بن جائے جس طرح کہ رب کے لیے کوئی حدثیں کہ وہ ختم ہوجائے اور عبد بن جائے۔ اس لیے رب رب ہے بغیر نہایت اور عبد عبد ہے

ٱلْعَبُدُ عَبُدُ وَ إِنْ تَرِقَىٰ بندہ بندہ ہے کو دہ لاکھ ترتی کرے وَالرُّبُ وَبُ وَان تنزل. رب رب ہے گو وہ کتنا ہی نزول کیوں نہ کرے

(مير ولى الدين: قرآن اور تصوف، وبلى ص ١٢)

کی صدافت تعلیم کرتے تھے۔ مولانا فضل حق نے سیّد المعیل شہید کی تردید ہیں" امتاع الطیر"

سے سیلہ کو منطقیانہ بنیاد پر بنیش کیا اور عوام الناس کے سامنے اس مسئلہ کی یوں تصریح کی کہ:

خاتم النہین کا مشل محتنع بالذات ہے اور جس طرح خدا اپنا مشل پیدا نہیں کر سکتا۔ ای طرح خاتم النہین کا مشل بھی پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ غالب سمجھ گئے تھے کہ اللہ جو مختار کل ہے اس مسئلہ کی بنیاد پر مجبود محض کا تصور اس کی ذات ہے بڑ سکتا ہے۔ اس لیے انحوں نے مولانا فضل حق کے بنیاد پر مجبود محض کا تصور اس کی ذات ہے بڑ سکتا ہے۔ اس لیے انحوں نے مولانا فضل حق کے بنیاد پر الیم مثنوی لکھی جس میں عظمت رسول ﷺ اور اللہ تعالی کی قادریت کا پورا پورا خیال رکھا کیا اور مولانا کے عقیدے کی گول مول تصریح کر دی گئی جس سے مولانا بڑے بڑ بر ہوئے۔

میا اور مولانا کے عقیدے کی گول مول تصریح کر دی گئی جس سے مولانا بڑے بڑ بر ہوئے۔
لیکن غالب کے نزدیک تو ایمان کی شرط اللہ تعالی کی ربوبیت کے ساتھ محمد ﷺ کی عبدیت کو سلیم کرنے ہیں ہے۔ اس لیے انھوں نے اس مثنوی ہیں اس مسئلہ کو پکھ اس ڈھنگ سے پیش کیا تھا:

ال موجودہ عالم میں ایک خاتم کے سوا دومرا خاتم پیدائیں ہوسکا،لیکن خدا قادر ہے کہ ایک ایسا ہی عالم پیدا کر دے اس میں خاتم النہین کا مثل جو اس دومرے عالم کا خاتم النہین ہوخلق فرما دے۔

(حال: یادگار غالب: علی گڑھ ص ۲۷)

اس برفضل حق صاحب غالب پر غصہ ہوئے تھے۔بالاً خر ازراہ مروت غالب نے اپی مثنوی اگرچہ''امتاع النظیر'' کے مسئلہ کے مطابق لکھ دی لیکن بعد کے اشعار ان کے خیالات کی ترجمانی نہیں کرتے بلکہ بقول حالی:

> پچراس کے بعد جو پچھ لکھا وہ مولانا کے جبرے لکھا ہے۔ اس کو مرزا کے اصل خیالات ہے پچھ تعلق نہیں۔

(الفِنَاص ٢٨)

یوں عالب نے اپنی بشری کوتاہوں کے باوصف لااللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نقاضے پوری طرح نبھانے کی سعی فرمائی۔ انھوں نے مدینة النبی کے بالتقابل بیت اللہ کو پس پشت ڈالا نہ نبوت کے سامنے ربوبیت کو کمتر جانا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور محمد رسول اللہ سی میں عظمت کی عبدیت کے حاصے اور ان دونوں کے مراتب کا بہر حال خیال رکھا کرتے تھے۔عظمت

رمول الله کی عقیدت میں وہ محر مصطفیٰ الله کے لیے شان خداوندی کے مرتبہ کا تصور نہیں کر سکتے سے اس لیے کہ وہ وحدة الوجود کے قائل تھے۔ انصول نے اپنے خطوط میں بارہا اس کلتہ پر زور دیا ہے کہ شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی الافعال قدرت میں تو آدی خطر سے نیج سکتا ہے لیکن شرک فی الوجود نہایت لطیف کلتہ ہے اس میں شرک سے بچا امر محال ہے۔ غالب اس بار کی کو سمجھے ہوئے تھے اس لیے مولانا فضل حق کے مسئلہ 'افتاع العظم'' کے مسئلہ میں مثنوی لکھنے کے لیے پس و پیش کررہے تھے۔ بہرحال! یہ حقیقت ہے کہ غالب کی معطر و معظر و معظر و معظر و معظر کر دیا ہے۔

## (A)

مجلس شخ عبدالحق محدث وہلویؒ حیدرآ باد کا دین، علمی اور تحقیق مجلّه کتابی سلسله

## المصداق

حیدرآ باد مدری: شاہ انجم بخاری خاص شارہ شائع ہوگیا ہے۔ قیمت : 20/روپے

....رابطه....

٥٥٧ اماني شاه كالوني، يونث نمبراا، لطيف آباد، حيدرآباو- ١٨٠٠ سنده- بإكتان

واكثر عاصى كرنالى - مان

www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

غرالياتِ غالب كى زمينوں پر نعت كوئى

و رفعنا لک ذکرک کے الجی فرمان و اعلان کے مطابق حضرت محمط کے اظہار کے جتنے ازل سے ابد تک جاری ہے۔ ہر زمال اور ہر زبال اس سے منور و معطر ہے۔ اظہار کے جتنے لمانی و سائل اور تحریر و تقریر کے جتنے پیرا ہے اور اسالیب ہیں، ان سب ہیں اس ذکر کی جلوہ نمائی اور جمال افروزی ہے ... عشق محمدی سے سرشار اور جوہر ایجاد و تخلیق سے معمور طبائع اس ذکر جمیل کے لیے نئے نئے اور اچھوتے اچھوتے پہلو تلاش کرتی ہیں اور مداحین رسالت کی فہرست میں اپنا نام ورج کراتی ہیں ..... اور حسب توفیق و استعداد عقیدت کے شکوفہ وگل اس بہارستان نبوت کی نذر کرتی ہیں ....

اس سلسلہ تذکار کی ایک خوشما روایت یہ انجری کہ شعرا کی غزلوں سے مصر کا ہائے طرح لے کر ان پر نعیش کہی جائیں... یا ان کی پوری غزل کو زمین قرار دے کر اس میں نعت کی گل کاری کی جائے یا بہ توفیق الہی کی شاعر ایک سے زیادہ غزلوں پر نعت کے لیے طبح آزمائی کی جائے۔ اہل ہمت وعزیمت نے اس سے آگے قدم اُٹھایا اور ۱۲۳ یا ۹۴ غزلوں کی زمینوں پر نعیش کہیں کچر یہ خوش گوار و خوش آئند روایت اس طرح برگ و بار لائی کہ الاماشاء اللہ کی مضہور و معروف استاد کے تمام دیوان غزل کو نعت کی دیمی زشمن ' بنا ڈالا...

اردو میں اس روایت کا مرکز و تحور غالب کا دیوان غزل رہا ہے... یہ ہمارے نزدیک غالب کی خوش طالعی ہے کہ وہ اس شرف و سعادت کا نقط ارتکاز ہے اور شعرائے نعت کو کا بیمل خود غالب کی فنی اور معنوی حیات میں ایک خداداد سلسلہ برکات ہے... غالب بجائے خود اور بذات خود ایبا شاعرہے جس کی شاعری اینے اختصاص کے غالب بجائے خود اور بذات خود ایبا شاعرہے جس کی شاعری اینے اختصاص کے

سبب زندہ سے زندہ تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کا بیشعر اس کی پیشین کوئی کا مصداق بن گیا ہے...

> کو کم را در عدم اوج تبولی داده اند شهرت شعرم به کیتی بعد من خواهد شدن

اور دو شرت شعر کی بیاسی مقدی مبارک مشرف اور سعید صورت ہے کہ اس کی غراوں کی زمینی اس کی بحورت ہورہی ہیں...
عالب کی بحوز اس کے قوافی اور ردیفیں نعت کے انور و تجلیات میں ملفوف ہورہی ہیں...
عالب کی غزل کو اس کے پیرائے اسلوب اور غزلیہ فضا کے مدنظر نعت کے سانچ میں ڈھالنا کو اس کے بیرائے اسلوب اور غزلیہ فضا کے مدنظر نعت کے سانچ میں دھالنا کو اس کام نہیں۔ اس کی مشکلات ان سے بوچھے جو اس وادی دشوار سے گزرے ہیں۔
عالب عجیب اور جرت انگیز ردیفیں اختیار کرتا ہے اور (بظاہر) ایبا نظام قوافی لاکر ان ردیفوں عالب عجیب اور جرت انگیز ردیفیں اختیار کرتا ہے اور (بظاہر) ایبا نظام قوافی لاکر ان ردیفوں سے مربوط کرتا ہے جن کو سامنے پاکر کوئی نعت کو شاعر یقینا خود کو خاصے امتحان میں محسوں کرتا ہے۔ اور پھر توفیق خداوندی ہی اس کو منزل تک پہنچاتی ہے ... مثلاً عالب کے طلم خانہ ہے۔ اور بجائب کدۂ شاعری سے چند قافیہ و ردیف کے تلازیات و یکھنے:

کار فرما جل گیا۔ بال عقا۔ جل گیا + صد دل پند آیا مشکل پند آیا + دفتر کلا۔
گنجینہ گوہر کھلا + خمیازہ تھا۔ اندازہ تھا۔ آب بقا موج شراب بال کشا موج شراب + بال و
پر درد دیوار ۔ بیشتر ۔ در و دیوار خار آتش۔ روئ نگار آتش + زبانی شمع - برگمانی شمع + وارنگل
کی شرم - بے کسی کی شرم + رسا باندھتے ہیں۔ ہوا میں باندھتے ہیں + رہ گزر میں خاک
خبیں ۔ گھر میں خاک نہیں + دکھا کہ یوں۔ بتاکہ یوں + سیمتن کے پانو + بود چراغ کشتہ
ہے۔ دود چراغ کشتہ ہے + مانی مائے، ریشہ دوانی مائے + اعتبار نفہ ہے۔ جوئبار نفہ ہے +
متاع جلوہ ہے۔ اختراع جلوہ ہے + برائے خندہ ہے۔ قفائے خندہ ہے +

فالب كى بيد اور اليى بى بهت كى امتحان گابيل بيل جن سے مداحين رسالت كو گزرتا پر تا ہے۔ چر ایک اور اختبار سے دیکھئے كہ بيد نظام قوانی اور بيد رديفيں بهت حد تک غزل اور تغزل كے مزاح اور فضا كے مطابق بيل ان بيل جذباتی سرمسيقوں اور لفزش ہائے رعمانہ كی بہت گنجائشيں بيل اور معاملات عشق كى گونا گول كيفيتوں كے ليے اليے التزامات نہايت سازگار بيل ليكن انہيں نعت كى اوب گاہوں بيل لانا اور ان ميل تقديل مآب نعتيں كہتا به ظاہر مالات كى مديل آتا ہے ... محبوب ہائے مجازى كا سروسامال محبوب خدا اور محدوح الى كے ليے کہاں زیبا ہے لیکن سے حقیقتا نعت گوشعرا کی عالی بمتی قدرت فن اور خصوصا عشق محمدی کی برکات ہیں کہ بید لائق مخسین شعرا اس برحمواج کی طوفال خیزیوں سے گزر کر بہ عافیت ساحل مراد تک وینچتے ہیں... ویسے بھی عالت کی پرواز خیال کے ساتھ ہم پرواز ہونا اور آفاق بلند میں اس کا ساتھ دیتا آسان کام نہیں اور پھر اس کی فضائے تغزل میں داخل ہوکر وہاں سے نعت کے ارفع آفاق میں بال کشا ہوتا یقیناً '' اعجاز فکر وفن' بی کہلایا جاسکتا ہے...

اب ہم ان سعید شعرائے نعت کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے غزلیات فالب کی زمینوں کو نعت کو نیات فالب کی زمینوں کو نعت کوئی کے لیے برتا ہے۔ ہمارے علم وخبر کے مطابق تادم تحریر ان کے اسائے گرای مع تصانیف یہ ہیں:

ماجد اسدی پیامبر مغفرت ۱۹۷۵ء تمام غزلوں پر نعتیہ مجموعہ راغب مراد آبادی مدحت خیرالبشر ۱۹۷۹ء ۱۳ غزلوں پر نعتیں ابراد کر تپوری مدحت ۱۹۹۲ ۹۲ نعتیں اباز صدیقی ثنائے محمد ۱۹۹۳ء ۹۲ نعتیں

بير حين ناظم جمال جهال فروز ١٩٩٨ء تمام غزليات غالب رنعين مع ايك جمه

ساجد اسدی کی تھنیف کے دو نام ہیں۔ پیامبر مغفرت (جس سے من عیسوی میں تاریخی نام نظا ہے 1940ء) اور مخزن نعت مقبول (تاریخی نام سال ہجری 1940ھ) جم احباب اسدی نے اے کراچی سے شائع کیا ہے۔

ساجد اسدی آغاز میں کہتے ہیں: " ابتدا میں تو کچھ بتا نہ چلا لیکن جب منگلاخ زمین آئیں تو بوی وشواری کا سامنا کرنا پڑا گر میری ہمت اور غیرت نے گواوا نہ کیا کہ بوھا ہوا قدم پیچے ہٹایا جائے... میں نے ایک سال کی مدت میں مرزا صاحب کی تمام غزلوں پر نعیس لکھ دیں۔ اس التزام کے ساتھ کہ کوئی زمین نہیں چھوڑی" (صمم)

ساجد اسدی کی زبال سلیس اور بیان دکش ہے۔ اور عشق رسول کے گداذ نے ان کے اس عمل میں تا شیر بیدا کی ہے۔ ان کے یہال بیسعی غالب ہے کہ وہ قریب قریب نعت و ثنا کے تمام مرةج و متداول موضوعات پر عمدہ شعر کہتے ہیں: مثلاً

مرکار دو عالم کا ہے اُسوہ مرے آگے اللہ سے ملنے کا ہے رستہ مرے آگے جھ کو تو بردا عید کے دن سے بھی ہے وہ دن جب ہوگا نی سی کا عرب، روضہ عرب آگے

راغب مراد آبادی کی مدحت خیرالبشر ۱۹۷۹ میں سفینہ اکیڈی کراچی نے مطبع ایجیشنل پرلیں سے شائع کی۔

آغاز میں غالب کا فاری شعر درج ہے: غالب ثنائے خواجہ یہ یزداں گزاشتم کال ذات یاک مرتبہ دان محمد است

ال ك مقابل غالب في بيشعركها ب:

راغب ثائے خواجہ شنیدہ ام شعرش دلیل عظمت و شان محرث است

آغاز میں ڈاکٹر ابوالخیر کشفی، پروفیسر منظور حسین شور، الحاج عبدالحبیب احمد کے تعارفی مضامین اور خود راغب صاحب کے چند کلمات درج ہیں۔ کتاب کے آخر میں قرآن و احادیث کے حوالے درج ہیں۔

ڈاکٹر ابوالخیر کشفی فرماتے ہیں: "اس مجموعے کی نعتبہ غزلوں کے اشعار بھی اردو غزلوں کے اشعار کی طرح منفرد حیثیت رکھتے ہیں لیکن جس طرح ایک اچھی غزل اپنی ایک فضا رکھتی ہے، وہی فضا ان نعتبہ غزلوں میں بھی موجود ہے۔" (سسس)

پروفیسر منظور حسین شور کے بہ قول: "ان نعتوں کا سب سے بردا وصف بیہ ہے کہ رافب صاحب نے جس مشکل کو اور مشکل پند شاعر کی زمینیں اپنی نعتوں کے لیے منتخب کی بین اس کی زبان میں اظہار مطالب سے اس طرح عہدہ برآ نظر آتے ہیں کہ مطالب کی نوعیت کے ساتھ زبان کی ریزہ کاری اور بیان کی رنگینی سے ہر نعت تکھرتی چلی جاتی ہے "...(ص۳۳)

رافب مراد آبادی کی شاعری میں خیال کی پاکیزگی، سنجیرہ اور متین اسلوب، زبان کی سامت اور بیان کی روانی ملتی ہے جمد و نعت میں بھی ان کی کاوشیں لائق تحسین ہیں اور اپنی سعی وریاضت سے انہوں نے ان اصناف میں معنوی اضافہ کیا ہے۔ اسلامی روح اور عشق رسول سنگھ کی نعمت سے خدا نے انہیں نوازا ہے۔ جمد و نعت میں ان کا بیش بہا سرمایہ ہنوز چار

تسانیف پر مشتل ہے۔ مدحت خیرالبشر (۱۹۷۹) مدح رسول ( ۱۹۸۳) بحضور خاتم الانبیا ( ۱۹۸۵) بحضور خاتم الانبیا (۱۹۸۵) اور بدر الدجی ( ۱۹۹۱)۔ ( مدحت خیرالبشر میں انھوں نے خالب کی ۱۳ غزلوں پر لفتیں کہی ہیں۔ خالب کی مصرعوں کی تضمین نہیں کی صرف زمینوں کو برتا ہے اور اس انو کھے اور عمدہ تجربے کے حوالے سے نعت گوئی میں خوشگوار اضافہ کیا ہے۔ ان کے بعض اشعار میں آیات واحادیث کی تفہیم ملتی ہے۔

بقول کشفی صاحب'' وہ مقصد بعثت اور عالم انسانیت پر حضور اللہ کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے احبانات کا ذکر کرتے ہوئے احباع اسوہ حسنہ کے فیوض و برکات کو شاعرانہ زبان میں بیان کرتے ہیں۔'' مثلاً:

سیرت خیرالورئ سے سکھ لے وہ خدوخال جس کے دل میں شوق ہو قرآن کی تغییر کا عقل انسانی اطاطہ کر نہیں سکتی جھی داعی اسلام کے احسان عامگیر کا

ابرار کر تپوری کی "مدحت" ۹۲ نعتوں پر مشتل ہے۔ اسے غالب اکیڈی نی وہلی نے ۱۹۹۲ء میں شائع کیا۔

ابوالفیض سحرای تعارفی مضمون بیس کہتے ہیں: ''یوں تو غالب کی زمینیں اپنی مشکل پندی اور اخترائی شکوہ کی وجہ سے بھی اہم رہی ہیں اور ای وجہ سے بھی سخنوری کے کمال کے امتحان کی کموٹی اور اساس بھی قرار پاتی ہیں۔ ای رویے اور ربخان نے شاید ابرار کرتپوری کو این سے سخر بیس لے لیا اور ابرار صاحب نے بڑی خوبی اور فنی مہارت اور ندرت کلامی سے غالب کی ہر طرح کی مچھوٹی بردی زمینوں میں تعییں کہی ہیں۔ بلاشبہ بید ان کے کمال ہنر مندی کی دلیل بھی ہے۔'' (ص ۲)

کتاب کے آغاز میں ورفعنا لک ذکرک کے حوالے سے قرآنی آیات کا اندراج سے اور نعت گوئی کی ضرورت اور اہمیت واضح کی گئی ہے۔حضور کا تجرہ مبارک ہے۔ اسائے مبارک درج بیں ارشادات عالیہ، چالیس احادیث، شاعری اور رسول اکرم سی کے عنوانات سے مفید نثری تحریریں بیں۔ چند شعرائے عرب کے نعتیہ اشعار شامل تصنیف کیے گئے ہیں۔ چند اردوشعرا کی تعییں درج بیں اور کتاب میں ص سے سے سات تک ابرار کر تپوری کا نعتیہ کلام موجود ہے۔

ابرار کرتپوری کی نعتیہ شاعری میں عقیدت کی سرشاری اور صداقت کی تا شرموجود ہے۔ حضور علیہ الصلاق والسلام کے نضائل اور مکارم اخلاق کا بیان حضور علیہ الصلاق والسلام کے نضائل اور مکارم اخلاق کا بیان حضور علیہ الصلاق اور حضور تھنے کی نبوت کی عالم انسانیت پر برکات کا ذکر ہے۔ حاضری اور زیادت کی آرزو اور ذوق عقیدت کے مضامین نمایاں ہیں۔ بیان میں سادگی اور ول کشی کے اجزا ہیں، مثلاً:

معرفت آپ کی وہ واقف یزدال ہونا بخت امت کا ہوا صاحب ایمال ہونا رحمت و خیر دو عالم ہیں ہمارے آقا ان کی ہر بات میں ہے خیر کا امکال ہونا

آقا نے جھے کو دائن رحمت میں لے لیا میں ورنہ ہرلباس میں نگ وجود تھا بی ایک کے بجر میں رونا بھی میں راحت ہے مرک نگاہ میں ہے جمع و فرج دریا کا مرک نگاہ میں ہے جمع و فرج دریا کا

مشاطکی باغ جہاں آپ ہی ہے ہے بے شانہ صبا نہیں طرہ گیاہ کا ای انداز کا حسن و جمال ایاز صدیقی کی تمام نعتوں سے جلوہ فشاں ہے۔

بشر حسین ناظم کی نعتیہ تصنیف جمال جہاں فروز ۱۹۹۸ء میں فریدیہ پر عنگ پر لیں کراچی نے چھالی۔ یہ غالب کے تمام دیوان غزل پر کہی گئی نعتوں کا مجموعہ ہے۔

بشرحین ناظم کے نعتبہ اسلوب کی ممتاز خصوصیت ہے کہ وہ زبان اردو میں فاری اور خصوصاً عربی کا الفاظ تراکیب لفظی اور اصطلاحات کو شعوری سطح پر داخل کر رہے ہیں اور انھیں اردو کے شعری مزان کا حصہ بنا رہے ہیں۔ ان کا بید نفظیاتی نظام اصل میں زبان اردو کا لسانیاتی توسیح منصوبہ ہے۔ جس کے وسلے ہے وہ عربی اور فاری جیسی اہم زبانوں کو ہمارے دینی اور تہذیبی احیاکے لیے استعال کر رہے ہیں وہ شعوری طور پر ہمیں بیداحماس دلا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اوب کے اسالیب اور اظہارات میں خصوصاً عربی کے لائق تحلیل ابڑا کو ضرور جذب کر لینا چاہیے تاکہ ایک طرف تو اردو و سعت پذیر ہو اور اس کے اظہاری کو کو ضرور جذب کر لینا چاہیے تاکہ ایک طرف تو اردو و سعت پذیر ہو اور اس کے اظہاری کی کو شرور جذب کر لینا چاہیے تاکہ ایک طرف ہو اردو و سعت پذیر ہو اور اس کے اظہاری کر کیا تا ہاں کے نعتیہ اسلوب میں اردو کے ساتھ ساتھ عربی الفاظ و تراکیب کی کشرت اور کر کین ن ان کا سلقہ شعری میں پوری طرح ممزوج ہوجاتے ہیں۔ ان کے فن اور فکرو خیال کی اساس کے مزاح شعری میں پوری طرح ممزوج ہوجاتے ہیں۔ ان کے فن اور فکرو خیال کی اساس علی ہو اور ان کے بہاں اول ہے آخر تک عالمانہ شعور کی اساس پر ادبی اسلوب کا حلازمہ ملکی ہو اور ان کے بہاں اول ہے آخر تک عالمانہ شعور کی اساس پر ادبی اسلوب کا حلازمہ ملکی ہو اور ان کے بہاں اول ہے آخر تک عالمانہ شعور کی اساس پر ادبی اسلوب کا حلازمہ ملکی ہو اور ان کے بہاں اول ہے آخر تک عالمانہ شعور کی اساس پر ادبی اسلوب کا حلازمہ ملک ہیں، مثلاً:

نہ پوچھ جھ سے مرے مطح تمنا کا کی اس کی ذات ہے مصدر دم میجاکا جو مستوار شراب لقائے احم علیہ بیں چلا نہ ان پہ بھی سحر جام و صبا کا

اب ہم یہ چاہیں گے کہ غالب کی ایک غزل کے حوالے ان پانچ شعرا کی نعتوں کے پانچ پانچ العاد درج کریں تاکہ جہاں ایک جانب غالب کی زمین میں ان کی فلک پیائیاں ہارے

VI - VU

سامنے آسکیں وہیں ہم ان کے اپنے اسالیب اور طرز ہائے کلام کا مشاہدہ کرسکیں: عالب کی غزل: نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا۔ ساحد اسدی:

ہے درختال آیک پہلو یہ مری تقدیر کا واسطہ ہے الن کی رحمت سے مری تقیم کا خواب میں دیکھا تھا جاتا ہوں مدینے کی طرف منظر مدت سے ہوں اس خواب کی تعبیر کا لکھ دیا قسمت میں میری عشق محبوب خدا ہوں بہت محون منت کا تب تقدیر کا جال لیوں پر آگئی ہے، لیجے اب تو خبر یا رسول اللہ اللہ اب یارا نہیں تاخیر کا خواب بی میں اس کو دکھلا دیجے جلوہ حضور اللہ فیل اس کو دکھلا دیجے جلوہ حضور کے وقت آخر آگیا ہے ساجد دل گیر کا

راغب مراد آبادی:

مدحت فیر البش اعباز ہے تحریر کا
یہ بھی اک انداز ہے قرآن کی تغییر کا
یرت فیر الوری کے کے دیکھ لے وہ خد و خال
جس کے دل میں شوق ہو قرآن کی تغییر کا
زلزلے کیا قلعہ اسلام سے فکرائیں گے
سک بنیاد آپ نے رکھا ہے اس تغییر کا
جو بہ ہر انداز ہوں، ٹایان ثان مصطفی کے
لفظ ایسے ڈھونڈنا لانا ہے جوئے شیر کا
بھیجتا ہوں روز و شب راغب مجھے ٹیر کا
بھیجتا ہوں روز و شب راغب مجھے آئیر کا

ایرار کر تیوری:

ارتقا کا، روشی کا، خواب کا، تعبیر کا دین احمد الله دین احمد الله دین احمد الله و کا که خواب کا تعبیر کا آیئے اب چاند تاروں پر کمندین ڈال دین عظمت انبال بھی ہم کو عظم ہے تعفیر کا عظمت انبال بھی ہم معراج کی بے شل شب اور کمال ارتقا سائنس کی تدبیر کا آپ کے کردار کا سکہ جما ہم طرف دو جہاں میں غلغلہ ہے خلق کی تاثیر کا بھی جا ہم طرف کو جہال میں غلغلہ ہے خلق کی تاثیر کا بھی جا میں فلوں کا بھی کا توقیر کا جھی اونچا مرفے سرکار کی توقیر کا ج

اياز صديقي:

مجزہ ہے آب والنجم کی تغیر کا ایک اک نقطہ ستارہ ہے مری تحریر کا کب مجھے بلوائیں گے آ قائی حریم قدس میں خواب ہت منظر ہے جلوہ تعبیر کا آہ غم دل ہے اٹھی اور باب رحمت کھل گیا میں نے دیکھا ہے یہ منظر آہ کی تاثیر کا جنت خواب تمنا ہے مدین کا خیال شہر رنگ و ہو علاقہ ہے مری جاگیر کا خاک ہو کر راہ طیبہ میں بھر جاؤں ایاز خاک ہو کر راہ طیبہ میں بھر جاؤں ایاز یہ حیین رخ ہے مری تخییر کا سے سے مری تخیر کا تعیر کا حیال سے حمی تعمیر کا تعمیر کیا تعمیر کا تعمیر کا تعمیر کا تعمیر کا تعمیر کی تعمیر کیا تعمیر کیا تعمیر کا تعمیر کا تعمیر کیا تعمیر کا تعمیر کا تعمیر کیا تعمیر کیا تعمیر کیا تعمیر کیا تعمیر کا تعمیر کیا تعمیر کا تعمیر کیا تعمیر کیا تعمیر کیا تعمیر کیا تعمیر کیا تعمیر کیا تعمیر کا تعمیر کیا تع

بشرحين ناظم:

غلغلہ ہے ہر طرف اس حن عالمگیر کا مصدر و مطلع ہے جو آفاق کی تور کا نغمہ صل و سلم ہے ضیائے تلب و جال بحد ترکین و غارہ رخ تحریر کا پل لیا میں نے بلیٰ کے بعد خم شعیت کا ہمسر کیوال ہوا کوکب مری تقدیر کا خطرہ اہلاک دینا عمل گیا ان کے طفیل ورنہ سامال ہو چکا تھا خلق کی تدمیر کا دیدار رخیار نبی تھی ہے جان میں جال آگئی میں تھا ناظم عمل بس دیوار کی تصویر کا میں تھا ناظم عمل بس دیوار کی تصویر کا



كهند مثق نعت كوشاعر حافظ عبدالغفار حافظ كاشعرى عقيدت نامه

#### ارمغان حافظ

كا دومرا الميش في رتيب ك ساتھ جلد شائع مور با ب\_

pt

اقليم نعت

اى\_١٠٠١، صاعد الوقيد، مكفرام ين، شادمان ناؤن فيرم، شالى كرايى . ٥٨٥٠

www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

### غالب کی اردو شاعری میں مضامین نعت کا فقدان

からかとというかからこのんだしこんさんとうというは

DESIGNATION BUTTONES OF THE PARTY OF THE PAR

غالب نے اپنے مجھوٹے سے اردو دیوان میں شعر یاتی کا تئات بنائی جس کو وُنیا نے سراہا اور اس کے پیچیدہ شعروں کو سیھنے کی کوشش کیں جو آج بھی جاری ہیں۔ غالب کے دیوان میں غزل کے شعروں میں نعتیہ مضامین بھی کہیں کہیں سے ڈھونڈ نکالے لیکن وہ شعر تمام الل فکر ونظر کے لیے نعت کے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے غالب نے بالقصد کم از کم اردو میں کوئی نعت کہی ہی ہیں۔ ظاہر ہے قالب نے بالقصد کم از کم اردو میں کوئی نعت کہی ہی نہیں۔ راقم الحروف نے اس موضوع پر سوچا توایک عجیب منظر نامہ بنا۔ میں وہی منظرنامہ حوالی قرطاس کرنا چاہتا ہوں۔

غالب کی فکری روش کے حوالے ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم ازکم دہریانہ تھا، بلکہ توحید وجود کی کا اس قدر قائل تھا کہ اپنی ہتی کو وہم اور عالم کے وجود کو طقہ وام خیال سجھتا تھا۔ دومرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب شرک فی الوجود ہے ہمیشہ بچتا رہا۔ اس کے طلاق غالب کی نشری تحریوں میں حب رسالت کے شواہد بھی مطبح ہیں۔ فاری نعت بھی غالب کے تصور رسالت کو بے واغ ظاہر کرتی ہے۔ اردو غزل کے مطلع کے طور پر جو ایک شعر غالب کے تصور رسالت کو بے واغ ظاہر کرتی ہے۔ اردو غزل کے مطلع کے طور پر جو ایک شعر غالب سے ہمتر شعر شاید ہوا ہو وہ اتنا بحر پور اور بھاری بحر کم ہے کہ حقیقت مجمدیہ (ﷺ) پر اس سے بہتر شعر شاید کو کو کی ہو۔ آپ بھی ملاحظہ فرمایے اور میرے بیان کی صداقت پر خور کیجے:
منظور تھی ہیہ شکل بخل کو نور کی متحدید کی ہور کی متحدید کے تعدید کی ہور کی متحدید کی متحدید کھی ترے قدور خ سے ظہور کی متحدید کے خور کی متحدید کی ترے قدور خ سے ظہور کی

لیکن مطلع کہنے کے باوجود غالب نے نعت نہیں کی بلکہ دوسرے شعر ہی ہے وہ غزل کی سطح پر آگر اسلام کھنے تھے اسلام کھنے قالب کے اسلام کھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ شعر اگر نعتیہ مضمون سے مطلع کہتے ہیں تو مقطعے تک نعت ہی کہتے ہیں۔مطلع کے علاوہ اگر غزل کے کسی شعر میں نعتیہ مضمون بندھ ہوجاتا ہے تو ضروری نہیں کہ اگلے اشعار بھی نعت ہی کے ہوں۔ لیکن غالب اتنا مجر پور مطلع کہنے کے باوجود نعت کہنے کا موڈ نہیں بنا سکا۔

اس رویے سے غالب کے تخلیقی منہان کی یہ کم زوری سامنے آتی ہے کہ وہ حب
رسالت کے جذبے کو جزو ہنز بنانے سے قاصر تھا اس لیے اس نے قافیے کی سہولت اور
مضمون کی بے ارادہ بنت کو کم از کم نعتیہ مضامین کی حد تک غزل میں آمد ہی کو کافی سمجھا۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟... اس کیوں کا جواب جانے کے لیے ہمیں ذرا دور
حانا ہوگا۔

عالب رندم شرب تھا اور رندم شرب لوگ عوا خود کو احساس گناہ سے نہیں بچاپاتے ہیں اس لیے اگر وہ شاعر پیشہ ہوتے ہیں تو خبی حوالوں سے کم کم بی اپ شعروں کو سجاتے ہیں؟ لیکن عالب تو توجیدی مضامین بہت باندھتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ اللہ کے معالمے میں عالب بے باک ہے اور رسول سیکھنٹ کے معالمے میں احساس گناہ سے حد درجہ مغلوب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالب وصدة الوجودی تھا اور اپنے اور کا نتات کے وجود ہی کو معدوم جاتا تھا۔ اپنی نفی کرکے جب وہ رب تعالیٰ کا اثبات کرتا تھا تو اس پر وجد طاری ہوجاتا تھا اور وہ ازخود رفی کی کیفیت میں فلفہ ہولئے لگتا تھا جو اس کی شاعری کا بنیادی مواد ہونے کی وجہ سے اس کی شاعری کا بنیادی مواد ہونے کی وجہ سے اس کی شاعری کا بنیادی مواد ہونے کی وجہ سے اس کی شاعری کا بنیادی مواد ہونے کی وجہ سے اس کی شاعری کا بنیادی مواد ہونے کی وجہ سے اس کی شاعری کا بنیادی مواد ہونے کی وجہ سے اس کی شاعری کا بنیادی مودہ الوجودی فکر جس کا دیدائت وقت نہیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تو حیدی (اور بالخصوص وحدۃ الوجودی فکر جس کا دیدائت سے گہرا سمبندھ ہے) مضامین بیان کرنے میں عالب کو اپن مخصوص لیجے اور اپنے تخصوص لیجے اور اپنے تخصوص اسے اور اپنے تخصوص لیجے اور اپنے تخلیق مزان سے بٹنا نہیں پڑتا تھا، چناں چہ اس میدان میں اس کا تو من فکرمر پٹ دوڑتا تھا۔

محولہ بالا تناظر کو چیش نظر رکھ کر جب ہم عالب کا اردو دیوان کھولتے ہیں تو یہ و کھھ کر جب ہم عالب کا اردو دیوان کھولتے ہیں تو یہ و کھھ کر چھھ جرانی ہوتی ہے کہ جس دیوان میں نعت رسول سیان کو بالارادہ موضوع بنانے کے شواہد معدوم ہیں اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کئی قصیدے موجود ہیں۔ تو کیا عالب نعوذ باللہ حضرت علی کوئی فرق فرق ہیں شخصیت نہیں سجھتا تھا یا خدانخواستہ وہ حضرت علی کو جناب

رسالت مآب الله پر کسی متم کی فوقیت دیتاتھا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ہے۔ ہی ہاں نہ تو وہ حضرت علی کو کوئی غیر فدہبی شخصیت سجھتا تھا اور نہ ہی علی کو نبی علیہ السلام پر ترجیح دیتا تھا۔ معاملہ بیہ تھا کہ غالب ولایت عامہ اور ولایت خاصہ کا فرق جانتا تھا اور ولایت عامہ میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت او نجے مقام پر فائز جانتا اور مانتا تھا۔.اورخود کو بھی کسی نہ کسی در بعی رضی والدیت عامہ میں شامل سجھتا تھا لہذا حضرت علی منقبت کہتے ہوئے وہ عرفانیات میں اپنے احوالی تجربات یا واردات کو تخلیقی رو سے ہم آہنگ کرنے میں سہولت محسوس عرفانیات میں اپنے احوالی تجربات یا واردات کو تخلیقی رو سے ہم آہنگ کرنے میں سہولت محسوس کرتا تھا اور بول حضرت علی کی منقبت اس کے فن کا جزو بن جاتی تھی۔

میری ان باتوں کی تھیم ذرا مشکل محسوں ہوگی اگر غالب کے تخلیق مزان کے حوالے سے یہ بنیادی بات زیر بحث نہ آئی کہ غالب کا تخلیق رویہ کیا تھا؟ تو جناب یہ جانے کے لیے بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے محض یہ بچھ لیجے کہ غالب نہ تو بیانیہ (Narrative) شاعری کا قائل تھا اور نہ روش عام پر چانا اس کا شیوہ تھا۔ غالب نے حی الوسع یہ کوشش کی تھی کہ اس کے دیوان میں یک رفا شعر نہ رہ جائے اس نے بیشر ایسے ہی شعر دیوان میں رکھے جن کے ایک سے زیادہ معانی برآ یہ ہوتے ہوں اور جن میں غالب کا مخصوص آبک اپنے بحر پور انداز سے سمویا ہوا محسوں کیا جاسکہ یہ بات بھی ہمارے علم میں خصوص آبک اپنے شعر کا انتساب اپنی ذات سے ہوئے کے امکانات کے اندیشے کو بھانپ کہ کہ ایک بیائیہ بیائیہ بونے کے بارے میں سوچا اور اس سوچ پر عمل کیا تھا۔ بی ماں نے ''اسد'' سے '' غالب'' ہونے کے بارے میں سوچا اور اس سوچ پر عمل کیا تھا۔ ہوتا کہ دور کی غزل میرے نام سے لوگ پڑھ دیتے ہیں۔ چناں چہ آئی دئوں میں ایک ماحب کے دور کی قرار میرے نام سے لوگ پڑھ دیتے ہیں۔ چناں چہ آئی دئوں میں ایک ماحب نے بھے آگرے سے لکھا کہ یہ غزل بھی دیتیے: گا اسداور لینے کے دینے پڑے ہیں صاحب نے بھے آگرے سے لکھا کہ یہ غزل بھی دیتیے: گا اسداور لینے کے دینے پڑے ہیں ماحب نے بھی آگرے سے لکھا کہ یہ غزل بھی دیتیے: گا اسداور لینے کے دینے پڑے ہیں ماحب نے بھی آگرے سے کھا کہ یہ غزل بھی دیتیے: گا اسداور لینے کے دینے پڑے ہیں ماحب نے بھی ماحب نے بھی مطلع بڑھا:

میں نے من کرعرض کیا صاحب، جس بزرگ کا بیمطلع ہے اس پر بقول اس کے رہمت خدا کی اور اگر میرا ہوتو جھ پر لعنت۔ اسد اور "شیر" اور"بت"اور" خدا" اور جفا"

اور''وفا'' میری طرز گفتار نہیں ہے۔

ال بات سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ صافع بدائع اور لفظی رعایتوں کی مجر مار سے کوئی کی رفا اور محض بیانیہ شعر کہنا نہ تو غالب کا شیوہ تھا اور نہ ہی ایسی شاعری ہے اس کی طبیعت کوکوئی مناسبت تھی۔ ایسے ہی اشعار کی اپنی ذات سے نبست کا اس نابغہ ، روز گار ہستی پر یہ اثر ہوا کہ اس نے اپنا تخلص ہی بدل دیا۔ غالب کی انفرادیت پندی صرف فی معاملات تک محدود نہ تھی بلکہ اس نے اپنا حلیہ تک عام لوگوں کے جلیے سے جدا رکھنے کی شعوری کوششیں کیس۔ مرزا حاتم علی بیگ مہر کو غالب نے لکھا۔۔۔''اس بجونڈے شہر (دبلی ) میں ایک وردی ہے عام۔ ملا، بساطی، نیچہ بند، دھولی، سقا بھشیارہ، جولاہا ، کنجڑا، منہ پر داڑھی، مر پر بال فقیر نے جس دن داڑھی رکھی، ای دن سر منڈوایا''۔۔'

ان مختر حوالوں سے غالب کی عام زندگی میں عوامی سطح سے خود کو ممیز کرنے کی آرزو اور شاعرانہ لحاظ سے اپنا علیحدہ تشخص منوانے کا شدید جذبہ جھلکتا ہے۔ اس شاعرانہ حسیت کے ساتھ وہ عشق رسول ﷺ کو کس طرح اپنے لہد ، خاص میں شعری پیکر دے سکتا تھا؟ جب کہ اس طرح کی کوششیں عوام میں زیادہ تھیں اور متند شعرا نے بھی نعت کو محض حصول سعادت کے لیے چند شعروں سے آ کے نہیں برحایا تھا۔

عوامی حلیہ بیان کرتے ہوئے عالب نے ملا کا ذکر جس حقارت سے کیاہے اس کا اندازہ محولہ بالا خط کے اقتباس سے ہوجاتا ہے۔ ایک شعر بھی ملاحظہ ہو

نہ ہم پیا گلی زاہداں بلائے بود خوش است، گرمے بیغش خلاف شرع نبی است

(اچھا ہوا کہ شراب شرع نبوی کے ظاف ہے ورنہ زاہدوں کے ماتھ بیٹھ کر پیتا عذاب ہو۔ ) بیٹ شرع نبوی کے بارے بیل ایسے خیالات رکھنے والافخض جناب رسالت آب ایسے فیالات رکھنے والافخض جناب رسالت آب ایسے کیا بارے بیل ارتجالی اور وقتی تافیہ پیائی کے جذبے کے تحت کوئی نعت کا شعر کہتا بھی ہوتا۔ مشاہرہ وحق کی گفتگو" بادوہ وساغر کے بغیر" نہ کر کئے کا اعلان کرنے والا نعت کا شعر بھی اس طرح کہتا ہے:

کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں یہ سوء ظن ہے ساق کوڑ کے باب میں اس شعر میں عربی کے لفظ شراب (شربت-مشروب) کو اردو کی شراب (نشه آور اور بدبودار رقی شے) سے ملا كر تجنيس لفظى كے مزے لينے كمل نے استفاف رسالت كى صورت پيدا كردى- الله والدي الله الله الله الله

غالب نے شریعت کا اکثر جگه مضحکه اڑایا ہے مثلاً: ظاہر ہے کہ گھرا کے نہ بھاگیں کے نگیری

ہاں منھ سے مگر بادہ نوشینہ کی ہو آئے

اس شعر کی اہل ادب جاہے کتنی بن وادوی لیکن شریعت کا پاس و کاظ کرنے والے اے شرابعت کی تو بین بی مجھتے ہیں۔ ان ایک اور ان ایک کا ایک ا

ایسی صورت احوال میں جمیں غالب کی غزلوں میں وارد ہونے والے ان اشعار کا مطالعہ اور انتساب" نعت" کے ذیل میں کرتے ہوئے ذرا سے تال کی ضرورت ہے، مثلاً مجل حمین خان کے تصیدے میں موجود اس شعر کو اہل ادب بڑے خلوص سے نعت کا شعر سجھتے ہیں لین قرائن یہ کہتے ہیں کہ بہ شعر جل حسین خال ہی سے منسوب تھا۔

> زبال پہ بار خدا یا ہے کس کانام آیا؟ كم ير ع نظل في بو عرى زبال كے ليے

ال شعر میں " تجل" کی ادائیگی کے حوالے سے مونوں کابو سے کی م شکل اختیار کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور بوے کا لفظ غالب نے کہیں بھی Erotic sense یا Erotic یا Reference کے سوابیان ہی نہیں کیا ہے، مثلاً:

بوے کو پوچھتا ہوں میں منھ سے مجھے بتا کہ یون

کے تو لو سوتے میں اس کے پاول کا بوسے میں اس کے پاول کے پاول کا بوسے میں اس کے پاول کا بوسے میں اس کے پاول کے Tyricis Trek ellerge less to person ly frage and مر الی باتوں ہے وہ کافر برگماں ہوجائے گا

شاعری کی اور بات ہے جس میں ہر خیال تخلیقی عمل کا حصہ نہیں بن سکتا۔ لیکن نثر میں جن خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے وہ ترسل خیال اور ابلاغ کے شعور ہی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لبذا اس میں نہ تو شاعری کی طرح ایجاز ہوتاہے اور نہ تقلیل الفاظ کے باعث پیدا ہونے والا ابہام اور نہ شعری اسلوب سے وجود میں آنے والی پیچیدگی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی کے نظریات کی جیمان پیٹک کے لیے نثر ہی زیادہ موزوں ہوتی ہے۔ غالب نے نثر میں جناب رسالت مآب علی کے مقام و مرتے کے بارے میں جہاں جہاں بات کی ہے، وہ بدی واضح ہے جس کے مطالع سے مقام نبوت کے ضمن میں غالب کے صحیح خیالات تک رسائی ممكن ہے۔ بربان دكن كن قاطع برهان" كے حوالے سے غالب فے لكھا..."آب دہ وست ورباب الف ممروده اسم حضرت ختم المركين صلوة الله عليه، قرار داده است واي لفظيت در عايت ركاكت صفت لفظ (ترجمه: آب ده دست الف مدوده كے ذيل ميں حفرت ختم الرسلين صلوة الله عليه كا نام ناى قرار ديا ب اور يه لفظ نهات درجه ركيك لفظ ب) پس غالب منع كرتا بي بربان دكى كوكه لفظ ركيك أن حفرت على كوق مين صرف نه كر... عرف مين آبدست كى عضو كے غمالے كو كہتے ہيں؟ ہم تو اتنا يو چھ كر چپ ہور ہتے ہيں۔ پل" آب دہ وست" اور "وست آب دہ" کے معنی وضو کرانے والا ہاتھ دھلانے والا،آب بدمعنی رونق اور وست بدمعتی مند کا یبال ادخال محض جهل اور صرف احال... یه تو میرا قول ب که" آب ده وست رسالت" رسول على كوكه على جيل الله بادب فظ"آب وه وست" كهتاب اور ہم منہ تکتے ہیں۔ منتی سعادت علی کو نہ علم، نہ فہم۔ اس نے اس قباحت کو نہ جانا، میرزا رحیم صاحب! افسوس كى بات ہے تم نے اس بيان خاص بين" قاطع برهان" والے كے قول كو كول كر مانا؟ ب ب سراسر ب يرده اشرف الانبيا عليه وآله والسلام كى تذليل اور توبين ب اور جو پیغیر کو ایبا کم، وہ مجموع الل اسلام کے نزدیک مرتد اور مردود وب دین ہے۔ بلکہ خالفین بھی، جوملمان پیمبر کو برا کے، اس کو برا جانیں گے، یقین ہے۔ پس پیمبر علیہ کا "آب ده وست" نام رکنے والامورد لعنة الله وملائكة والناس اجمعين بـ" الله

اس عبارت سے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ غالب کے دل میں مقام رسالت بہت بلند تھا اور وہ حضور رسالت پناہ ﷺ کے القاب و آ داب میں لفظوں کا بلا انتکراہ استعال ضروری جانتا تھا اور اس ضمن میں بے احتیاطی کرنے والے کو موجب ملامت گردانتا تھا۔

"مراج المعرفت" مولفہ سید رجمت اللہ خال بہادر، کے دیباہ ین عالب نے لکھا " دیمان المعرفت ازروئ مثال ایک نامہ، درہم پیچیدہ وسربستہ ہے کہ جس کے "

عنوان ير لكها بي " لاموثر في الوجود الاالله" اور خط من مندرج بي "لاموجود الا الله" اور ال خط كالانے والا اور اس راز كا بتانے والا وہ نامہ آور الله على جم ير رسالت ختم مولى ... وقتم نبوت کی حقیقت اور اس معنی غامض کی صورت یہ ہے کہ مراتب توحید طار ہیں: آثاری و افعالى و صفاتى و ذاتى - انبيائے پيشين صلوت الله على نبينا وعليم، اعلان مدارج توحيد سه گانه برمامور تقى، خاتم الانبياء كوحكم بواكه حجاب تعينات اعتبارى أمحا دين اورحقيقت نيركل ذات كو صورت "الان كما كان" مين دكها دير-اب كنجيز معرفت خواص أمت محريظ كاسين ب اور كليه لاالله الاالله مفتاح باب تخبينه ب- زب خائ عامة مونين كى كه وه اس كلام بصرف نغی شرک فی العبادة مراد لیتے ہیں اور نفی شرک فی الوجود، جو اصل متصود ہے، وہ ان کی نظر میں نہیں۔ جب لا اللہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہیں گے، اس سے ای توحید ذاتی کے اعقاد کی قدم گاہ پر آرہیں گے۔ لین مارے اس کلمہ سے وہ مراد ہے جو خاتم الرسل عظم کا مقدود تھا۔ یہی حقیقت ہے شفاعت محری الله کی اور معنی ہیں رحمة للعلمین ہونے کے اور ای مقام سے ناشی ہے ندائے روح فزائے "قال لاالله الاالله وقل الحد" ...قلم اگرچه و كھنے ميں دو زبان ہے، لیکن وحدت حقیقی کاراز دان ہے۔ گفتگوئے توحید میں وہ لذت ہے کہ جی جاہتا ہ، کوئی سو بار کے اور سو بار سے ۔ نبی اللہ کی حقیقت ذوجتین ہے: ایک جہت خالق کہ جس ے اخذ فیض کرتا ہے اور ایک جہت خلق،جس کوفیض پہنچاتا ہے:

نی الله وجه است ولجوئے خلق کے سوئے خلق کے سوئے خلق کے سوئے خلق بدال وجہ از حق بود مستفیض! بدیں وجہ برخلق باشد مفیض بدیں وجہ برخلق باشد مفیض

یہ جوصوفیہ کا قول ہے الولایہ افضل من النہ قامعتی اس کے صاف ازروئے انصاف یہ بین کہ ولایت نبی کی کہ وہ وجہ الی الحق ہے، افضل ہے نبوت سے کہ وہ وجہ الی الحق ہے۔ ننہ یہ کہ ولایت عام افضل ہے نبوت خاص ہے، جس طرح نبی الحقیق ہے حضرت الوہیت سے، ای طرح ولی مستنیم ہے انوار نبوت سے ۔مستنیم کی تفضیل منیر پر اور مستنیض کی ترجیح مفیض پر ہر گرز معقول اور عقلا کے نزدیک مقبول نہیں۔ اب وہ ولایت کہ خاص نبی میں ترقیق کی مقبول نہیں۔ اب وہ ولایت کہ خاص نبی میں اللہ منتقطع ہوگئی، مگر وہ فروغ کہ اخذکیا گیا ہے مشکوۃ نبوت سے، ہون باتی

ہے۔ نقل و تحویل ہوتی چلی آتی ہے اور چراغ سے چراغ جلنا چلاجاتا ہے اور یہ سراج ایردی ظہور صبح قیامت تک روش رہے گا اور اب ای کا نام ولایت اور یکی مشعل طریق ہدایت ہے۔'' م<sup>44</sup>

عالب کے خطوط اور دیباہے کے اقتباس سے جو نکات برآمد ہوئے وہ آسان زبان میں اس طرح مختمر کیے جا سکتے ہیں:

- ا۔ عالب کی ایے لفظ کا بی اللہ کی ذات ہے انتساب پندنیس کرتے تھے جس میں معنا ذم کا پہلو لکتا ہو۔ (ملاحظہ ہو''برہان قاطع'' کی بحث)
- ۲- توحید کے معنی غالب کے نزدیک وہی تھے جو وحدۃ الوجودی فکر کے صوفیا کے نزدیک تھے بعنی وجود صرف اللہ رب العزت کا ہے اور جو کچھ نظر آتا ہے یہ اعتباری ہے اصلاً ہے نہیں۔
- س۔ عالب کے خیال میں سب سے برا شرک، شرک فی الوجود ( یعنی اللہ کے علاوہ بھی کمی شخص کے علاوہ بھی کمی شخص کے وجود کو ماننا) تھا۔
- ۳۔ نبوت کی دو جہتیں ہیں: جہت خالق کے ساتھ نبی خالق سے اخذ فیض کرتا ہے... اور جہت مخلوق کے حوالے سے اخذ شدہ فیض کو خلق تک پہنچاتا ہے، یعنی وہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے۔
- ۵۔ غالب کے نزدیک نبی صلحت کی جہت خالق''ولایت خاصہ'' ہے اور چوں کہ اس جہت کا تعلقِ خالق سے ہے اس لیے یہ جہت، جہت خلق یعنی''نبوت' سے افضل ہے۔
  - ٢- ني الله كى جهت خلق "ختم نبوت" كے ساتھ ہى ختم ہوگئى۔

ان نکات کی روشی میں ہم اُن قصائد کا مطالعہ کریں جو غالب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کم ہیں تو صاف بتا چاتا ہے کہ ولایت کے استمرار (continuity) کے نصور نے یہ قصائد کہلائے ہیں ... یہ بات بھی طحوظ خاطر رہے کہ ولایت کے استمرار میں غالب نے سب سے بلند مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے اور نچلے کسی نہ کسی غالب نے سب سے بلند مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے اور نچلے کسی نہ کسی

در ج بین اس نے اپنی ذات کو بھی ولایت کا مصداق پایا ہے۔ حضرت علی کے قصائد شی جو فری بلندی اور اسلوب کی نادرہ کاری ہے وہ ای تداخل (personal involvement) کے باعث ہے۔ اس کی مثالیس بھی ملاحظہ فرما لیجیے:

دہر جز جلوہ کیتائی معثوق نہیں ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتاخود بیں نقش معنی ہمہ خمیازہ عرض صورت مخن حق ہمہ پیانتہ ذوق تحسیں! عشق بے ربطی شیرازہ اجزائے حواس وصل زنگار رخ آئینہ حسن یقیں

جس فتم کے مضامین غالب نے حضرت علی رضی اللہ عند کی منقبت میں بائد سے ہیں اند سے ہیں اور جس سرشاری کا مظاہرہ کیا ہے، نعت میں اس کی گنجائش نہیں تھی اس لیے اس نے اردو میں کوئی نعت نہیں کہی اور فاری میں بھی ہید کہ کربری الذمہ ہوگیا:

عَالَبَ ثَائے خواج ﷺ بر یزواں گزاشتم کآل ذات یاک مرتبہ دان محرﷺ اسٹ

لیے خالص آردو میں (ترسیل خیال اور اپنی فکر کے بحر پور ابلاغ کے شعور کے ساتھ) شاعری کرناممکن ہی نہ تھا۔ شاید ای کمزوری کو چھپانے کے لیے اس نے بیر کہا تھا: فاری بیس تا بہ بینی نقش ہائے رنگ رنگ مگزر از مجموعہ اردو کہ بی رنگ من است

€☆>

حواشى

الله المنظوط عالب مرتبه غلام رمول ميره في غلام على ايندُ سنو، لا بود (ص ٢٣٨\_٣٣٨) الينا ص ١٩٣٨\_

۱۰۰۰- شرح فزلیات عالب فاری ، صوفی غلام مصطفر تبهم ، ، ، پیکیز لمیند ، لا بود ، جلد اوّل (ص ۱۳۳۳) ۱۵۰۳- نوائ سروش ( مکمل ویوان عالب مع شرح ) ، غلام رسول مر ، شخ غلام علی ایند سنز ، لا اود \_ (ص \_ ۲۰۰) ۱۵۲۸ - ایندا (ص ۵۲۸)

شاراينا (س١٩٨)

فنی ناظفت کو دورے مت دکھاکہ یوں یوے کو پوچھتا موں میں، منے سے مجھے بتا کہ یوں

١٠١٥ (١٠١٥)

المنام عوله بالانمبرا (س ٥٥٨ -٥٥٩)

(orc\_rro) [:]- (orc\_rro)

منة ١٠ كوله ( ٣) بالأولوان غالب، (ص ١٥٥٠)

المراح فارى كولا بالدراس...(السيال

الاناد خوش ہواے بخت کہ ہے آن ترے ہر سمرا باندھ شخرادہ جواں بخت کے ہر پر سمرا (فاتِ)

اے جواں بخت مبارک ترے سر پر سمرا آج ہے کمن وسعادت کا ترے سر سمرا (دوق)

دونوں سہرے گر حسین آزاد کی کتاب" آب حیات" ( شخ کھر بشر ایند سنز، لا بور سم ۵۰۳٬۵۰۳) میں ملاحظہ کے جاسکتے بیں۔ ای سہرے میں دارد ہونے والی تعلیٰ کے جواب میں ذوق نے سہرا کہا تھا اور غالب نے وہ مشہور معذرت تاس تکھا تھا جس میں بیشعر تھا:

ہو ہشت ہے ہے بیٹ آب ہے کری کے شامری ذریع وات تیں کھے ہو مقدرت نامہ بھی آب میات کے کول شخ میں من من من من من ہو۔

800 Cas 600

# قدیتی کی غزل پر غالب کی تضمین

شاہ جہانی دربار کے ملک الشحرا قدی کی نعتیہ غزل کو جوشہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نعتیہ غزل کی اب تک سکڑوں تصمینیں ہوچکی ہیں۔ ایک صاحب قاضی محمد عمر نے جو دبلی کے ہی باشندے تھے۔ ۱۸۵۹ء میں حدیث قدی کے نام سے ان تضمینوں کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا یہ مجموعہ شاید جنگ آزادی ۵۵ء سے چند ماہ پہلے کے ایک نعتیہ مشاعرے کا گل دستہ تھا، اس میں بہت سے شعرا کی تضمینیں ہیں، چند کے نام یہ ہیں:

بہادر شاہ ظفر، غالب، موتن، مجروت، صہباتی، غلام امام شہید اکبر آبادی، تحکیم آغا جان عیش، ولی عہد بہادر شاہ مرزا محمد سلطان فتح الملک المتخلص به رمز، صاحب عالم مرزا رحیم الدین حیا، صاحب عالم مرزا فخرالدین حشمت ابن مرزا معظم بخت بہادر، نواب مرزا والا جاہ بہادر لکھنوی المتخلص به عاشق، محمد عبداللہ علوی، احمد حسن وحشت مرزا رحیم بیگ رحیم میرشمی (مؤلف ساطح برہان جو اور بدرالدین جونقشی تخلص کرتے تھے۔

صدیث قدی کے علاوہ غالب کی بید تضمین دو اور کتابوں میں موجود ہے اوّل سمدیاغ دو در اور کتابوں میں موجود ہے اوّل سمدیاغ دو در اور دوم بیاض فرحت۔ غالبًا مرزا غالب نے کسی جذبے کے تحت تضمین تو اس نعت کی کر دی تھی لیکن اے اپنے نتخبہ دیوان میں شامل نہیں کیا کیول کہ بیر کلیٹا ان کی ملکیت نہ کہلاتی۔

قاضی محمر نے "حدیث قدی کے آخر میں چند اشعار دیے ہیں جس میں تضمین

جمع ہوتے ہیں سجی مدح سرایان نبی شاہ ذی جاہ ظفر مظہر نور قدی ساقی میکدہ علم و ہنر صہبائی نخر خوش فہی و خوشکوئی و شیریں سخنی سبتل و طالب و آشفتہ و اسحآتی وغنی نگاروں میں سے چند کے نام نظم کیے ہیں۔ آن پھر بزم سعادت کی ہے ترتیب نئ گوہر مملکت و سائیہ حق، مہر عطا جس کی پیشانی سے ظاہر تھے فیوش ابدی شیر میدان تخن، غالبہ کیلائے زمن موتن و مفتظر و مدہوش و حیات و حیزر

عَالَبَ نَ تَعْمِین مِن بھی اپنے ادبی وقار کو قائم رکھا ہے، ملاحظہ کیجے:

کیستم تا بہ خروش آور دم بے ادبی

قدسیاں پیش تو در موقف حاجت طلی

رفتہ از خوایش بدیں زمزمیۂ زیر کبی

مرحبا سیّد کمی مدنی العربی

دل و جال باد فدایت چه عجب خوش لقمی

اے کے روئے تو دہد روشنی ایمائم کافرم کافر اگر مہر منیرش خوانم صورت خوایش کشید است مصور دانم من بیدل بجمال تو عجب جیرانم

الله الله چه جمال است بدی بوانجی

اے گل تازہ کہ زیب چپنی آدم را باعث رابطہ جان و تنی آدم را کرد دریوزۂ فیش تو غنی آدم را نسیت نیست ہذات تو بنی آدم را

ير تر از عالم و آدم تو چه عالی نسبی

اے لبت را ہوئے فلق ز خالق پیغام روح را لطف کلام تو کند شیریں کام ابر فیضی کہ بود از اثر رحمت عام نخل بستان مدینہ تو سرسبز مدام زال شدہ شہرہ آفاق یہ شرس رطبی

خواست چول ایزد دانا که بساطے از تور گسترد در جمه آفاق چه نزدیک چه دور محم آفاق و سایافت صدور محم اصدار تو در ارض و سایافت صدور ذات پاک تو درین ملک عرب کرد ظهور

زال سبب آمده قرآل به زبانِ عربی وصف رخش تو اگر در دل ادراک گذشت نه جمیں است که از دائرهٔ خاک گذشت بمچوآل شعله که گر ازخس و خاشاک گذشت شب معراج عروج تو از افلاک گذشت

بہ مقاے کہ رسیدی نہ رسد ہے تی کی چہ کند چارہ کہ پیوند خجالت کسلم من کہ جز چشمۂ حیوال نبود آب و گلم من کہ چول مہر درخثال بد ید نور دلم نبیت خود یہ سکت کردم و بس منفعلم

زال که نبیت به مگ کوئے تو شد بے ادبی دل غم مرده و غم برده زما صبر و ثبات ساری کن و بنمائی بما راه نجات داد سوز جگر ما که دېد نیل و فرات ما بهمه تشنه لباینم و توئی آب حیات

رقم فرما که زحد می گذرد تشنه لبی

غالب غزده را نیست دری غم زدگ جز به امید ولائے تو تمنائے بہی از تب و تاب دل سوختہ غافل نہ شوی سیّدی انت جیبی و طبیب قلمی آمدہ سوئے تو قدیّتی ہے درمال طلمی



一日の一日子子は一日日

1 2 1 1 5 my 5 2

### لعت الما الما ولا الله

E Ul Co IN to 1 to 1

### (تضمين براشعار غالب)

یہ کون طائر سدرہ ہے ہم کلام آیا جہان خاک کو پھر عرش کا سلام آیا جبین بھی سجدہ طلب ہے یہ کیا مقام آیا ''زبان پہ بار خدایا! یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوے مری زباں کے لیے

خط جبیں تو اُم الکتاب کی تفییر کہاں سے لاؤں ترا مثل اور تیری نظیر دکھاؤں پیکر الفاظ میں تری تصویر ''مثال یہ مری کوشش کی ہے کہ مرغ امیر ''مثال یہ مری کوشش کی ہے کہ مرغ امیر کرے قض میں فراہم خس آشیاں کے لیے''

کہاں وہ پیکر نوری، کہاں قبائے غزل
کہاں وہ عرش کمیں اور کہاں نوائے غزل
کہاں وہ عرف معنی، کہاں ردائے غزل
''بقدر شوق نہیں ظرف تنکنائے غزل
''بقدر شوق نہیں ظرف تنکنائے غزل
کچھ اور چاہیے وسعت مرے بیاں کے لیے''

تھ ہے فکر رسا اور مدح باتی ہے قلم ہے آبلہ پا اور مدح باتی ہے تمام عمر لکھا اور مدح باتی ہے تمام عمر لکھا اور مدح باتی ہے "ورق تمام ہوا اور مدح باتی ہے سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے"

(☆)

ころしなアンションデ

DE 15 1 8 25 8 40 1

高ののかかっかった からり

日間では

としてもられないしましま

NO 10 96 75 80 013 4

JU = 180 87 8 m 30

٣٠٠

からかかいかかかかる

していいかりにひと

عبدالعزيز خالد ـ لا مور

# تضمين اشعار غالب

سخوری کے سفر میں یہ کیا مقام آیا صریر خامہ سے آوازہ سلام آیا جو رزق دل تھا وہی سوز عشق کام آیا ''زبان پہ بار خدایا، یہ کس کا نام آیا؟ کہ میرے نطق نے بوے مری زبان کے لیے!''

بیاض زُخ پہ رقم الکتاب کی تغیر
وہ بے نظیر ہے وہ ممتنع ہے جس کی نظیر
وہ اس کے وصف کو لاؤں بہ حیطۂ تحریر
"مثال بیہ مری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر
کرے تفس میں فراہم خس آشیاں کے لیے!"

ہے بسکہ حرف زون بازناں بنائے غزل حرف زون بازناں بنائے غزل حریف نعت پیمبر نہیں نوائے غزل کہ نگ قد عبارت پہ ہے قبائے غزل ''بینر شوق نہیں ظرف تنکنائے غزل 'کھے اور چاہیے وسعت ممرے بیاں کے لیے

ہوئی ای کے لیے زندگی کی پیدائش ای کا صدقہ ہے نوع بشر کی افزائش نزول نعمت و تسکین و ذوق آسائش زمانہ عہد میں اس کی ہے محو آرائش بنیں گے اور ستارے اب آسان کے لیے!"

> میں تشنہ کام ہوں اس کا وہ میرا ساتی ہے مرے بیان تمنا کی بے فراتی ہے دیا جو میں نے سر انجام اتفاقی ہے ''ورق تمام ہوا اوڑ مدح باتی ہے سفینہ چاہے اس بحر بے کراں کے لیے!''

> نفیب اس کو نہ یوں ہی قبول عام ہوا تمام عمر رہا حرف سے نبرد آرا ہے اپنے طرز بیاں میں وہ بے گماں یکٹا ''ادائے خاص سے غالب ہوا ہے تکتہ سرا صلائے عام ہے یاران تکتہ دال کے لیے!''



جعفر بلوچ \_ لا مور

# ثنائے شہلولاک علیہ

(تضمين برنعت حضرت غالب)

میں ماسوا کی نقش گری میں تھا محو و مست بھولی ہوئی تھی کیفیت بادہ الست میرے نجی نے مجھ کو بنایا احد پرست محت جلوہ گر ز طرز بیان محد الله است آرے کلام حق بزبان محد الله است ارے کلام حق بزبان محد الله است ارے کلام حق بزبان محد است ارک

پیغامبر نظام بجلی کا ہے شہاب ہوتا ہے گل کدوں سے بہاروں کا انتساب بحر بما سحاب بحر نما سحاب آئینہ دار پرتو مہر است ماہتاب شان حق آشکار زشان محمظ است ماہتاب شان حق آشکار زشان محمظ است

کیا ہے دلیل و اصل و غرض کائنات کی سائنس و فلفہ سے گرہ یہ نہ کھل سکی پھوٹی کلام حق سے ہدایت کی روشیٰ (دانی اگر بہ معنی لولاک وا ری خود ہر چہ از حق است از ان محر است ان است از ان محر است ان است از ان محر است ان اس

کیا جال فروز باغ محم<sup>ا</sup> کی ہے بہار یہ رنگ و نور یہ سمنتال ہے لالہ زار قری لہک لہک کے یہ کہتی ہے بار بار 'واعظ حدیث سائیہ طوبیٰ فر و گزار کیں جا خن ز سرو روانِ محم<sup>ا</sup> است'

ختم الرسل سا كوئى نه ہوگا نه ہوسكا اپنی مثال آپ تھے وہ شاہ انبیاء پکھ ان كے معجزات كی حد ہے نه انتہا 'بگر دو نيمه گشتن ماہ تمام را كال نيم جنبشے ز بنان محم

شاعر ہوں میں سارہ نگار و گہر رقم وجدان و عقل میں نے کیے نعت میں بم اظہار عجز میں مری آ تکھیں گر ہیں نم 'غالب ثنائے خواجہ بہ یزدان گزاشتم کال ذات پاک مرتبہ دان محم

(☆)

### عبدالمالك مضطر-كراچي

# مدحت رسول المنطقة

(تضمین براشعار غالب)

پیام رب کا جو انسان کے لیے لایا نمونه خلق کا، رسته فلاح کا دکھلایا مقام بنده شاکر کا خود بھی اینایا طریقه بندگی رب کا بم کو سکھلایا جو يرده خالق و مخلوق مين تها، أشحوايا هر ایک فاصلهٔ رنگ و نسل جمثلایا یہ راز امن و سکوں کا ہے، سب کو بتلایا جو خول کے بیاسے تھے ان کو گلے سے لگوایا زیں یہ ابر کرم بن کے جار سو چھایا نہ اُس ﷺ کے جیا کوئی دوہرا مجھی آیا بى تى تى رى د خى ارس كى دە ئىلايا "زبال پہ بار خدایا ہے کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوے مری زباں کے لیے"

> نوید صبح سعادت تھی اُس ﷺ کی پیدائش نه رد کری جھی سائل کی کوئی فرمائش

نہ چاہتا تھا وہ اللہ اپنے لیے کچھ آسائش ملکی کفر و شرک پہ تنبیہ اور فہمائش سے فکر تھی کہ ہو انسال سے دُور آلائش مطلائی کی ہو مُمون فیکیوں کی افزائش مبلانے کی نہیں اس میں کوئی گنجائش مبلانے کی نہیں اس میں کوئی گنجائش بیں وصف اتنے کہ گنتی نہ کوئی پیائش "زمانہ عہد میں اس کے ہے محو آرائش بنیں گے اور ستارے اب آساں کے لیے"

لیں بس جہاد و عبادات اس سے بھی افضل وگرنہ اس کے برابر نہیں کچھ اور عمل مگر درود و سلام ہوں نہ بس برائے شغل اثر کچھ ایسے کرے مدح اجمر شخص مرسل کہ کلمہ گو سجی اک بار پچر سے جائیں سنجل فیوں سے ذات کے اپنی ہر ایک آئے نکل فیوں سے ذات کے اپنی ہر ایک آئے نکل ہو دل کا ہر اک زاویہ ہی جائے بدل ہو لوح ہتی پہ شبت اسوہ حسن کی شکل رہ ایک ائیدار، اٹل مہر ایک ائیدار، اٹل مہر ایک ائیدار، اٹل ہر ایک اس کے جائے ڈھل سفینہ چاہے اس بحر بے کراں کے لیے''

لیوں پہ صدیوں ہے ہی نالہ فراتی ہے۔ اخوتوں کی جگہ درس افتراتی ہے۔ یہ کیفیت نہ ہی وقتی، نہ اتفاقی ہے
اب امت راہ رو جادہ نفاقی ہے
یہ ہندی، ترک، عرب، فاری، عراق ہے
ہے شرق و غرب میں تقیم، گو وفاقی ہے
قرآن بھی، نبی ای ای ای خود، آفاقی ہے
صبوحی مئے توجید کا وہ ای ساتی ہے
"درق تمام ہوا اور مدح باتی ہے
"درق تمام ہوا اور عرب باتی ہے
کھ اور چاہیے وسعت مرے بیاں کے لیے"

رہی نہ ملت بیضا کی اب کوئی توقیر

بی ہے عبت و ذلت کی آج یہ تصویر

زمانے بجر میں ہے رُسوا، ذلیل و خوار و حقیر

حیین خوابوں کی اندوہ ناک ہے تعبیر

نہ غم ہے دل کو کوئی اور نہ جاگتا ہے ضمیر

عمل سے ہوتی ہے ایمان کی کھلی جنگیر

ہمل سے ہوتی ہے ایمان کی کھلی جنگیر

ہمان سے شہر خموشاں میں کار بے تاثیر

اذاں ہے شہر خموشاں میں کار بے تاثیر

دمثال یہ مری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر

دمثال یہ مری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر

کرے قفی میں فراہم خس آشیاں کے لیے"

ہر ایک ست میں کر و فریب، دجل و ریا نئے ہیں سامری، صنعت ہے ان کی ہوشربا ہے شعبدوں کا اثر ذہن و فکر پر گہرا نظر میں صید کی، صیاد معتبر کھہرا ملا تھا ہم کو بھی جو پیام جاں افزا

کلام رب کا، تھا حل جس بین سب سائل کا

جے لپیٹ کے مخمل بین، طاق پر رکھا

ہو تھے کی ہے ضرورت، نہ وقت پڑھنے کا
وہ یاد آئے تو مل جائے سب رکھوں کی دوا
ہو تافلے کے لیے بازگشت بانگ درا
دہ نے نہ پھر سے غبار سر راہ صحرا
کرے اثر دل مضطر کی ہم پہ تلخ نوا
کرے اثر دل مضطر کی ہم پہ تلخ نوا
مرائے خاص سے غالب ہوا ہے نغمہ سرا
صلائے عام ہے یاران کلتہ دال کے لیے

عالے عام ہے یاران کلتہ دال کے لیے

عالے عام ہے یاران کلتہ دال کے لیے

عالے عام ہے یاران کلتہ دال کے لیے



大きるからいるのは

とうかららからからのよう

8 30 34 Jan An 22 891

# بشير حسين ناظم - اسلام آباد

## تضمين به نعت غالب

بالا زعقل ذروه شان محری ست خلق عظیم نیخ و سان محری ست ملق عظیم نیخ و سان محری ست کم تر ابد، ز آن زمان محری ست حق جلوه گر ز طرز بیان محری ست آرے کلام حق به زبان محری ست

آن مطلع ضیا و سنا آسال جناب معراج حسن خلق و معراج امتخاب تابال ز نور اُوست دلِ چیثم آفتاب آئینه دار پرتو مهر است ماهتاب شانِ حق آشکار ز شانِ محم<sup>ظ الله</sup>ست

بر پیلوئے دیار نی است مرغزار خار رہ مدینہ گل مائی بہار خوشر ز خلد، روضتہ شاہ ابد قرار اللہ واعظ حدیث سائی طولی فروگزار کانیجا خن ز سرو روانِ محمد ست این مکته را شاس که مبهم نه مغلق است بعد از خدا بنیت الله مرم، محقق است این قول هم مسلم و محکم، مصدق است تیر قضا هر آئینه در ترکش حق است اما کشود آل ز کمان محرست اما کشود آل ز کمان محرست ست

مملؤ کنم ز بادهٔ توحید جام را تر می کنم نے ذوقِ سے عشق کام را زینت دہم نے اسم محم<sup>ظ کا</sup> کلام را بنگر دو نیمہ گشتن ماہ تمام را کان نیمہ جیشے ز بنان محم<sup>ظ س</sup>ت

کیوال به بیش قبله رویش جبین خر رخش زمال بزیر عفائش همی رود بر امر اُو محیط و پهر برین چمد بر کس فتم بآنچه عزیز است می خورد سوگند کردگار بجانِ محد

آن کس که بر زبان برارد هوالعمد
در طاق قلب، شمع بدا را جلا دبد
بر نقش پائے شاہد کوئین سی سر نہد
و ز خود ز نقش مبر نبوت سخن رود
آن نیز نامور ز نشان مجر سے سے

بین گوش کن به نکتهٔ عرفان و آگبی غرقند دو جہان به میم محمدی الله از رمز مار میت بدال عظمت نبی الله دانی اگر به معنی لولاک وا ری خود ہر چه از حقیقت از آن محم<sup>ظی</sup> ست

بر لوح روح صورت جانان لگاشتم

بز عشق او به کشت تمنا نکاشتم

چو زهره و مجال ستایش نداشتم

غالب ثنائے خواجہ الله بیزدان گزاشتم

کان ذات پاک مرتبہ دان محم ست



00 8 706 2 No 2 ha

out of a to his instance of the second

1 2 3 4 2 12 10 5 10

12 ase 45 46 files

مرزا اسد الله خال غالب

### نعت بزبانِ فارسى

30 80 6 2 20 100

حق جلوه گر ز طرز بیان محمد است آرے، کلام حق بزبان محمد است

آ نینه دار پرتو مبر است مابتاب شان حق آشکار ز شان محمد است

تیر قضا ہر آئینہ در ترکش حق است اما کشاد آن ز کمان محم است

دانی، اگر به معنی لولاک واری حق ہر چه از حق است از آن محمد است

برکس فتم بدانچه عزیز است، می خورد سوگند کردگار به جان محمد است

واعظ حدیث سایهٔ طوبی فروگذار کانیجا سخن ز سرو روان محمر است بنگر دو بیمه گشتن ماه تمام را کان بیمه جنیشے ز بنان محمد است

وزخود ز نقش مهر نبوت تخن رود آن نیز نامور ز نشان محمد است

عَالَب، ثَائے خواجہ بہ یزدال گذاشتم کان ذات پاک مرتبہ دانِ محمد است



5 - 100 10 0 100 00 - 1

### ڈاکٹر اسلم انصاری۔ متان

### منظوم ترجمة اردو

حق جلوہ گر ہے طرز بیان حضور سے بے شک، کلام حق ہے زبان حضور سے

آئینہ دار، پرتو خورشید کا ہے ماہ شان حق آشکار ہے شان حضور سے

تیر قضا ہر آئینہ ترکس میں حق کی ہے پر ہے کشاد اس کی کمان حضور سے

جانو جو تم پہ معنیؑ لولاک کھل سکیں تخلیق کا فروغ ہے آن حضور سے

اپنی عزیز چیز کی کھاتے ہیں سب فتم سوگند کردگار ہے جان حضور سے

واعظ، تو ذکر سائۂ طوبیٰ کو چھوڑ دے ہے اب تو بحث سرو روان حضور سے کس طور سے دو نیم ہوا چاند، دیکھنے بیر نیم جنبش آئی بنان حضور سے

گر بات نقش مہر نبوت کی چل پڑے وہ خود بھی نامور ہے نشان حضور سے

غالب، خدا پہ چھوڑ دی مدحت رسول سی کی آگاہ ہی وہی تو ہے شان حضور سے



www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

というからいとうという

### افتخار احمد عدنی \_ کراچی

### 2.7

かもこのうとり

= 37 % 76 00

جلوہ ہے حق کا طرز بیان محمدی ہاں ہے کلام حق بزبان محمدی

سورج کی روشیٰ کا ہے آئینہ دار چاند شان خدا کا عکس ہے شان محمدی

ترکش میں حق کے تیر قضا ہے نہاں مگر پرواز اس کی ہے بکمان محمدی

اس کے سوا ہے معنی لولاک اور کیا آیات حق ہیں جملہ نشان محمدی

کھاتے ہیں سب ای کی فتم جو عزیز ہو سوگند ہے خدا کی بجان محمدی

واعظ بیان سایئ طونیٰ نه کر جہال ہو گفتگوئے سرو روان محدی دو کلڑے ہونا چاند کا کیا چیز ہے گر اک جنبش خفیف بنان محمدی

ہے افتخار مہر نبوت یکی کہ وہ معروف ہے بطور نشان محمدی

عالب ثائے خواجہ کو یزدال پہ چھوڑ دے ہے بس وہی تو مرتبہ دان محمدی

378126796786580 5787878787678

としまでするからながらい

るというできるというというといって

きゃんのくかがかい ログル

### مولانا احمر رضاخال

پوچھتے کیا ہوعرش پر یوں گئے مصطفی<sup>تھٹی</sup> کہ یوں کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں

قصر وفا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں رُورِح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں

میں نے کہا کہ جلوہ اصل میں کس طرح عمیں صبح نے نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں

ہائے رے ذوق بے خودی دل جو سنیطنے سا لگا جھک کے مبک میں پھول کی گرنے لگی صبا کہ یوں

دل کو دے نور و داغ عشق کھر میں فدا دو نیم کر مانا ہے سن کے شق ماہ آنکھول سے اب دکھا کہ یوں

باغ میں شکر وصل تھا ججر میں ہائے ہائے گل کام ہے اُن کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں

جو کیے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کر آئے لا اُسے پیش جلوۂ زمزمۂ رضا کہ یوں



とからからはいる

公司中国 中原文

## رفيع عالم رقيع بدايوني

درِ حضور الله علی مقدر تھینج اگر ہے ظرف تو اس خاک سے بھی گوہر تھینج

خلا کو تھم خدا یہ ملا شب معراج مرے حبیب کو ارضی کشش سے باہر تھنج

خدا کی شان دکھانا ہے بچھ کو اے بندے پس غروب بھی جاہے تو مہر خاور کھینج

مرے امام جو دیکھے کھتے ہی سمجھے اس اختیار سے ہجرت کی رات چادر کھینج

وہ در پہ یوں بی بلا لیں تو کیا مزا ہے رقع نفس تو ہجر میں اُن اُن کی تڑپ تؤپ کرکھنیج



## اياز صديقي (ملتان)

からから くらいるによ

میں إدھر ہوں اور اُدھر بابِ شہر کی دیوار ہے منزل قربت میں حائل ہجر کی دیوار ہے

گریئے ہجر نبی گنجینۂ انوار ہے چثم تر میں ایک ایک آنسو دُرِ شہوار ہے

آپ کے لطف وسخاوت کی کوئی حد ہی نہیں میرا کاسہ نعمتوں کا آئنہ بردار ہے

آپ علی کا ایک اک تخن تفیر قرآن میں آپ علی مرجنبش لب کاشف امرار ہے

یا محم<sup>ظ ہی</sup>ے بھی کو بھی بلوائے، بہر خدا لوگ کہتے ہیں مدینہ شہر پرانوار ہے

ہاں مجھے بھی چاہیے پروانہ بخشش، حضور ﷺ! ہاں مجھے بھی نعت گوئی کی سند درکار ہے میری آ تکھیں بھی ترتی ہیں زیارت کے لیے میرا دل بھی یانی سی مست کش دیدار ہے

پھر تقو رکر رہا ہے سبز گنبد کا طواف اوج پر پھر آج میرا طالع بیدار ہے

اور نیوں کے عمل بھی قابل تقلید ہیں اُسوہ سرکارﷺ تو پھر اسوہ سرکارﷺ ہے

سجدہ ہائے شکر ادا کرتا ہوں ایک اک لفظ پر نعت مجوب خدا لکھنا بہت دُشوار ہے

موجه باد مخالف کا مجھے کیا ڈر ایاز! رحت عالم مری کشتی کا کھیون ہار ہے



## اشفاق الجم (بعارت)

ہے خاک تجدہ ریز نبی سین کی جناب میں رونق فزا لیمیں تھے، لیمیں پر میں خواب میں

چوری سے مچھو لیا تھا نی سیکھٹ کے لباس کو اب تک مہک رہی ہے وہ خوشبو گلاب میں

شاید فیک گئی تھی نیننے کی کوئی بوند اسریٰ کی شب عجل ہوئی ماہتاب میں

جس جا قدم پڑے ہیں وہ مٹی مہک گئی خوشبو بسی تھی پائے رسالت مآبﷺ میں

حن رسول پاک سین پہ حوروں کو رشک ہے شریں، زلیخا، سوہنی ہیں کس حساب میں

بس آپ کی وجود سے ہیں ساری رونقیں رکھا ہی کیا ہے ورنہ جہانِ خراب میں باطن میں رنگ بکھرے ہیں عشق مین رسول سے سورج کا نور جیسے دھنک میں حباب میں

ہوگا نبی شیخ کا فضل و کرم اس خیال سے پروردگار! جاگنا رہتا ہوں خواب میں

المجم، مجھے نی ایک کا مہارا ہے اور بس "فے ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں"



できないというというと

# اسرآر احرسهاوري

میرے آ قاﷺ کے لیے وقت عناں میرنہیں شب معراج میں لمحات کی زنجیر نہیں

گنبد سبر کی رفعت کو فلک کیا پہنچے در و دیوار حرم سی کوئی تعمیر نہیں

مجھ کو ہرغم کی مصیبت سے بچا لیتی ہے کیے کہہ دوں کہ دُعا میں مری تاثیر نہیں

عادثے غم کے مرے سرے گزر جاتے ہیں میں کی طرح غم وہر سے دل گیر نہیں

اک نظر آپ کی گر میری طرف ہو جائے پھر مجھے فکر زبوں حالی تقدیر نہیں

جلوہ کون و مکال دل میں سجا ہے اسرآر ان کی یادوں سے حسیس تر کوئی تصویر نہیں



#### و اکثر امانت (بھارت)

فظ زمیں کے لیے ہیں نہ آساں کے لیے حضور ﷺ پیکر رحمت ہیں دوجہاں کے لیے

سرور بخش ہے ہر ذرّہ دیار حبیب اللہ اللہ میں کے لیے بیاں کی کوئی ضرورت نہیں عیاں کے لیے

زباں پہ اسم مبارک مدام رہتا ہے نہیں ہے دل میں خلش عیش جاوداں کے لیے

بہار! دوش پہ لا اپن پھر سیم حجاز حیات تازہ ہے درکار گلتال کے لیے

خمار بادہ عرفاں ہے اور امانت ہے ملا ہے شعر یہ غالب کا حرز جال کے لیے

"زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا؟ کہ میر فطق نے بوے مری زباں کے لیے"

会公争

## سليم اختر فاراني (روجرانواله)

1 30 20 22 2 2 2 4 64 12 12 12 1

اسم رسول پاک اللہ اسلامی شادال کیے ہوئے بیٹے ہیں دل کو ذکر سے فرحال کیے ہوئے

یں بے خبر جہان سے یاد نی علیہ میں ہم تر آنسوؤں کے نور سے مڑگاں کیے ہوئے

آئے وہ جگمگاتے ہوئے نور قلب سے بیہ حسن کائنات فروزاں کیے ہوئے

لے کر خدا کا عکس حیس آئے دہر میں آئے حیات کو جراں کیے ہوئے

کرتے ہیں مطے فراق کی شب اہتمام سے پکوں پہ آنسوؤں سے چراغاں کیے ہوئے

آئے بہار بن کے وہ اس ارض خاک پر دشت بلا کو رشک گلتاں کیے ہوئے محو ثناء ہیں چرخ پہ سب نوریانِ عرش اللہ کے رسولﷺ کو مہماں کیے ہوئے

چرچا ہوا کہ سیّد لولاکﷺ آگے اپنی جبیں سے عرش کو رخثاں کے ہوئے



245244264242

Tan Fair habit

2 20 AND AND BUT

12 go 1 50 3 as

とうないというといるとう

### تنور پھول (كراچى)

کھل کے اب غنچوں کو ہے زیب گلستاں ہونا! آج لازم ہے یہاں جشن بہاراں ہونا!!

بخت کا ایسے سخور کے بھلا کیا کہے! جس کی قسمت میں ہواجہ سی کا ثناخواں ہونا

رُوئے تاباں کو اگر اُنﷺ کے چکوری دیکھے! بھول جائے گی وہ مہتاب پہ قرباں ہونا!

کھیل سمجھے ہیں محر ﷺ کی غلامی کو سبعی! کیا ہی آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا!

منزل عشق میں سکا کے فنا ہوتے ہیں! تو نے دیکھا نہیں غنچوں کا وہ خنداں ہونا

چاند رُوپوش ہو ساون کی گھٹا میں جیسے!! رُوئے تاباں پہ وہ زلفوں کا پریشاں ہونا آگ نمرود کی گلزار ہے گی فورا !! شرط ہے دل میں براہیم سا ایمال ہونا!

پھول ہے نغمہ سرا، دیکھو یہ صحبت کا الرا! گل نے سیکھا ہے عناول سے غزل خواں ہونا



さいましているがとなるとう

アンタのない アンション

ya injo a vio o to to bit in still a in those you at

## (شوذب كاظمى (ملتان)

دل میں محم<sup>ظ</sup> عربی کا خیال ہے سمٹا ہوا نظر میں محیط جمال ہے

اے دل تری تؤپ کا ابھی سے بیرحال ہے اُن کے حضور عرضِ تمنا محال ہونا

حد نگاہ تک ہیں ستارے بچھے ہوئے یا گردِ شاہراہ شہ خوش خصال ہے

جتنی ضدیں تھیں ایک ہی مرکز پہ آگئیں محبوب کبریا کی نظر کا کمال ہے

بے سامیہ اور سامیہ رحمت میں دوجہاں اک بوریا نشیں کا کرم بے مثال ہے

شوذت مجھے نصیب ہو طیبہ کی سرزمیں بیر رب ممکنات سے میرا سوال ہے



## شميم الجم وارثى (بعارت)

اک ذرہ حقر ہوں گوہر نہیں ہوں میں خاک در رسول علی ہے بہتر نہیں ہوں میں

لکھنے کے باوجود بھی نعت شہ اُم ﷺ محسوں سے ہوا ہے سخور نہیں ہوں میں

کیا کھے نہیں ہے پاس جوعشق رسول ﷺ ہے دنیا سمجھ رہی ہے تو نگر نہیں ہوں میں

مجھ کو غلائ شہ والا ﷺ نصیب ہے کیے کہوں کہ اعلیٰ مقدر نہیں ہوں میں

وامن نی ایک کا تھام کے محسوں یہ ہوا ونیا میں اب کی سے بھی کم تر نہیں ہوں میں

ول تو قریب روضۂ اطهر ہے اے تھیم مانا قریب روضۂ اطهر نہیں ہوں ہیں



#### شاكراديبي (بعارت)

فدا کو ہے جر ہیں مصفے کیا یہ ہے۔ درد نجی اس کی دوا کیا گئی ہے ان کی آئی ہے صبا کیا خرد کیا جانے ہے یہ سلسلہ کیا مرے مرکارہ کا ہے بوریا کیا کی کو مرتبہ ایسا ملا کیا اب اس کے بعد کہنے کو بچا کیا اب اس کے بعد کہنے کو بچا کیا

مرے آقا ﷺ مرے ول کے قریں ہیں محبت ہو تو شاکر فاصلہ کیا ہونہ ﴿ اللہ ﴾

www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

#### افضال احمد انور (نيس آباد)

جو قائم ہم اپنا بھرم دیکھتے ہیں محم<sup>قائق</sup> کا لطف و کرم دیکھتے ہیں

جهاں حمد خالق رقم دیکھتے ہیں وہیں نعت احم<sup>طی کی</sup> بہم دیکھتے ہیں

> کہا حق نے مجھ سے نی ﷺ کی رضا بن نہ تو دکھے کچھ بھی، نہ ہم دیکھتے ہیں

> وبی اہل ایماں کی جانوں کے مالک اُنھیں ﷺ کو ہمیشہ حکم دیکھتے ہیں

جہاں ذکر چھڑتا ہے مجوب حق ﷺ کا وہیں عشق کی آگھ نم دیکھتے ہیں

وہیں تو حضوری کی نعمت سوا ہے جہاں اُنﷺ کی فرقت کا غم دیکھتے ہیں

محمظ کی یادوں سے آباد ہے جو ہم اس دل کو مثل حرم دیکھتے ہیں

ازل سے ابد تک کے سارے زمانے انھیں ﷺ کو خدا کی فتم دیکھتے ہیں

مدینه کریمه میں عشاق انور "خیاباں خیاباں ادم دیکھتے ہیں"



#### عثمان ناعم (لامور)

شه بر و بر کا کرم دیکھتے ہیں تقرف میں لوح و قلم دیکھتے ہیں

بہ سوز غم تاجدار اللہ دو عالم دو عالم دو عالم ہے زیر قدم دیکھتے ہیں

جمال خدائے دو عالم ہے روش شبیہ رکیس ام علیہ دیکھتے ہیں

زہے سوز و متی زہے جذب کائل تصور میں صحن حرم دیکھتے ہیں

سلاطین عالم ساکین ہتی محریک کے زیر علم دیکھتے ہیں

بچشم تحیر بعد رشک ناقم فرشتے بھی میرا حشم دیکھتے ہیں

**€**☆**>** 

#### Eded Selection

مولانا محمد عبدالحكيم شرف قادري- لامور

نعت رنگ کا تازه شاره موصول هوا، حسب سابق دل کش و دل ربا، روح پرور اور ایمان افروز، تحکیم محمود احمد برکاتی کی نظم پڑھ کر رفت طاری ہوگئ، خاص طور پر اس بند پر:

كهنا ہے جاكر اے عالم آرا رب محمر! اے رب كعب! بارے الله بارے الله! اے وائے القدى! اے وائے ڈھاكہ

ڈاکٹر ابوسفیان کا مضمون ''شوقی اور ان کا نعتیہ قصیدہ ''الھمزیۃ النبویۃ'' خاصا معلوماتی ہے۔مولائے کریم انھیں جزائے خیر عطا فرمائے۔

ظہیر غازی پوری (بھارت) کا مقالہ''نعتبہ شاعری کے لوازمات'' بھی معلومات افزا اور چھم کشاہ، انھوں نے بہت سے اشعار نعت پرضچے گرفت کی ہے اور ہونی بھی چاہی۔ افزا اور چھم کشاہ، انھوں نے بہت سے اشعار نعت پرضچے گرفت کی ہے اور ہونی بھی چاہیہ انھوں نے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر میں معنوی اور قکری اعتبار سے گرفت کی ہے، وہ شعریہ ہے:

> میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ظہیر غازی پوری کہتے ہیں کہ:

الله رب العزت چوں کہ بے جم، بے پیر اور بے بدن ہے، اس لیے دنیاوی محبوب و محب کا اطلاق اس پرنہیں ہوسکتا۔

(نعت رنگ شارهاا، مارج ۱۰۰۱ءص ۱۲۱)

یہ عبارت بالکل غیرواضح ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہے جم ہے اور
اس شعر میں اے مجسم بنا کر پیش کیا گیا ہے، اگر یہ مطلب ہے تو یہ کی طرح بھی صحح نہیں،
کیوں کہ شعر کے کی ھے اور کسی پہلو ہے یہ مطلب نہیں لگا۔ پھر یہ بھی بچھ سے بالا ہے کہ
وُنیاوی محبوب و محب کا اطلاق اس پر نہیں ہوسکتا'' کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہ افروی محبوب
ہے، ونیاوی محبوب نہیں ہے؟ اللہ والے دنیا میں بھی اس سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، آفرت
میں بھی اس سے زیاوہ محبت کریں گے، ارشاد باری تعالی ہے: یہ جبھم و یہ حبوند. (ترجمہ: وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ المائدہ ہے)

ظهيرصاحب پجر لکھتے ہيں:

ویے بھی محبوب کو مالک کا درجہ عطا کرنے کا سیدھا اور صاف مطلب ہوا کہ رسول
کو خدا کہا یا تشکیم کیا اور بہی وہ مقام ہے جہاں بہ قول حضرت احمد رضا خال صاحب: "اگر
بڑھتا ہے تو الوہیت تک بینی جاتا ہے۔" اس عبارت کا صاف اور سیدھا مطلب سے ہے کہ نبی
اکرم سی کو مالک مان لینے سے شرک لازم آجاتا ہے۔ کس چیز کا مالک مانے سے شرک لازم
آتا ہے؟ اس کی کوئی تفریح نہیں ہے۔

الله تعالى فرماتا ب:

ا۔ فَإِنْ خِفْتُمُ الَّا تَعُدِلُواْ فواحدةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. (٣/٣) ''اگر شمعیں خوف ہو کہتم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک عورت سے نکاح کرویا اپنی مملوکہ سے استفادہ کرو۔''

او ما مَلَکُتُمُ مَفَاتِحَهُ (۲۱/۲۳)
 ای می گیری چاییوں کے مالک ہو۔''
 ای اُلْ اَمْلِکُ لِنُفْسِی نَفُعاً وَلَا ضَرًا اِلَّا مَاشَاءَ الله. (۱۸۸/)

 غور فرمائیں! ان آیات میں انسان کو غلاموں اور لونڈیوں کا مالک قرار دیا، گھر کی چاہیوں کا مالک قرار دیا، جس کے پاس چاہیوں کا مالک فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مثیت کے مطابق نفع وضرر کا مالک قرار دیا، جس کے پاس عہد ہے، اسے شفاعت کا مالک قرار دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک کا مالک قرار دیا اور کہیں شرک لازم نہ آیا، کیوں کہ قرآن پاک میں شرک کا سوال ہی نہیں ہے، نبی اگرم سے کو ملک مائے سے شرک کیسے لازم آگیا؟

علامہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالی شرح عقائد میں فرماتے ہیں کہ شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو واجب بالذات مانا جائے یا مستحق عبادت مانا جائے۔ (شرح عقائد) مالک ماننے سے شرک تب لازم آئے گا جب نبی اکرم سی کو اللہ تعالیٰ جیسا مالک مانا جائے، کیوں کہ اس وقت نبی اکرم سی کو واجب بالذات ماننا پڑے گا۔ جب کہ امام احمد رضا فرماتے ہیں: میں تو مالک ہی کہوں گا' یہ الفاظ خود لکار لکار کر کہہ رہے ہیں کہ اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ چوں کہ رب کریم نے آپ کو کا کنات میں تصرف کا اختیار دے رکھا ہے، اس لیے میں تو ہی کہوں گا کہ آپ بھی مالک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اس کی اجازت سے۔

و يکھئے قرآن پاک میں حضرت عیسی علیہ السلام فرماتے ہیں:

إِنِّي أَخُلُقُ لَكُمُ مِنَ الطِّلَيْنِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ. (١٩/٣)

"میں تھارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت پیدا کرتا ہول۔"

ہو سکتا ہے کوئی مخص یہ کہے کہ حضرت عیمی علیہ السلام کا خلق اور ایجاد کی نسبت اپنی طرف کرنا شرک ہے، لیکن اس کا یہ قول اس لیے صحیح نہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے افزن کا صراحة ذکر ہے۔ (فَیَکُونُ طَیُرًا مُلِدُن اللّٰهِ)

آيد بركار دو عالم الله كا اختيار اور تفرف كى ايك جملك ويحيس:

ا۔ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں: ''اللہ تعالیٰ نے جھے چار وزیروں سے تقویت دی ہے، دو آسان والے جرائیل اور میکائیل اور دو زمین والے ابو بکر اور عمر''... اس حدیث کو امام طبرانی اور امام الوقیم نے حلیة الاولیا میں روایت کیا۔ (الصواعق الحرقة، ابن حجر کمی ص ۵۸)

ظاہر ہے کہ وزیر بادشاہ ہی کے ہوتے ہیں، نبی اکرم سے کے دو وزیر آسان میں اور دو زمین میں ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ زمین و آسان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطافرمائی۔

سورج ألم پاؤل بلغ، جانداشارے سے ہو جاک

۲- حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: ''نبی اکرم ﷺ نے فرمایا، ہم سوئے ہوئے تھے، ہمارے پاس زمین کے فزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور ہمارے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔'' (مسلم شریف، عربی ا/ ۱۹۹)

> بخاری شریف (ص ۵۸۵) میں ہے: اُعْطِیْتُ مَفَاتِیْحَ خَزَائِنِ الارض.

"جمیں زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئیں۔"

ال حديث كے تحت علامہ محد عبدالرؤف مناوى فرماتے ہيں:

یا دنیا کے تمام فزانے مراد ہیں، بندے جس چیز کے مستحق ہیں وہ اضی نکال کر دیتے ہیں، اس جہان میں جو کچھ ظاہر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہی دے گا جس کے ہاتھ میں چابی ہوگ۔''

(فيض القدر، شرح جامع صغير، ا/٥٢٨)

حضرت ربید این کعب رضی الله تعالی عند کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم علیہ نے اکم علیہ ایک اکرم علیہ نے عبدالحق انحیس فرمایا: سَلُ ربیعه! ''ماگو۔'' اس حدیث کی شرح میں حضرت ما علی قاری، شخ عبدالحق محدث دہلوی اور غیرمقلدین کے نواب صدیق حسن خال بھویالی کہتے ہیں:

ال کا مطلب ہے کہ دنیا اور آخرت کی جو بھلائی چاہو ، ماگو۔ نبی
اکرم علی نے مطلقاً فرمایا کہ ماگو اور کسی خاص مطلب کی تخصیص نہیں
ک، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام معالمہ حضور اقدی علیہ کے دست
محت و کرامت میں ہے، جے چاہیں، جو چاہیں اپنے رب کے اون
سے عطا فرما کیں۔

فَانَّ مِنُ جُوْدِکَ اللَّهُ نَیا وَضَوَتَهَا وَمِنُ عُلُوْمِکَ عَلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ (علامہ یومیریؓ فرماتے ہیں) ونیا و آخرت آپ کے جود و کرم کا حصہ ہے اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا ابتض ہے۔ (مسک الخام، طبع کانیور، ا/۲۷۲) نى اكرم الله في يهوديون كوارشاد فرمايا: اَسُلِمُوا تَسُلِمُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْآرُضَ لِلْهِ وَ رَسُوله.

(بخاری شریف، عربی، جام ۲۳۹) "اسلام لے آؤ، محفوظ ہوجاؤ کے اور جان لو کہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول

"-45

دراصل بات ہے کہ اگر بادشاہ اپنے وزیر کو اور آقا اپنے غلام کو اپنی تمام مملوکہ اشیاء میں مختار عام بنادے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وزیر بازشاہ کے برابر ہوگیا ہے اور غلام اپنے آقا کے برابر ہوگیا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب مرم ﷺ کو کا مُنات میں تصرف کا افتیار دیا ہے تو اس سے برابری اور شرک کہاں سے لازم آگیا؟

امام احمد رضانے پیش نظر شعر میں محبت کے لطیف ترین جذبے کے حوالے سے
استدلال کیا ہے کہ ہمیں جس سے محبت ہو اور دل کی گہرائی سے محبت ہو، اس کے ساتھ یہ
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ چیز میری ہے اور یہ تمھاری ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار
وہی شخص کر سکتا ہے جو محبت کے جذبہ کطیف سے عاری ہو اور یہ حدیث شریف سے ثابت
ہے کہ نبی اکرم سین اللہ تعالی کے محبوب ہیں، مانٹا پڑے گا کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب سین کو
انبی کا نکات میں تھرف کی اجازت دے رکھی ہے۔ علامہ اقبال اس مقام کی طرف اشارہ
کرتے ہوئے کہتے ہیں:

خدا بندے سے خود ہو چھے بتا تیری رضا کیا ہے؟

یہ مطلب نہیں اللہ تعالی معاذاللہ بندے کا مختاج ہوجاتا ہے بلکہ مطلب یہ کہ بندہ اپنی رضا کے اللہ مطلب یہ کہ بندہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا ہے وہی بندے کی رضا ہے۔ رضا ہے۔ رضا ہے۔

ظہیر صاحب اس کے باوجود لکھتے ہیں:

کشف اور کیف کے عالم میں محب رسول اگر اس منزل تک پہنی جاتا ہے تو ادبی اور مذہبی نقطہ نظر سے مید کیفیت قابل گرفت ہے، مگر اللہ برا مہربان ہے اور غفور الرحیم بھی تو ہے۔ (نعت رنگ، ص۱۳۳).

جب ایک رویہ یا نظریہ حد شرک میں داخل ہوجائے تو وہ نا قابل معافی ہے، اللہ

تعالیٰ غنور و رحیم ہونے کے باوجود اسے نہیں بخشا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنُ شِرَكُ بِهِ. (١٨/٣)

" بے شک اللہ اس بات کونہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کی کو شریک کیا جائے۔" ظہیر صاحب خود بدلکھ گئے ہیں:

اپ نور سے بھی اس نے ایک پیر تراشا جو اس کے لیے محبوب ترین تھا، وہ نور پیشانی آدم میں محفوظ ہوا اور محد مصطفیٰ سیسی کے پہنچا۔

(نعت رنگ ص ۱۳۱)

اپ نور سے ایک پیکر تراشنے کا تصور بردا ہول ناک ہے، کیوں کہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اجزاء سے پاک ہے، ندکورہ بالا عبارت کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپ نور کے ایک گرے کا پیکر تراشا جو حضرت محمصطفیٰ ﷺ تک پہنچا، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپ پیدا کردہ اولین نور سے اپ حبیب اکرم ﷺ کو پیدا کیا، یہنیں کہ ایک پیکر پیدا کیا وہ نی اکرم ﷺ تک پہنچا۔

یه چند سطور راقم نے تحریر کی ہیں، اگر آپ تفصیل و یکھنا چاہیں تو امام احمد رضا رحمة الله تعالیٰ کی تصنیف ''الاهن والعلیٰ'' ملاحظه فرمائیں، راقم کی عربی کتاب ''من عقائد احل السنة'' کا ایک باب المعجزه وکرامات الاولیاء ملاحظه فرمائیں۔

ڈاکٹر سید کیلی نشط۔ بھارت

نعت رنگ ''شارہ گیارہ'' اپنی تمام تر مشمولات اور دیرہ زیب مرورق کی وجہ سے ول کو موہ لیتا ہے، یہ شارہ اگرچہ (شاید آپ کی مصروفیات اور بیرونی سفر کی وجہ سے) کافی دیر سے شائع ہوا ہے لیکن آپ کی مسلسل توجہ اور جال فشانی کی وجہ سے اس کے کسی گوشے میں کوئی جبول یا کی نہیں رہی۔ یقیقا ''نعت رنگ'' آپ کے نفر کی خواب تمنا کی طلائی تجیر بنآ چلاجا رہاہے۔ پروفیسر افضال احمد انور کا خط کشیدہ جملہ مجھے پیند آیا ای لیے یہاں لکھ دیا گیا۔ بس نہایت بجز و انکسار کے ساتھ یہ بات کہنے جارہا ہوں کہ محترم پروفیسر جناب اساعیل آزاد کا مضمون ''نعت کے موضوعات'' نعت رنگ شارہ نمبرہ میں چھے۔ میرے مضمون ''اردہ نعت گوئی کے موضوعات'' کا چربہ بلکہ بعض عبارتوں کا ''مرقہ'' ہے۔ پروفیسر موصوف ''اردہ نعت گوئی کے موضوعات'' کا چربہ بلکہ بعض عبارتوں کا ''مرقہ'' ہے۔ پروفیسر موصوف نے ''معارف'' ایکھ گئی کے موضوعات'' کا چربہ بلکہ بعض عبارتوں کا ''مرقہ'' ہے۔ پروفیسر موصوف نے ''معارف'' ایکھ گئی کے موضوعات' کا چربہ بلکہ بعض عبارتوں کا ''مرقہ'' ہے۔ پروفیسر موصوف نے ''معارف'' ایکھ گئی کے موضوعات' کا چربہ بلکہ بعض عبارتوں کا ''مرقہ'' ہے۔ پروفیسر موصوف نے ''معارف'' ایکھ گئی کے موضوعات' کا چربہ بلکہ بعض عبارتوں کا ''مرقہ'' ہے۔ پروفیسر موصوف نے ''معارف'' اعظم گڑھ میں چھے ''اردہ کی جمدیہ شاعری'' میرے اس مضمون کے ساتھ بھی

بہی رویہ اپنایا تھا اس کی نشاندہ میرے شاگرد نذر احمد قریش نے معارف کے ایڈیٹر کو خط لکھ کر کی تھی۔ بعدۂ بیں نے بھی محترم اساعیل آزاد صاحب ہے بہ ذریعہ خط اپنی نارانسگی کا اظہار کیا تھا۔ جوایا انھوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا۔ دوبارہ وہ ای طرح کی غلطی کر بیٹھے، حق تو یہ ہے کہ تحقیقی مضابین لکھتے وقت حوالوں کا دینا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ آخذات کی نشاں دہ بھی کردی جائے، اس ہے محقق کا وقار بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ ہاں! یہ نہایت ہی بنیاں درجہ ہے کہ عبارتوں کی عبارتیں نقل کرلی جائیں اور حوالہ تک نہ دیا جائے۔ میرے ایک برزرگ دوست بلکہ محن ڈاکٹر شخ فرید، رایس چی آفیسر انجمن اسلام اردو رایس آنسی ٹیوٹ (بہبئی) نے اردو کے قدیم صوفی شاعر شخ بہاء الدین باجن پر زبروست کام کیا تھا اس کا جھوانا شروع کردیا، یہ جر جیسے ہی فرید صاحب کو پنجی تو آخیں ایبا جھٹکا لگا کہ سارا جہم مفلوح بھویانا شروع کردیا، یہ جر جیسے ہی فرید صاحب کو پنجی تو آخیں ایبا جھٹکا لگا کہ سارا جہم مفلوح ہوگیا اور ای فالح کے اثر نے بالا خر آخیں دنیا ہے اٹھالیا۔ ڈورا دھرکا کر وہ صودہ بالآخر عاصل کولیا گیا اور ای فالح کے اثر نے بالا خر آخیں دنیا ہے اٹھالیا۔ ڈورا دھرکا کر وہ صودہ بالآخر عاصل کرلیا گیا اور ای فالح کے اثر نے بالآخر آخیں دنیا ہے اٹھالیا۔ ڈورا دھرکا کر وہ صودہ بالآخر عاصل کرلیا گیا اور ڈاکٹر شخ فرید ہی کے نام سے احمد آباد (گھرات) سے شائع ہوا۔ جامعاتی سطح پر ادرومحققین کے یہاں یہ بوعوانی عام ہوگئی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔

میں دوبارہ بلکہ سہ بارہ پروفیسر اساعیل آزاد صاحب سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارا! اخذ کی ہوئی عبارتوں کے حوالے ضرور دیا کریں تاکہ قار نین روشناس ہوجا نیں اور صبیح رحمانی صبیح رحمانی صاحب آپ سے بھی ادبا التماس ہے کہ ایس بدعنوانی کو روکنے کی کوشش کریں۔ کیوں کہ اس سے رسالے کا وقار مجروح ہوتا ہے۔

"نعت رنگ" ترسل، طلوع اور دیگر رسائل میں میں چھپے میرے نعتیہ مضامین کا مودہ کتابی صورت میں ترسیب دے رکھا ہے۔ مناسب موقع پر اسے چھپوانے کا خیال بھی ہے۔ عنوان رہے گا "ثنائے رسول مقبول سیسیہ نے: روایت سے درایت تک" کم و بیش تین سو صفحات کی یہ کتاب رہے گا۔

## ڈاکٹر محمد اساعیل آزآد فتح بوری۔ بھارت

"ان صاحب" (ڈاکٹر سید کی نشیط) کی وساطت سے معلوم ہوا جنھوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میرامضمون"موضوعات نعت" ان کے مضمون سے مسروقہ ہے کہ اقلیم نعت کا نعت رنگ شارہ ۱۱ منظر عام پرآگیا ہے اور یہ نمبر ''ان کو'' مل چکا ہے۔ جیرت ہے کہ آپ نے اس نمبر سے میری ضافت نہیں فرمائی۔ مجھے اس نمبر کا شدید انتظار ہے۔

بہ طور جملہ معترضہ یہ بات عرض کردوں، میں نعت پر ۱۹۷۱ء سے کام کر رہا ہوں۔ میرا مقالہ ''اردو شاعری میں نعت' ۱۹۸۲ء میں داخل ہوچکا تھا، جو لکھنؤ یونی ورش کے محققین سیشن میں محفوظ ہے۔ ''ان صاحب'' کا مضمون نعت رنگ نمبر۵ میں دوسرے نمبر پر ''اردو نعت گوئی کے موضوعات'' کے عنوان سے شامل ہے۔ یہ مضمون پورا کا پورا میرے مقالے سے ادنی تصرف کے ساتھ مستعار ہے۔

میرا اپنا مضمون جو ان کے بہ قول نعت رنگ کے گیارہویں نمبر میں مشمول ہے،
میرے اپنے مضمون سے تحور ابہت ماخوذ ہے۔ بیش تر حصہ جدید ہے کیوں کہ اس بیل جن چند
کتابوں پر تبصرہ بہ طور استشہاد ہے، وہ مقالے کی ترتیب اور اس کی اشاعت تک راقم کے
نظرنواز نہیں ہوئی تحص ۔ واضح ہو کہ میرامضمون میری جس کتاب سے ماخود ہے وہ بیس سال
قبل کی مکتوب ہے۔

بہرحال دونوں مضمونوں اور میری مطبوعہ کتابیں "دنعتیہ شاعری کا ارتقا، "اردو شاعری مطبوعہ کتابیں "دنعتیہ شاعری کا ارتقا، "اردو شاعری بین نعت ' جلد اوّل و دوم اور "اردو نعت اور غیر مسلم شعراء ' پڑھ کر قاری خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ صدافت اور سچائی کہاں ہے؟' بین رد و قدح بین اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میری میں کتابیں ۱۲ سال پیشتر کے محردہ ہیں۔

اس ملفوف میں میرے دو مضامین "نعقیہ شاعری خارج از نصاب کیوں؟" اور
"اردو ادب میں محتن کا مقام" ہیں، جو آپ کی خدمت عالیہ میں بہ غرض اشاعت بھیج جا رہے
ہیں۔ اُمید ہے کہ آپ ان کو نعت رنگ کے اگلے شارے میں شرف اشاعت بخشیں گے۔

ہیں۔ اُمید ہے کہ آپ ان کو نعت رنگ کے اگلے شارے میں شرف اشاعت بخشیں گے۔

ہیں۔ اُمید ہے کہ آپ ان کو نعت رنگ کے اگلے شارے میں شرف اشاعت بخشیں گے۔

نعت رنگ کے گیارہویں نمبر کا بہ صد اشتیاق منتظر ہوں اور "فالب کی نعقیہ شاعری" پر میرا مرسلہ مضمون جس رسالے میں اشاعت پذیر ہوا ہو، اس کا بھی، امید ہے کہ یہ دنوں رسالے جلد ارسال کر کے ممنون فرمائیں گے۔

مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی۔ کراچی

اه صفر المظفر ١٨٢٢ه ك آغاز من "نعت رتك" كا كيارهوال شاره ملا، بهت شكريه

و جزاکم اللہ تعالی۔ اے رب کریم کا فضل اور نعت شریف کی برکت ہی کہوں گا کہ آپ گا یہ سفر نہ صرف جاری ہے بلکہ ترتی پذیر بھی ہے۔ یہ کام یابی نعت شریف ہے آپ کے خصوصی لگاؤ اور اس باب میں آپ کے صدق و اخلاص کو ظاہر و ثابت کرتی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ آپ کی اس کاوش کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور مزید ہمت و استعداد سے نوازے، آمین۔

ميرے استاذ مرم شخ الاسلام والسلمين، شخ القرآن حضرت مولانا غلام على صاحب اشر فی قادری اوکاروی رحمة الله علیه کا پہلا سالانه عرس مبارک دی، گیارہ صفر کو اوکارا میں منعقد ہوا، اس میں شرکت کے لیے گیا تو نعت رنگ کا شارہ میرا ہم سفر رہا، اوکاڑا کنفخے تک دوسوے زائد صفحات میں نے دیکھے اور "اعترانی و اعتراضی" جملوں کو نشان زد کرتا رہا۔ مطالع كا دوسرا مرحله ماہ رئيج النوركي دو تاريخ كو اينے والد كرائي كے پيرخانے شرق يور شریف میں حضرت شرربانی میاں شرحد صاحب نقش بندی مجددی شرق بوری رحمة الله علیه کے سالانہ عرس مبارک میں شرکت کے لیے سفر کرتے ہوئے بورا کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ رئ النور سے رئے الآخر تک محافل و مجالس میلاد شریف اور اسفار کی کشت رہتی ہے، علاوہ ازیں جرائد و رسائل اور تحقیق و تصنیف کے مشاغل کا تسلسل بھی رہتا ہے۔ درون ملک اور بیرون ملک وقوع پذیر ہونے والے وہ واقعات وحوادث جو دینی و ندیبی امور اور شخصیات سے وابسة ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی اہمیت کی وجہ سے توجہ اور وقت کا مصرف فتے ہیں۔شہرت کی تمنا مجھی نہیں کی مر کم نام بھی نہیں رہا۔ کتابوں میں کم یا مجھی لکھنے میں مگن ہوں اور فون یا القاتى آجائيں تو بتا جاتا ہے كہ شرت كے "فوائد" كتے اور كيے ہيں۔ الله كريم كاشكر ہے كه اس گہا گہی میں بھی میری جنو اور محنت، مطالعہ و تحقیق اور تصنیف و تالیف کے حوالے سے کسی قدر برقرار ب، جنمیں كتاب وقلم سے شغف ب، کچھ اتفى سے يو چھے كه يدكيا نشہ با

نعت رنگ کے اس شارے نے جلوہ گر ہونے میں خاصا وقت لیا۔ مجھے اپنے یار طرح دار محترم تکیل عادل زادہ کے سب رنگ کا احوال خوب معلوم ہے، رنگ کا لفظ آپ کے دھیان میں شاید اٹھی سے آیا ہوگا، تو کچھ اثرات کا آجانا بھی بعید نہیں۔ وہ تاخیر گوارا کرتے ہیں گر معیار کے دھنی ہیں، آپ کا معاملہ بھی کچھ اٹھی جیسا لگتا ہے۔

آپ نے اس دوران نعت رنگ کے گیارہ شاروں کے مشمولات کے حوالے سے

ایک تعارفی پمفلٹ بھی شائع فرمایا، یقینا اے اکثر الل علم تک بھوایا ہوگا، اُمید ہے آپ سے قلمی تعاون میں وہ کار آمدر ما ہوگا۔

نعت شریف ایبا موضوع نہیں کہ ہرکوئی محض خامہ فرسائی کے شوق میں کوئی مضمون کھے دے، جس طرح شاعر کو نعت کہنے کے لیے عقیدت و محبت کے ساتھ ساتھ عقائد اور حقائق سے آگہی ضروری ہے ای طرح نعت شریف پر شخقیق و تنقید میں کچھ لکھنے سے پہلے بہت جان کاری کی ضرورت ہے اور لکھتے ہوئے احتیاط اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اس تمام تر احتیاط کے باوجود سے حوصلہ بھی رہنا چاہے کہ فی الواقع غلطی پر صرف اس کا اعتراف ہی نہ کیا جائے بلکہ اس تھی و اصلاح کو مفید اور قابل قدر سمجھا جائے۔

بھارت کے شہر ممبئی ہے سہ ماہی ''افکار رضا'' کے مدیر جناب محمد زبیر قادری انھی دنوں کراچی آئے ہوئے تھے، میرا تعارف ان سے پیرزادہ علامہ اقبال احمد صاحب فاروتی، مدیر ماہ نامہ جہان رضا، لاہور کے توسط سے ہوا، اس فقیر نے محمد زبیر قادری صاحب سے آپ کا ذکر کیا تھا، آپ سے ان کی ملاقات خوب رہی ہوگی۔

سرسرام، بحارت سے ماہ نامہ''الکوڑ'' کے مدیر مولانا ملک الظفر صاحب نے آپ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا، وہ''الکوڑ'' کا ''نعت نمبر'' شائع کر رہے ہیں، ایک قلم برداشتہ تحریر انھیں بجوا دی تھی جس کا عکس آپ کو بھی بجوا رہا ہوں۔

نعت رنگ کے گیار حویں شارے میں میرے مفصل خط کی طباعت پر مجھ تک جو تحریریں اور احباب کے زبانی جو تاثرات پنچے ان سب کا بیہ تقاضا بلکہ شدید مطالبہ تھا کہ نعت ربگ میں شخیق و تنقید پر مشتمل اپنا خط ضرور لکھتا رہوں جب کہ میرے پیش نظر جناب امین راحت چغنائی کا وہ جملہ بھی ہے جو ان کے مطبوعہ کمتوب کے آخر میں ہے اور اسے کیا کہوں کہ ان کے ای جملے کے فوراً بعد میرا خط شائع ہوا ہے۔ راول پنڈی میں برسوں پہلے مولانا حافظ مظہرالدین صاحب مرحوم کے مکان پر حضرت صاحب زادہ پیر سیّد فلام نصیرالدین نصیر گولاوی کے ساتھ دو تین مرتبہ جانا ہوا، وہاں چغنائی صاحب سے بھی ملاقات ربی۔ چغنائی صاحب مسلکی اختلاف کے باوجود اگر کسی حوالے سے فلام کرتے کہ کون کی بات حقائق یا شری تعلیمات کے فلاف مطبوعہ خطوط میں ہے تو اچھا ہوتا۔ جس مقدس و مطبر بستی کی شان میں نعت کہی جاتی ہے خود اس رسول کریم سینے نے جس فرقے کو ناجیہ فرمادیا، حقائق کے میں نعت کہی جاتی ہے خود اس رسول کریم سینے نے جس فرقے کو ناجیہ فرمادیا، حقائق کے میں نعت کہی جاتی ہے خود اس رسول کریم سینے نے جس فرقے کو ناجیہ فرمادیا، حقائق کے میں نعت کہی جاتی ہے خود اس رسول کریم سینے نے جس فرقے کو ناجیہ فرمادیا، حقائق کے میں نعت کہی جاتی ہے خود اس رسول کریم سینے نے جس فرقے کو ناجیہ فرمادیا، حقائق کے میں نعت کہی جاتی ہے خود اس رسول کریم سینے نے جس فرقے کو ناجیہ فرمادیا، حقائق کے

مطابق اس مسلک سے متضاد و مخالف باتوں کا بیان تو چغنائی صاحب کو یا کسی کو ناگوار نہیں گرزا چاہیے، اس بات کو یوں بھی کہوں کہ مخض اپنے ناقص علم وقہم یا ناورست مسلک و مزائ کی رعابیت کرتے ہوئے '' حقائق'' کو قبول نہ کرنا تو روا نہیں ہوسکتا۔ حقائق کے خلاف مضمون کلھنے والوں پر چغتائی صاحب برہم نہیں ہوئے، ایسے مضامین میں حقائق کے خلاف بیان کے تعاقب پر ان کی ناگواری کا اظہار جانے کیوں انھوں نے ضروری جانا؟ اب چغتائی صاحب اپنی عمر عزین کی سات دہائیاں پوری کرنے کے باوجود، نعت رنگ کے گیارھویں شارے کے صاحب میں ہوئے والی حمد باری تعائل کے اس شعر کو صرف کسی مسلک کے تناظر میں ویکھیں گے یا شرعی حقائق کے حوالے سے؟

جناب مظفر وارثی کہتے ہیں:

"نب اگر جاننا ہو خلاق دو جہال کا تو اس کی تغییر منصفانہ ہے قل ھو اللہ"

لیس کمٹلہ شی ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ''نسب' کے حوالے سے اس شعر پر حقائق واضح کرنا اور اس شعر کو ناورست ثابت کرنا چفتائی صاحب کے نزویک کیا صرف مسلکی اجارہ داری کا بیان ہوگا؟

مسلک حق اہل سنت وجھاعت ہی ہے، اس کے سوا دوسر سے مسالک متنازع فیہ اور باطل ہیں، چھائی صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ مطبوعہ منظوم کلام دیکھیں تو وہ لوگ جو نثر ہیں اپنے مسلک کی وجہ سے میر سے بے مثال و بے مثال وسول کریم ہیں گئی شان اقدی کے بیان میں جو باتیں یا الفاظ روانہیں جانے، نظم میں وہی باتیں اور الفاظ وہی لوگ بھی بلا بھجک کہتے ہیں اور بلاخوف تردید کہتے ہیں تو میں یہ کہنے میں حق بہ جانب ہوں کہ مسلک حق الل سنت وجماعت ہی کے مطابق صحیح نعت کی جاسکتی ہے۔ نعت رنگ شارہ لا کے ص میں پر جناب سعید بدر نے بھی اپنے کمتوب میں لکھا تھا، ''بر بلویوں کے مقابلے میں ایسے گروہ اور افراد پیدا ہو رہے ہیں جو برغم خویش توحید پرست بنتے ہیں اور نعت کو بہت کم اہمیت دیتے ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر، اس لیے نعت کو شاعر بر بلویوں کے قریب ہوجاتا ہے۔'' یہ تائید ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر، اس لیے نعت کو شاعر بر بلویوں کے قریب ہوجاتا ہے۔'' یہ تائید ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر، اس لیے نعت کو شاعر بر بلویوں کے قریب ہوجاتا ہے۔'' یہ تائید ہیں کی زبان سے بھی ہیں کرکے بہی بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت (جنھیں بریلوی بھی کہا جاتا ہے) ہی اہل علم نافع ہیں اور نعت گوئی کی مسلک سے بھی وابستہ کوئی شخص بریلوی بھی کہا جاتا ہے) ہی اہل علم نافع ہیں اور نعت گوئی کی مسلک سے بھی وابستہ کوئی شخص

كرے وہ بريلويوں بى كى تائيد كرتا ہے۔

چفتائی صاحب لکھتے ہیں: "آپ کے ہاں ایک اور صاحب ہیں رشید وارثی۔
انھوں نے بھی اس اکہتر سالہ بوڑھے کو مار رکھا ہے۔ ان کامضمون ہیں لیک کر پڑھتا ہوں اور
انھوں نے بھی اس اکہتر سالہ بوڑھے کو مار رکھا ہے۔ ان کامضمون ہیں لیک کر پڑھتا ہوں اور
اپنا مالک کے حضور اس کے بے پایاں لطف و کرم پر بجدہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے جھے ایسے
عہد ہیں زندہ رکھا ہے، جس میں رشید وارثی مضمون لکھ رہا ہے۔ وہ ہمارے نعتیہ ادب کے
نہایت متوازن فکر اور گہری بھیرت رکھنے والے ناقد ہیں، ان کامضمون "اردو نعت میں ادب
رسالت کے منافی اظہار کی مثالیں" بار بار پڑھتا چاہیے، اللہ اٹھیں قائم و دائم رکھے۔"
(صاحب نعت رتگ شارہ اا)

انھی وارثی صاحب کی ای تحریر میں یہ ہے: "فقہی اعتبار سے یہ ایک ایسا مقام ہے جہال کسی شخص کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرنے کی بجائے ان کی نشان وہی ہر صاحب علم پر واجب موجاتی ہے تاکہ لاعلی یا ناواقفیت کی بنا پر ان غلطیوں کو دہرائے جانے کا سدہاب کیا جاسکے۔" (صوما، شارہ ۱۰)

چقائی صاحب جن وارثی صاحب کی مضمون نگاری کے عہد میں زندہ رہنے پر تجدہ شکر اوا کرتے ہیں وہی وارثی صاحب جس کام کو واجب فرمارہ ہیں، چقائی صاحب اے مسلکی اجارہ واری بتارہ ہیں۔ چقائی صاحب ہے گمان نہ کریں کہ ہیں وہوئ علم ہیں باک ہورہا ہوں۔ یہ فقیر تو سرایا آلودہ عصیاں ہے اور ترف و لفظ کی جس قدر پہچان رکھتا ہے اس کے مطابق بھی دینی حوالوں ہے بات کرتے ہوئے اکابر اہل علم اہل حق کی تحریر و تقریر ہے تا تیر نہ پائے تو زبان وقلم دراز نہیں کرتا، اس کے باوجود ہیں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہر وہ قول اور فعل جو جھے ہے مرزد ہوا، اگر عنداللہ وہ حق نہیں تو اس ہے تو بہ و رجوع کرتا ہوں اور اللہ کریم ہے معافی چاہتا ہوں۔ الحداللہ جھے مسلک حق اہل سنت و بہاعت کے بارے ہیں کوئی بے بیٹنی یا خیک و شہر نہیں، اس مسلک کوحق جانتا مانتا ہوں اور اسی پر خاتمہ بالخیر چاہتا ہوں۔ تعظیم ہو تو تیر رسول سنت کی باب میں کی کی رعایت نہ کرتا اگر مسلکی اجارہ واری شار ہوں۔ یہا ہوں۔ نشرور مجھے اس مبارک فعل کا بجرم تشہرا کیں، میں اے اپنے لیے معاف ساحب شرور مجھے اس مبارک فعل کا بجرم تشہرا کیں، میں اے اپنے لیے سادت جانوں گا۔

العت رقك شاره ١١ ك ابتدائي من سام يه ١٠ تا بم بميل يد بحى و يكنا ب كدكيا

"الدب فقود كو ايك صنف ادب كے طور پر تتليم كروا ليا ہے۔" اور م ١٣ پر ہے: "ادب اگر انسانی اقدار كی سربلندى كا نام ہے تو نعت ہارے عقيدے كی اساس ہونے كے ساتھ ساتھ انسانی اقدار كی نقیب بھی ہے، اس ليے نعت كو ادب ميں وہ جگہ كمنی چاہيے جس كی سے مستحق ہے۔ ادبی صنف كے اعتبار ہے بھی اور ہمارى كمى اور قوى شناخت كے وسلے كے لحاظ ہے بھی "

اور ای سے اگلے ص۱۳ پر جناب رشید وارثی صاحب کی تحریر کے ابتدائی الفاظ سے بین: "اردو زبان کے اسلای ادب میں ..." اور نعت رنگ کی لوح پر بھی درج ہے: "نعتیہ ادب کا کتابی سلمانہ"

محترم صبیح رحانی صاحب! آپ اردو ادب اور اسلامی ادب کی تقییم اور تفریق کو اسلیم کرتے ہیں، پر نعت کا خود کو صنف اوب کے طور پر تسلیم کروالینے پر مسرت بھی ظاہر کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ جگہ بھی ادب میں چاہتے ہیں جس کی وہ مستحق ہے۔

ا ہے بہ خوبی جانے ہیں کہ ہارے معاشرے میں دینی عالم یا دین سے ولچین ر کنے والے مخص کو ندہی کہا جاتا ہے۔ ندہی شخصیات کے الفاظ جب بھی کم جاتے ہیں ان ے مراد برکمہ گونہیں بلکہ وہی خاص افراد ہوتے ہیں جو عام لوگوں کی نسبت دین سے زیادہ وابسة جائے يا شار كيے جاتے ہيں۔ بلكه "فيشن زده" لوگوں ميں جو وي معلومات نه ركھنے ك باوجود نمازی ہو یا ٹولی اوڑھ لے، واڑھی رکھ لے اور جوعورت دویٹا اوڑھے رکھے آتھی بھی كبدويا جاتا ہے كہ يد ذہى موكت إلى - اس طرح ان كے سوا دوسرے غير فدہى شار مونے اور کہلانے چامکیں گر ایا بھی نہیں ہے لین انھیں غیر ذہبی کہانہیں جاتا جب کہ یمی لوگ وین كے پابند يا دين سے ويكيى ركف والول كو مذہبى كہتے اور شار كرتے ہيں۔ پرھے لكھے سنديافت كوصرف"الكال" كباجاتا ب اور عالم دين كو"دين الكال"... اى طرح زبان كے اوب اور وین کے ادب کی تفریق روا رکھی گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زبان کے جو تحریریں ذخار دین نرابی شخصیات نے یادگار بنائے ہیں وہ مقدار اور معیار میں بے شار ہیں۔ مجھے عہد آفریں مزاح نگار محرم مشاق احمد صاحب او عنی نے بتایا تھا کہ بائل کا اولین ترجمہ بھی (اردو میں) الی عالم دین بی سے کروایا گیا تھا۔ جے زبان کا ادب شار کیا جاتا ہے اس سے ندہی شخصیات کی تحریر و تقریر خالی نبیں۔ عربی اوب کے حوالے سے کہوں تو عربی زبان میں صرف و

خوکی متعدد کتب عیسائیوں کی بھی لکھی ہوئی ہیں اور عربی ادب میں غیر سلم عربی دال طبقے کی بھی تخریری نمایال ہیں۔ وہاں بھی زبان کے ادب اور اسلامی ادب کی تفریق و تقتیم پائی جاتی ہے اور سداوب لفظ بھی تو عربی ہی کا ہے۔

میری دانست میں یہ ہے کہ شاعری تو ادب میں لاکالہ شامل ہے بلکہ نمایاں ہے لیکن دینی موضوعات کے حوالے سے نظم و نثر کو زبان کے تحت نہیں رکھا گیا بلکہ اسے عام لوگوں کی تنقید سے بچانے کے لیے یا ایک ہی صف میں کھڑا کرنے کی بجائے الگ شار کیا گیا۔ واضح رہے کہ اس بارے میں، میں کوئی تحقیق بیان نہیں کردہا ہوں۔

ادب میں شعبے ہیں جیسے فکائی ادب الگ شار ہوتا ہے۔ ادب العالیہ درجہ بندی میں ہے۔ کلائیکی ادب الگ شار ہوں، ای طرح اسلامی ادب بھی الگ شار کیا گیا۔ بی ضرور ہوا کہ مرشیے اور تصیدے کو شعری اصاف ہی کے طور پر ادب بلکہ تعلیمی نصاب تک میں شامل رکھا گیا البتہ نعت کو اسلامی ادب میں رکھا گیا ہے۔

شاعری کو ادب سے خارج نہیں کیا جاسکتا تو منظوم نعت کیے ادب سے الگ کی جاسکتی ہے؟ آپ اسے اسلای ادب کی بجائے محض ادب کی الگ صنف شار کروانے کی بات کررہے ہیں تو پھر اردو ادب اور اسلای ادب کی تفریق وتقیم ختم کرنے کی بات سیجے؟ مجھے رشید وارثی صاحب کے الفاظ نہایت موزوں گئے کہ ''اردو کے اسلامی ادب'… اور ہر زبان کے اسلامی ادب میں نعت شریف کا مقام کوئی بلکا یا کم نہیں کرسکتا اور اس کے مضامین پر ہر کس و ناکس کو کلام کی جرائے نہیں ہوگئی۔ نعت شریف کی عزت و تو قیر ادب سے نہیں، البت ادب ضرور نعت شریف کی برکت سے مزید سرفراز ہوگا۔

نعت رنگ کے شارے کی ابتدا میں کہیں ہم اللہ الرحمٰی الرحیم کا کلمہ نہیں دیکھا،
ابتدائی صفحات میں اس کا التزام ہونا چاہے۔ قرآنی آیات کی کمپوزنگ میں متعدد افلاط ہوتی
ہیں، اس حوالے سے ففلت نہیں برتی جانی چاہے۔ محترم عبدالعزیز فالد صاحب نے ص ۱۳۹۸
ہیر اطلائی حرکات، اعراب کی جو بات کی ہے وہ بھی کم اہم نہیں۔ اس پر بھی توجہ کی جائے۔
مال بحر کی مدت کے بعد آپ نعت رنگ شائع کرتے ہیں۔ تمام تحریوں کی بہ یک وقت
گہوزنگ نہیں ہوتی ہوگی، اعراب لگانے کے لیے بہت ما وقت بھی درکا نہیں ہوتا۔ قرآنی
آیات میں کمپوزنگ کی فلطی پر معانی و اعتذار کی اشاعت آپ خود پر لازم کرلیں، اگر مسودے

میں مضمون نگار نے غلطی کی ہو تب بھی وہ غلط شائع نہیں ہوئی چاہیے، اگر ناوانستہ طور پر ہوجائے تو بھی اللہ تعالی ہے معانی اور قار نین سے معذرت چاہنے ہی بیل عافیت ہے۔ ورنہ ہوجائے تو بھی اللہ تعالی ہوگا۔ ابتدائی صفحات میں ایک منتخب نعت شریف بھی ہو کیوں کہ یہ نعت ہی کے والے سے کتابی سلسلہ ہے۔ مضحات میں ایک منتخب نعت شریف بھی ہو کیوں کہ یہ نعت ہی کہ ووالے سے کتابی سلسلہ ہے۔ نعت رنگ شارہ ۱۱ کے ص۱۱ سے جناب رشید وارثی کی تحریر شروع ہوتی ہے۔ اس تخریر میں رسول کریم بھٹے کے اسم یا ذکر مبارک کے ساتھ پورا درود و سلام کلھنے کی بجائے صرف "صلح" اور نم" کے اشارے کلھنے پر وارثی صاحب نے اظہار خیال کیا ہے۔ وہ" "کو درود شریف کی علامت ہا کہ درست ثابت کرنے کے لیے اس علامت کے بارے میں لکھتے ہیں: "کیوں کہ 'ف' کی حیثیت قرآن کریم کے رموز اوقاف کی علامت کے بارے میں لکھتے علامت کی ہو اور اس طرح وہ درود شریف کی سعاوت و اس مسلمان سے بچھتا ہے کہ اس نے حضور اکرم سے نام اقدی کی عام اور کی ماتھ درود شریف ادا کیا ہے اور اس طرح وہ درود شریف کی سعاوت و برکات سے محروم رہ کر ترک واجب کا مرتکب ہوجا تا ہے۔ ''

اس فقیر نے ''اذان اور ورود شریف' کے عنوان سے برسوں پہلے ایک کتا بچہ تحریر کیا تھا اس بیں اس حوالے سے روایات نقل کی تحییں۔ دیوبندی فدہب کی تبلیغی جماعت کا تبلیغی نصاب مرتب کرنے والے جناب محمد ذکر یا کا ندھلوی نے حضرت امام شمس الدین سخاوی رحمة الله علیه کی یادگار کتاب ''القول البدلیج فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیج (صلی الله علیه وسلم)' سے استفادہ کرتے ہوئے ''فضائل ورود شریف' نامی رسالہ لکھا، جے بعد میں ''فضائل اعمال' نامی کتاب سے الگ کردیا گیا۔ اس رسالے میں محمد ذکریا صاحب جناب اشرف علی تھانوی کے رسالے زادالسعید کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ: ''جب اسم مبارک لکھے صلوۃ و سلام بھی لکھے لیونی صلی الله علیہ وسلم بھی لکھے اس میں کوتا ہی نہ کرے صرف '' یا صلم پر اکتفا نہ کرے۔' الحین الله علیہ وسلم پر اکتفا نہ کرے۔' (صالہ، فضائل ورود شریف، مطبوعہ مکتبہ عارفین، پاکتان چوک، کرا چی)

محترم رشید وارثی صاحب نے 'م'' کو درود شریف کی علامت بتاکر جائز رکھا اور صلع کونہیں رکھا جب کہ محمد زکریا صاحب نے اشرف علی صاحب تھانوی کا حوالہ دیا کہ یہ

دونوں ناکافی بیں حالال کہ ان دونوں کی تحریروں میں یبی ناکافی اشارے جابہ جا ہیں، بلکہ ای کتاب فضائل دروو شریف میں بھی متعدد جگہ انھی علامتوں کو درج کیا گیا ہے۔

امام مش الدین سخاوی رحمة الله علیه کی کتاب القول البدیع، مطبوعه مطبعة الانصاف، بیروت، ۱۲۸۳ه کے ص ۲۵۰ میں ہے:

"واما الصلاة عليه عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم ومافيه من النواب و ذم من اغفله فاعلم انه كما تصلى عليه بلسانك فكذلك خط الصلاة عليه ببنانك مهما كتبت اسمه الشريف في كتاب فان لك به اعظم النواب وهذه فضيلة يفوز بها تباع الآثار ورواة الاخبار وحملة السنة فيها لها من منة وقد استحب اهل العلم ان يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه قالوا ولاينبغي ان يرمز بالصلاة كما يفعله الكسالي والجهلة وعوام الطلبة فيكتبون صورة (صلعم) بدلا من صلى الله عليه وسلم ..."

اس عربی عبارت کا ترجمہ جناب محد معظم الحق نے اردو میں کچھ اس طرح کیا ہے: جب نی کریم ﷺ کے اسم گرای لکھنے کے وقت درود شریف پڑھنا ثواب بي تواس كا چيورنا بهت برا موار لبذا، جان لوا كه جبتم اين زبان سے حضور علیہ الصلوة والسلام پر درود شریف برجمتے ہوتو ایے ہی ائی انگیوں سے آل عفرت اللہ پر درود شریف لکھنا جاہے یہ بہت یوے اجر و تواب کا کام ہے۔ سنت پر عمل کرنے والے اور احادیث کو روایت کرنے والے اور آثار (صحابہ و تابعین) کی اتباع کرنے والے اس فضیلت کو عاصل کرے کام یاب ہوگئے۔ کاش کہ اس احسان (خداوندی) کا جمیں احساس جوتا۔ اہل علم نے اس کو متحب (بنديده) قرار ديا ہے كہ جب بھى لكھنے والا حضور الله كا اسم كراى لکھے تو ہر مرتبہ درود شریف کھے اور فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی (ورود کی) علامت لکھ کر چھوڑ دے جیبا کہ ستی کرنے والے اور جہالت کرنے والے اور عام طالبین حضور اقدی علی کے نام مبارک اور درود شريف كمل لكي كے بجائے "دصلم" لكھ ديے ہيں، يه مناسب نبیں ہے۔ (اردو ترجمہ"القول البدلع"، مطبوعہ ادارة القرآن، گاردن اليده، كراچي، حل ١٣٤) وارثی صاحب 'ف' کو درود شریف پڑھنے کے علامت بتاکر جائز رکھنا چاہتے ہیں،
ہب کہ ان کی تائید میں کوئی دلیل تو کیا کوئی قول بھی نظر نہیں آتا۔ وارثی صاحب ازخود اے
رموز اوقاف کی علامتوں کی طرح لکھتے ہیں جب کہ قرآن کریم میں وقف کی علامتوں کا معنی و
مفہوم ہر قاری یہی جانتا ہے کہ وقف کی علامت پچھ پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس علامت
کے مطابق وقف کے لیے ہے لینی اس جگہ پڑھنے کا تسلسل روکنے کے لیے ہاور آیات
مطابق وقف کے لیے ہے لینی اس جگہ پڑھنے کا تسلسل روکنے کے لیے ہاور آیات
علامت کے کسی حرف کے ساتھ نہیں لکھا جاتا وہ ایک لفظ بھی بورا لکھا جاتا ہے اور قرآن کریم
علامت کے کسی حرف کے ساتھ نہیں لکھا جاتا وہ ایک لفظ بھی بورا لکھا جاتا ہے اور قرآن کریم
میں درود شریف پڑھنے کے لیے کسی مقام پڑھی اس علامت 'ف' کا درج نہ کیا جاتا بھی یہی
تلاوت قرآن کے دوران درود شریف نہیں پڑھا جاتا، اس لیے یہ علامت نہیں لگائی گئی تو
حدیث شریف کی کتابوں میں بھی سے علامت کہیں فہور یا درج نہیں، بلکہ یہی کہا گیا کہ جس
طرح پورا درود و سلام نہ پڑھنا بخل شار ہوا، ای طرح پورا درود و سلام نہ لکھنا بھی بخل اور
سعادت ہے محروی شار ہوگا، چناں چہ زادالسعید میں بھی صلعم کے ساتھ ہی 'ف'" کی علامت کو

#### مزيد لماحظه بو:

ص 24، فضائل ورود شریف مؤلفہ جناب محد زکریا کاندھلوی میں ہے: "علانے اس بات کو متحب بتایا ہے کہ اگر تحریر میں بار بار نبی کریم سی کا پاک نام آئے تو بار بار وروو شریف کھے اور کھے اور کا ہلول اور جا ہلول کی طرح سے صلعم وغیرہ الفاظ کے ساتھ اشارہ پر قناعت نہ کرے۔" (مطبوعہ مکتبہ عارفین، کراچی)

محد ذکریا صاحب کے اس اقتباس سے بھی بہی واضح ہے کہ درود شریف کے لیے کی اشارے پر قناعت نہیں کرنی چاہیے بلکہ پورا درود شریف لکھنا چاہیے چناں چہ ای صفح کے حاشیے میں ہے: " لکھنے والوں کو چاہیے کہ حضور اکرم سیستھ کے نام مبارک کے ساتھ صرف صاد یا صلح نہ لکھیں بلکہ پورا درود یعنی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کریں۔"

جناب محر زکریا کاندهلوی ای صفح پر علامہ سخاوی کے حوالے سے لکھتے ہیں: "علامہ سخاوی نے متعدد روایات سے بیمضمون بھی نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن علاء حدیث

قطوط أنعت رنگ

حاضر ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں دواتیں ہوں گی (جن سے وہ حدیث لکھتے تھے) اللہ جل شافہ حفرت جریل سے فرہائیں گے کہ ان سے پوچھو یہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم حدیث لکھنے پڑھنے والے ہیں، وہاں سے ارشاد ہوگا، جاؤ جنت میں واخل ہوجاؤ، تم میرے نبی (ﷺ) پر کشرت سے درود بھیجتے تھے۔ علامہ نووی تقریب میں اور علامہ سیوطی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ درود شریف کی کتابت کا (لیمنی درود شریف کے کتابت کا (لیمنی درود شریف کے کتابت کا (لیمنی درود شریف کے کتابت کا اللہ اور درو شریف کے کتابت کا ایمنی ایمنی اور درور شریف کے کتابت کا رابعی درود شریف کے کتاب کا رابعی اور درور شریف کے کاب بھی اہتمام کیا جائے۔ جب بھی حضور اقدی ﷺ کا پاک نام گزرے اور اس کے بار بار لکھنے سے اکتاوے نہیں اس واسطے کہ اس میں بہت ہی زیادہ فوائد ہیں اور جس نے اس میں تابل کیا بہت بری خیر سے محروم رہ گیا۔''

محرم وارثی صاحب بھی، امید ہے اس بات سے اتفاق کریں گے کہ صرف 'ف' کی علامت لکھنے لگانے سے بی ظاہر ہوگا کہ ایسا کرنے والا پورا درود شریف نہیں لکھنا چاہتا، اگر وہ اپنی تحریر ش پورا درود شریف لکھنا کاغذ اور وقت کی بچت بجھتا ہے تو یہ بچت اس کے حق میں کسی خیر کی نشان دہی نہیں کرتی بلکہ یہ تو اس کو سخت وعیدوں کا مستحق تھہراتی ہے اور جب خود وہ پورا درود نہیں لکھے گا تو تحریر پڑھنے والے سے یہ تو قع بھی کیوں کرتا ہے کہ اس کے لیے صرف علامت 'ف' ہی پورا درود شریف پڑھنے کی تحریک ثابت ہوگ! علاوہ ازیں وارثی صاحب نے اس 'ف' کو درود شریف پڑھنے کی علامت کسی دلیل سے ثابت بھی نہیں کیا اور میری معلومات کے مطابق اس پر کوئی دلیل ہے بھی نہیں، اس لیے اس علامت 'ف' کو بھی صلعم کی طرح درست نہیں مانا جا سکتا۔

نعت رنگ شارہ ۱۱ کے ص ۱۵ پر خود رشید وارثی صاحب لکھتے ہیں: "ہر مسلمان کو چاہیے کہ حضور نبی کریم ﷺ کے نام افتری کے ساتھ پورا درود شریف پر سے اور لکھے اور یمی ہمارے انکہ سلف کی سنت رہی ہے۔"

جب وارثی صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ پورا درود شریف ہر مسلمان کو لکھنا اور پڑھنا چاہیے چرکی علامت کا دگانا یا لکھنا وہ کیے روا بتا رہے ہیں؟ زاوالسعید کے حوالے ہے جناب اشرف علی تفانوی کا وہ جملہ بھی وارثی صاحب نے ص ۱۲ پر نقل کیا ہے جس میں صرف" م" یا "صلح" پر اکتفا نہ کرنے کا ذکر ہے، یوں اس " کم " کی علامت کی بھی تائید انھیں نہیں ملی پھر جانے کیوں وہ اس کو علامت مان کر اے درست قرار دے رہے ہیں؟

ص ۱۸ پر جناب رشید وارثی کی تحریر میں عنوان ہے "ورود شریف کا تھم۔" وہ اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں: "سورہ الاتزاب کی ۵۲ ویں آیت میں نبی کریم اللہ پر ورود و سلام عبیخ کا تھم آیا ہے۔" محترم رشید وارثی صاحب خود فرما رہے ہیں کہ درود و سلام کا تھم ہے تو عنوان میں بھی وہ یہی لکھتے کہ "درود و سلام کا تھم" تاکہ پورے تھم کا بیان ہوتا۔ وہ لکھتے ہیں: "۲ھ میں جب بیہ آیت نازل ہوئی تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں: "۲ھ میں جب بیہ آیت نازل ہوئی تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یارسول اللہ! (صلی اللہ علیک وسلم) آپ ہمیں تعلیم فرمادیں کہ ہم آپ بیر کہ ہم نے دوش کیا، یارسول اللہ! (صلی اللہ علیک وسلم) آپ ہمیں تعلیم فرمادیں کہ ہم آپ فرمایا، تم یوں کہا کریں۔ حضور اکرم تھاتے نے ارشاد فرمایا، تم یوں کہا کرو (درود ابراہیم تعلیم فرمایا جو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔) (بخاری

ابراہی کے الفاظ سے ہدیۂ درود پیش کرتا ہے اور اس طرح نماز میں درود و سلام کے تھم کی تھیل پوری ہوتی ہے۔

وہ لوگ جو ہر جگہ صرف درود ابرائیسی ہی پڑھنے کو درود شریف شار کرتے ہیں اور دیگر سے ورودوں کو نادرست قرار ویتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر صرف درود ابرائیسی ہی ہر جگہ پڑھنا چاہوں گا کہ اگر صرف درود ابرائیسی ہی ہر جگہ پڑھنا چاہیے تو ''وسلموا تسلیما'' کے الفاظ کی تعمیل اس درود ابرائیسی کے پڑھنے سے کس طرح ہوگی؟ اگر ان لوگوں کے نزدیک درود ابرائیسی کے سواکوئی درود ہرگز درست نہیں تو ''صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم'' کہنے لکھنے کے بارے میں وہ لوگ کیا فرمائیس گے؟ کیا یہ لوگ نی کریم ﷺ کا ذکر مبارک کرتے لکھتے ہیں؟

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صرف دردد شریف کا ذکر ہوتو درود ابرا بیمی افضل ہے لیکن ارشاد ربانی میں درود کے ساتھ سلام کا حکم تو تاکید کے ساتھ بیان ہوا ہے اور نماز میں چوں کہ نمازی سلام کا ہدید (انشاء و ارادے کے ساتھ) پیش کرچکا ہوتا ہے تو اس کے بعد درود ابرا بیمی پڑھتا ہے۔ نماز کے سوا جب بھی نبی پاک سین پر درود و سلام بھیجا جائے تو اس میں ارشاد ربانی کے مطابق پورا عمل ہونا چاہے۔

گزشتہ صدی عیموی کی چھٹی دہائی کے شروع میں کراچی شہر میں ایک گروہ نے بیہ مشہور کیا تھا کہ ایک درود ابراہی ہے اور ایک درود اوکاڑوی ہے۔ میرے والد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ ہر فرض نماز کے بعد، اذان سے قبل اور بعد اور اپنی تقریر کے شروع میں خطبہ مسئونہ کے بعد ان الفاظ سے درود و سلام کا ہدیہ پیش فرمایا کرتے تھے: الصلوة والسلام علیک یارسول الله، وعلی آلک واصحابه یا حبیب الله، ای درود و سلام کو درود اوکاڑوی کا نام دیا گیا۔ ای کو میں اپنے ابا جان قبلہ علیہ الرحمہ کے لیے اعزاز جانیا ہوں کہ ای درود شریف پر ان کے نام اور نبت کو پکارا گیا۔

العراض كرف والوں اور معرضين كے حاميوں كو بروى مشكل پيش آئى جب محد ذكر يا صاحب كا يصلوى كى كتاب "فضاكل ورود شريف" شائع ہوئى اور اس بيس انحوں نے لكھا: "بندے كے خيال بي اگر ہر جگہ ورود و سلام دونوں كو بتح كيا جائے تو زياوہ بہتر ہے يعنى بجائے السلام عليك يا نہى الله وغيره كے الصلوة بجائے السلام عليك يا نہى الله وغيره كے الصلوة والسلام عليك يانہى الله اى طرح آخير تك

السلام كے ساتھ الصلوة كالفظ مجى برهادے تو زيادہ اچھا ہے۔"

(ص۲۲، فضائل درود شریف، مطبوعه مکتبه عارفین، پاکتان چوک، کراچی)

محترم وارثی صاحب مزید طاخظه قرما کیں۔ القول البدلج یس ص۲۵ پر امام خاوی
رجمة الله علیه کصتے بیں: اقبل رجل حتی جلس بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم
و نحن عنده فقال یارسول الله (صلی الله علیک وسلم) اما السلام علیک فقه
عرفناه فکیف نصلی علیک اذا نحن صلینا فی صلاتنا صلی الله علیک قال فصمت
رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی احببنا ان الرجل لم یسئاله فقال اذا انتم صلیتم
فقولوا اللهم صلی علی محمد النبی الامی و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم
و علیٰ آل ابراهیم و بارک علی محمد النبی الامی و علی آل محمد کما بارکت علی
ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید..."

(مطبوعه مطبعة الانصاف، بيروت، ١٣٨٣ه)

ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، گارڈن کراچی والوں نے ''القول البدیع'' کا اردو ترجم'' کے نام سے جو کتاب شائع کی اس میں اس روایت کا ترجمہ مکمل شائع نہیں کیا اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ پوری کتاب کے ترجمے کے نام پر صرف خلاصہ شائع کیا گیا ہے۔

اس روایت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہم رسول کریم ﷺ کی بارگاہ ییں حاضر تھے کہ ایک شخص آکر رسول پاک ﷺ کے سامنے بیٹھ گیا، پچر (اس شخص نے) کہا، یارسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) آپ پر سلام بیجنے کا (طریقہ) تو ہمیں معلوم ہوچکا، پچر ہم کیے درود بیجیں آپ پر جب کہ ہم اپنی نمازیں ادا کررہے ہوتے ہیں لیخی نماز میں آپ پر کس طرح ورود بیجیں؟ کہا کہ رسول کریم ﷺ فاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے چاہا کاش بیشخص، رسول پاک ﷺ نے فرمایا جب تم درود بیجینا چاہو تو کہا کرو (اس کے بعد وہ الفاظ ہیں درود ابراہیمی کے جو رسول پاک ﷺ نے تعلیم فرمائے) اس کو رائطنی نے سیح کہا۔ ایمن خزیمہ اور حاکم نے صحیح کہا۔ امام احمد نے، ابن حبان نے ابنی صحیح ہیں، دارقطنی اور بیٹی نے اپن صحیح ہیں، دارقطنی اور بیٹی نے اپن میں روایت کیا۔ دارقطنی نے کہا اس کی سندھن متصل ہے۔ دارقطنی نے کہا اس کی سندھن متصل ہے۔ دارقطنی نے کہا اس کی سندھن متصل ہے۔ دیکھن نے کہا اس کی سندھن متصل ہے۔

اس روایت سے بھی ثابت ہوا کہ ورود ابراہی نماز میں پڑھنے کے لیے خاص

ہے۔ بی تو چاہتا ہے کہ درود و سلام ہی کے موضوع پر بہت کچھ کھوں، یہ میرے محبوب کریم سے کی وہ خصوصیت ہے جس سے ان کی عظمت و رفعت واضح ہے اور یہ وہ ربانی وظیفہ ہے جس کا ورد اہل ایمان کو محبوب ہے۔ زندگی اور مقدرت نے وفا کی تو انشاء اللہ ایک کتاب اس موضوع پر ہدیہ کروںگا۔ وارثی صاحب کی تحریر کے حوالے سے یہ بات ضرور لکھنا چاہتا ہوں، وہ نعت رنگ شارہ اا کے ص۲۰ پر فرماتے ہیں: ''تو جب نماز اور دعا جیسی عبادت پنیر درود و سلام کے قبول نہیں ہوتی تو توصیف محبوب کردگار جیسے اعمال جن کا مدار ہی حضور اکرم سی کے اوب و تعظیم اور عشق و محبت پر ہے، کیے شرف ایجاب کو پہنی سی سی اور عشق میں۔''

اس جملے پر میری فہم رسانہیں ہوئی یا وارثی صاحب اپنے مائی الضمیر کے بیان میں استم کومحسوں نہیں کر سکے جو میری فہم کے لیے مسئلہ ہوگیا۔ شاید وارثی صاحب یہ کہنا چاہتے کے لئے مسئلہ ہوگیا۔ شاید وارثی صاحب یہ کہنا چاہتے کے نعت نگاروں کو بھی درود و سلام کھے اور پڑھے بغیر شرف ایجاب حاصل نہیں ہوسکتا لیکن وہ یہ بات اپنے بیل واضح نہ کر سکے لیعنی کچھ للفظ رہ گئے جن کی وجہ سے مفہوم واضح نہیں ہوا۔ جملہ یوں ہونا چاہے تھا: جب نماز اور دعا جیسی عبادت بغیر درود و سلام کے تبول نہیں ہوتی تو توصیف محبوب کردگار جیسے اعمال جن کا مدار ہی حضور اکرم سے کے ادب و تعظیم اور عشق و محبت پر ہے، بغیر درود و سلام کے کیسے شرف ایجاب کو بہنج سکتے ہیں۔

صداق جن خوش نصیوں کو مقام قرب پر فائز کیا گیا ہے، ان کے لیے اس محکم استجاب پر اکتفا مصداق جن خوش نصیوں کو مقام قرب پر فائز کیا گیا ہے، ان کے لیے اس حکم استجاب پر اکتفا کرنا مناسب نہیں ان کو ذوق و شوق کے ساتھ ہر بار درووشریف پڑھنا اور لکھنا چاہیے۔'' اس بیان میں یہ جملے بحلے محل نظر لگا۔''لیکن حسنات الابرار سیکات المقر بین کے مصداق جن خوش نصیبوں کو مقام قرب پر فائز کیا گیا ہے۔'' میری دانست میں اس جملے کی لفظی نشست و مرتب بدلی جائے تو مفہوم واضح ہوگا۔ وہ لوگ جنمیں مدح رسول سی کی بہ دولت مقام قرب ترتیب بدلی جائے تو مفہوم واضح ہوگا۔ وہ لوگ جنمیں مدح رسول سیکنی کی بہ دولت مقام قرب نصیب ہوا ہے، ان خوش نصیبوں کو کچھ زیادہ ذوق و شوق سے درود و سلام لکھنا پڑھنا چاہیے کیوں کہ مقربین کا معاملہ زیادہ نازک ہے، ایسے ہی مرسلے پر کہا جاتا ہے: حسنات الابرار سیکات المقر بین۔

نعت رنگ رنگ شاراا مین ص ۲۲ سے جناب پروفیسر محد اکرم رضا کی تحریر بدعنوان "دنعت اور احرام بارگاہ رسالت مآب الله "شروع موتی ہے۔

پروفیسر محد اکرم رضا صاحب نے بری محنت کی، ان کی تحریر س ۲۲ ہے س ۱۰۰ تک پھیلی ہوئی ہے۔ انھوں نے حب رسول (ﷺ) اور احرام رسول (ﷺ) کے بیان میں اپنے جذبات و احساسات کا خوب اظہار کیا لیکن ان کی تحریر میں کچھ جلے محرضہ بیں اور کچھ قابل اصلاح بیں۔ وہ لکھتے ہیں: ''جس کا زمانہ پانے کی تمام انبیا آرزو کرتے رہ ہوں۔''(ص۲۲) میری معلومات کے مطابق تمام انبیا کے کرام علیم السلام کے اسائے گرای اور تذکار کی کتاب میں ہمیں نہیں ملتے۔ اس لیے سے بیان ''تمام انبیا'' کے حوالے سے نہیں کیا جانا چاہیے، جن انبیائے کرام علیم السلام نے رسول کریم ﷺ کے امتی ہونے کی تمنا ظاہر کی ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی۔ (ﷺ) کے الفاظ کل نظر ہیں۔ آیت سلام کہنا اپنا اعزاز جانتے ہوں۔'' اس جملے ہیں تقلید اور سلام کے الفاظ کل نظر ہیں۔ آیت ملام کہنا اپنا اعزاز جانتے ہوں۔'' اس جملے ہیں تقلید اور سلام کے الفاظ کل نظر ہیں۔ آیت قرآنی ہے: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی۔(ﷺ)

وہ لکھتے ہیں: ''جس کے اطوار حیات اور انداز گفتار سے قرآن ترتیب پاتا ہو۔'' بیہ جملہ یوں درست ہوتا: قرآن کی ترتیب جس کے اطوار حیات اور انداز گفتار کو بیان کرتی ہو۔ ص۲۴ پر وہ''شاہد'' کا ترجمہ احوال بتانے والا، لکھتے ہیں، یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے۔

ص ۲۸ پر انحول نے لکھا ہے کہ: ''غرض یہ کہ کہاں تک بیان کیا جائے، قرآن کیم کمل طور پر نعت مصطفیٰ اللہ کا درجہ رکھتا ہے۔'' اس جملے ہیں'' درجہ رکھتا' کے الفاظ ذاکد اور نادرست ہیں۔ ای صفح کی آخری سطر میں وہ لکھتے ہیں: ''اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تو ور فعنا لک ذکوک کے مصداق ہیں۔'' (ص ۲۸) اس جملے ہیں لفظ''مصداق'' اور معنی بھی دیتا ہے۔ یہ جملہ یوں بیان ہوتا کہ ''اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں ہو دیتا ہے۔ یہ جملہ یوں بیان ہوتا کہ ''اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں ہو ور فعنالک ذکوک۔'' ص ۲۹ پر ہے: ''حیات ظاہری ہو یا حیات باطنی…'' اور ای صفح پر بی کریم ﷺ کے لیے''آسودہ کھن' کے الفاظ بھی ہیں۔ حیات باطنی سے مراد کوئی قاری کھیں مراد صرف ہماری نیان کا دہ کھڑا جو رسول بریم سیانی حقیق حیات کے ساتھ زندہ ہیں، باطنی سے مراد صرف ہماری نگاہوں سے چھپ جانا ہے اور ان کی لحہ مبارک یعنی زمین کا وہ کھڑا جو رسول کریم ﷺ کے مقدی و مطہر جمد مبارک سے لگا ہوا ہے وہ عرش اعلی سے بھی افضل ہے۔ کریم ﷺ کے مقدی و مطہر جمد مبارک سے لگا ہوا ہے وہ عرش اعلی سے بھی افضل ہے۔ جناب اشرف علی تھانوی کی تحریوں میں بھی اس کی تائیہ موجود ہے، جناب چناں چہ ملاحظہ ہو: ''مرقد انور کا وہ حصہ جے نبوت کبرئی کی خواب گاہ ہونے کا شرف حاصل چنال چہ ملاحظہ ہو: ''مرقد انور کا وہ حصہ جے نبوت کبرئی کی خواب گاہ ہونے کا شرف حاصل چنال چہ ملاحظہ ہو: ''مرقد انور کا وہ حصہ جے نبوت کبرئی کی خواب گاہ ہونے کا شرف حاصل چنال چہ ملاحظہ ہو: ''مرقد انور کا وہ حصہ جے نبوت کبرئی کی خواب گاہ ہونے کا شرف حاصل

ہوا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ العرش العظیم ہے اس کو افضل قرار دیتے تھے، تفصیلات کے لیے شروح موطا وغیرہ۔'' (حاشیہ ۱/۵۳ سوائح قاکی، مطبوعہ مکتبہ بھانیہ، اردو بازار، لاہور) جناب اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں: ''دوہ بقعہ جس ہے جم مبارک فصوص مع الروح میں کیے ہوئے ہے، عرش ہے بھی افضل ہے کیوں کہ عرش پر معاذاللہ حق تعالیٰ شانہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو بے شک وہ جگہ سب سے افضل ہوتی مگر خداتعالیٰ مکان سے نعالیٰ شانہ بیٹھے ہوئے ہوئے کو مستقر خداوندی نہیں کیا جاسکا۔۔۔ تو عرش کو محل استقرار حق کی وجہ پاک ہیں اس لیے عرش کو مستقر خداوندی نہیں کیا جاسکا۔۔۔۔ تو عرش کو محل استقرار حق کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے کہ بقعہ شریفہ سے وہ افضل ہوتا بلکہ اس کو صرف اس وجہ سے اماکن پر فضیلت ہوگا۔ کہ دہ وہ ایک بچی بقعہ شریفہ خالی نہ رہا۔ اس لیے ہر طرح وہ جگہ جہاں فضیلت ہے کہ وہ ایک بی بیتھ شریفہ خالی نہ رہا۔ اس لیے ہر طرح وہ جگہ جہاں حضور ﷺ تشریف فرما ہیں سب سے زیادہ اشرف ہوئی کیوں کہ تجلیات حق بواسطہ رسول اللہ ﷺ اس جگہ تمام اماکن سے زیادہ فائض ہوتے ہیں۔ بہرحال اس مسئلے ہیں تمام علما کا اتفاق ہے۔ اس جگہ تمام اماکن سے زیادہ فرم بیف تمام اماکن سے افضل ہے۔'

(ص ٢٠٥٥، مواعظ ميلا دالني الله مطبوعه المكتبة الاشرفيه، لا مور)

پروفیسر محمد اکرم رضا صاحب نے عن ۳۰ پر "درے" کا لفظ لکھا ہے اور اس پر اعراب لگے ہوئے ہیں لین "ذ" پر پیش اور "ز" پر تشدید ہے۔ اس بارے میں خود مجھ پر بھی سے انگشاف کچھ برس پہلے ہی ہوا کہ اس لفظ میں "ذ" پر پیش نہیں بلکہ "ذ" کے ینچے زیر ہے۔ پران چد لغات سے تقدیق ہوئی۔ اسے "درے" پڑھا لکھا جائے۔

ص ٣١ پر پروفیسر صاحب کھتے ہیں: "ان صوفیا کا محبوب یا تو ذات باری تعالیٰ تھی یا اللہ یا اللہ کھتے ہیں: "ان صوفیا کا محبوب یا تو ذات باری تعالیٰ تھی اللہ یا اللہ یا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کی محبت بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کی محبت ہے۔ رسول کریم ﷺ کی محبت اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کی وجہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے محبوب کریم، رسول کریم اور عبد مقدی ﷺ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم جلت عظمۃ نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت، ان کی بیعت کو اپنی بیعت فرمایا ہے بلکہ ان کی غلامی اور پیروی کرنے والے کے لیے محبوب اللی ہوجانے کی نوید بیان کی ہے۔ بلکہ ان کی غلامی اور پیروی کرنے والے کے لیے محبوب اللی ہوجانے کی نوید بیان کی ہے۔ اس محبت میں غیریت نہیں ہے۔

ص ٣٢ پر پروفيسر محد اكرم رضان كلحائه: "تو، تيرا اور تھ كى تكرار بھى معمول

بن رہی ہے۔ اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں متقدمین کی بعض نعتوں کے حوالے ویتے ہیں۔ جن متقدمین کی بعض نعتوں کی آڑ لی جاتی ہے وہ تو عشق مصطفوی ﷺ کی روش تسویر سے ... لیکن ان کے مقابلے میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ... نعت کہتے ہوئے جب شامر اپنے مدوح کی آفاقی و ابدی عظمت و سربلندی کا تصور کرتا ہے تو اس کے لیے تو، تیرا، تھے جسے الفاظ کا استعمال ممکن ہی نہیں رہتا۔''

اس اقتباس کے کھے جملے میں نے نہیں لکھے وہ ان شاء اللہ بعد میں نقل کروں گا پہلے اس باب میں عرض کروں کہ مجھے ان تمام اہل علم وقلم کی (جو تو، تیرا، جھے جیسے الفاظ رسول كريم الله كالله كالله المنال كرنا ليندنيس كرتے) يه سوچ بحلي ملتى ب كيوں كه وه اے عظمت رسول الله كاخيال كرتے ہوئے بيان كرتے ہيں، مراے كيا كہوں كدان الفاظ كے سوا وہ باتى الفاظ اور خيالات يس زبان كا وبى استعال روا جانع بي جو رائح بي-"آب" كا لفظ صرف اردو دال طبقے میں مستعمل ہے حالال کہ افریکانز اور ڈچ زبان میں کبی لفظ" آپ" ایک جان ور کے لیے ہے۔ عربی میں "انت" فاری میں تو، ترا، شا اور اگریزی میں you ہے، صرف بیان کا قرید، سلقہ اور انداز واضح کرتا ہے کہ بات تکریم سے کی جارہی ہے یا توہن و تحقیر ہے۔ اردو زبان میں اس ایک لفظ کا استعال صرف تخاطب تک محدود نہیں، اردو کی لغات میں اس لفظ کے آگے کئی معانی و مفاہیم درج ہیں۔ اہل زبان اور اہل علم ہی بتا کیں کہ اس مرطے پر کیا کیا جائے؟ بلاشبہ کوئی مومن نہیں جاہے گا کہ اس سے کوئی ایبا لفظ مرزد ہو جو بارگاہ رسالت کے آواب اور ذات رسالت مآب سی کی تعظیم و تو قیر کے منافی ہو۔ وہ متقدین جو عشق مصطفوی کی روش تصور سے، کیا وہ اس بات کی اہمیت اور اس راہ کی کھنائیوں سے آگاہ تہیں تھے؟ ایک عام محض یو چھتا ہے کہ تخاطب میں یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بلاخوف اور بلا بھیک کے جارے ہیں کیا یہ بارگاہ ایزدی کے لیے روا ہیں؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تو قرب اور پیار ظاہر کرتے ہیں، ان میں توہین وتحقیر کا شائیہ بھی نہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ بیصرف اردو ہی کا مسئلہ ہے، کسی اور زبان کا کیوں نہیں؟ ان زبانوں میں جو لفظ تخاطب کا ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ صرف تخاطب ہی نہیں بیان میں بھی بی مسلم ہے، صیغہ واحد کو وہ ادب و تعظیم کے خلاف بتاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اہل ایمان میں عربی کے سوا کوئی زبان مروج ہی نہیں ہونی جاہیے تا کہ ایس مشکلات کا تصور بھی نہ رہے۔

پروفیسر محد اکرم رضا صاحب اور وہ تمام لوگ جو''تو، تیرا، بھی' کے الفاظ کا استعال ناممکن بتا رہے ہیں وہ اس کاحل بھی بتا کیں اور صیغہ واحد کے حوالے سے اور بیانیے میں دیگر مشکلات کا جواب بھی ویں۔ ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قرآن نے ''راعنا'' کہنے سے منع کیا تو ''انظرنا'' کا لفظ بیان کرکے حل بھی بتایا ہے۔

پروفیسر صاحب لکھتے ہیں: ''جو شان ہم مجوبان مجازی کو نقطہ کے روپ ہیں عطا کرتے ہیں اور جس طرح انھیں مخاطب کرتے ہیں اگر یہ تخاطب نعت کہتے ہوئے بھی روا رکھا جائے تو یہ نعت کے اس پاکیزہ اسلوب سے بغاوت ہوگی جو صدیوں سے احترام وعقیدت کی خوش ہو سے اصحاب نظر کو نعت کہنے کا حوصلہ بخش رہا ہے۔'' (ص۳۲)

پروفیسر صاحب کے یہی وہ جملے ہیں جنھیں بعد بیں لکھنے کا ذکر کرچکا ہوں۔
پروفیسر صاحب نے جنھیں محبوبان مجازی فرمایا ان کے لیے واضح فرمادیا کہ انھیں شعرا ہی شان
عطا کرتے ہیں ورنہ ان محبوبان مجازی بیں خود وہ شان نہیں ہوتی۔ خیر، یہ تو ایک جملہ معترضہ
تما گر مجھے یہی واضح کرتا ہے کہ پروفیسر صاحب خود تشلیم کررہے ہیں کہ حقد مین صدیوں سے
جو نعت شریف کہتے آرہے ہیں وہ پاکیزہ اسلوب اور احترام وعقیدت کی خوش ہو رکھتی ہے،
پروفیسر صاحب سے بہی عرض کروں گا کہ وہ بہی تلقین فرما کیں کہ ای احترام وعقیدت کی
خوشبو سے مملو ہوکرائی پاکیزہ اسلوب میں نعت گوئی جاری رکھی جائے۔

پوفیسر صاحب کلعتے ہیں: ''اس لیے شاعر تمام تر خطرات و خدشات سے دائن کہ اسے پہاتے ہوئے ادب و احترام ادر بجز و نیاز کو اپنا وسیلۂ اظہار بنائے رکھتا ہے کیوں کہ اسے یعین ہوتا ہے کہ اس کی خطائیں بھی رحمت طبی کا بہانہ بن جائیں گی ادر اس کی مستانہ وار انتہاں افتہاں افتہاں افتہاں ہی عشق و سرمتی کے نام پر متبول بارگاہ نبوت کظہریں گی۔'' (ص۳۵) اس اقتباس بیل ''مستانہ وار لغزشوں' کے حوالے سے میری فہم نے پروفیسر صاحب کے مدعا کونہیں پایا۔ ''باصطفیٰ ( مقافی ) بشیار باش' کا فرمودہ ذہن میں ہے، پروفیسر صاحب وضاحت فرمائیں تو معلوم ہو کہ عشق رسول مقافی کی سرشادی میں کی لغزش مستانہ سے ان کی مراد کیا ہے اور اس کی معلوم ہو کہ عشق رسول مقافی کی سرشادی میں کی لغزش مستانہ سے ان کی مراد کیا ہے اور اس کی کیا محفوق علی صاحب السلوۃ والسلام کے آداب خود خالق مصطفیٰ جل وعلانے تعلیم فرمائے ہیں۔ مصطفوٰی علی صاحبالسلوۃ والسلام کے آداب خود خالق مصطفیٰ جل وعلانے تعلیم فرمائے ہیں۔ نفت رنگ شاروالا کے میں اوا سے جناب ڈاکٹر محمد اساعیل آزاد وقتے پوری کی تحریر فعت رنگ شاروالا کے میں اوا سے جناب ڈاکٹر محمد اساعیل آزاد وقتے پوری کی تحریر

شروع ہوتی ہے، جس کا عنوان ہے، "فعت کے موضوعات"

ص۱۰۱ پر وہ لکھتے ہیں: ''گل سرسبد کا نکات، صاحب قاب توسین، شہ لولاک لما خلقت الافلاک، افضل خلائق خداوندی نبی رحمت علیہ ہے متعلق کبی گئی ہر بات نعت ہے، بشرط یہ کہ وہ شاعرانہ لباس میں پیش کی گئی ہو... یبی وہ کار فیر ہے جس میں خالق و گلوق، رب و مربوب اور عبدومعبود باہم شریک و سہیم ہیں... (''اس کے درود'' کے معنی تعریف و توصیف کرنے کے لکھ کر وہ ص ۱۰ پر فرماتے ہیں) ان دونوں افتباسات سے یہ حقیقت عیاں ہوجاتی ہے کہ علائے سلف بھی ''الصلاق'' کو نعت کے معنی میں استعال کرتے ہے... (ص ۱۰ اللہ الباتی لم یزل ولا یزال کی ہے... یہاں پر اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ نعت وصف محود کو کہتے ہیں) معروضات ماسبق سے یہ بات واضح ہے کہ سب سے پہلی نعت گو شخصیت محود کو کہتے ہیں) معروضات کی مند الفرووں سے حدیث نقل کرتے ہوئے بھی افھوں نے اللہ الباتی لم یزل ولا یزال کی ہے... یہاں پر اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ نعت وصف محود کو کہتے ہیں... (اور دیکمی کی مند الفرووں سے حدیث نقل کرتے ہوئے بھی افھوں نے الصلاق کے لفظ کا ترجمہ ''نعت'' کے لفظ سے کیا ہے )۔'' (ص ۲۵ ا)

ڈاکٹر آزاد صاحب نے پہلے یہ لکھا کہ نبی کریم ﷺ متعلق کبی گئی ہر بات نعت ہے ادر ساتھ بی اس کے لیے شاعرانہ لباس کی شرط بھی بیان کردی چر فرمایا کہ علائے سلف "الصلاة" کو نعت کے معنوں میں استعال کرتے تھے اور خود بھی ایک حدیث شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے الصلاة کا ترجمہ نعت کیا، یوں وہ شاعرانہ لباس کی شرط کوخود بی فراموش کر گھے گویا یہ تتلیم کرلیا کہ نعت کے لیے شاعرانہ لباس کی شرط درست نہیں۔

نعت میں انھوں نے عبد و معبود کو باہم شریک و سہیم بھی فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے لیے "شخصیت" کا لفظ بھی ان سے سرزد ہوا۔

ڈاکٹر آزاد صاحب ہی نہیں، فضائل درود شریف کتاب میں جناب محمد ذکریا کا درطوی بھی لکھتے ہیں: "اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مونین کی شرکت ہے... یہ اعزاز و اکرام جو اللہ جل شانہ نے حضور (ﷺ) کو عطا فرمایا ہے اس اعزاز سے بہت بڑھا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کو فرشتوں سے سجدہ کراکر عطا فرمایا تھا اس لیے کہ حضور اقدی ﷺ کے اس اعزاز واکرام میں اللہ جل شانہ خود بھی شریک ہیں۔"

(ص ۲ ، ۷ فضائل درود شریف، مطبوعه مکتبه عارفین، کراچی)

جناب امین راحت چفائی، جناب ڈاکٹر یکی خیط، جناب ڈاکٹر ابوسفیان اصلای وغیرهم اس بارے میں ارشاد فرما کیں کہ اللہ تعالی وحدہ لاشریک کو شخصیت اور باہم شریک و صحیح کہنا لکھتا اور ماننا روا ہے یا نہیں؟ یہ فقیر ان لوگوں کی رائے آنے تک لب کشائی یا خامہ فرسائی اس بارے میں نہیں کرے گا تا کہ واضح ہوجائے کہ اس فقیر کی تحریر پرمحض مسلکی اجارہ داری کی چھاپ کا بیان کہاں تک درست ہے؟ بلاشبہ یہ فقیر مسلک حق اہل سنت وجماعت ہی کا پابند ہے اور اس کے سواکسی مسلک کوحق نہیں جانتا اور عقائد کی بنیاد کسی کے قول پر نہیں، قرآن و حدیث پر ہے۔ ندکورہ افراد لفظی وعملی یا لغوی و معنوی اشتراک واضح کرتے ہوئے ایے عقائد ہے متعلق تحریر یں فراموش نہ کریں تا کہ حقائق واضح ہوں۔

جناب ڈاکٹر آزاد لکھتے ہیں: ''اسلام میں میلاد کا رواج چوکتی صدی ہجری سے ہوا۔'' (صے ۱۰۷)

و اکثر آزاد صاحب نے اس بیان کے ساتھ کوئی حوالہ نقل نہیں کیا جب کہ سات آئے سطریں پہلے وہ لکھ چکے جیں کہ: ''جھنل میلاد، محفل ذکر ولادت رسول (ﷺ) وہ محفل جس میں تظما یا نثراً رسول خدا (ﷺ) کے فضائل اور ان کا ذکر ولادت ہو۔'' (یہ بات انھوں نے مہذب لکھنوی کے حوالے سے لکھی ہے)۔ (ص ۱۰۷)

وُاكُمْ آزاد صاحب ملاحظہ فرمائیں: اللوالمنظم فی بیان حکم موللہ النبی الاعظم (ﷺ) شخ الدائل مولانا شخ عبدالحق محدث اللہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو انھوں نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کی تعیل کرتے ہوئے کسی۔ چنال چہ حضرت حاجی صاحب کستے ہیں: ''مؤلف علامہ جامع الشریعۃ والطریقۃ نے جو کچھ رسالہ الدرالمنظم فی بیان تھم مولدالنبی الاعظم (ﷺ) میں تحریر کیا وہ عین صواب ہے۔ نقیر کا بھی ہے ہی اعتقاد ہے۔''(ص۱۳۹)، الدرالمنظم) حضرت مولانا شاہ الوالخیر فاروقی ہے۔ نقیر کا بھی ہے ہی اعتقاد ہے۔''(ص۱۳۹)، الدرالمنظم) حضرت مولانا شاہ الوالخیر فاروقی بنشن بندی، جناب مولوی رحمت اللہ مہاجرکی، جناب سید حمزہ شاگرہ جناب رشید احمد گنگوہی، جناب عبداللہ داماد جناب محمد قاسم نائوتوی کی اس پر تعریفی اور تائیدی تقاریظ موجود ہیں، جناب اشرف علی تفانوی نے نشرالطیب میں اس کے اقتباس اور حوالے شامل کے۔ کہ سا جباب اشرف علی تفانوی نے نشرالطیب میں اس کے اقتباس اور حوالے شامل کے۔ کہ سا جری میں یہ کسی گن تھی، اس کتاب کے ص ۹۵ پر وہ کھتے ہیں: ''عن ابن عباس وضی الله جمری میں یہ کسی گن تھی، اس کتاب کے ص ۹۵ پر وہ کھتے ہیں: ''عن ابن عباس وضی الله علیه وسلم بقوم تعالی عنهما انه کان بحدث ذات یوم فی بیته وقانع و لادت صلی الله علیه وسلم بقوم تعالی عنهما انه کان بحدث ذات یوم فی بیته وقانع و لادت صلی الله علیه وسلم بقوم تعالی عنهما انه کان بحدث ذات یوم فی بیته وقانع و لادت صلی الله علیه وسلم بقوم

فيستبشر ويحمدون الله ويصلون عليه عليه السلام فاذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت لكم شفاعتي..."

حاشہ میں ترجمہ بول لکھا ہے: "ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ وہ بیان کررہے ہے اپنی قوم میں بر خوش کررہے ہے اپنی قوم میں با واقعات ولادت باسعادت حضرت اللہ علی قوم میں بی خوش ہوتے ہے وہ اپنی قوم میں اور اللہ تعالی کی حمد کرتے ہے اور درود شریف پڑھتے ہے، ناگاہ تشریف لائے رسول اللہ اللہ تعالی تحمارے واسطے میری شفاعت طال ہوگئی۔ دومری روایت کا ترجمہ بول درج ہے: اور ابودرداء ہے روایت ہے کہ وہ ساتھ حضرت کے عامرانساری کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہ اپنے گھر میں اپنی قوم اور اولاد کو واقعات ولادت علیہ الصلوة والسلام کی تعلیم کررہے تھے اور کہتے تھے، آج کا دن ہے، آج کا دن ہے، حضرت کے اور کل حضرت سے استفار کرتے ہیں۔" (یہ کتاب الدرامظم عکمی، دوبارہ طبح ہوچکی ہے۔ مکتبہ طائکہ تیرے واسطے استفار کرتے ہیں۔" (یہ کتاب الدرامظم عکمی، دوبارہ طبح ہوچکی ہے۔ مکتبہ طائکہ تیرے واسطے استفار کرتے ہیں۔" (یہ کتاب الدرامظم عکمی، دوبارہ طبح ہوچکی ہے۔ مکتبہ حضرت میاں صاحب، شرق پور شریف، ضلع شیخو پورہ سے دستیاب ہے۔)

اس کتاب میں علائے عرب وعجم کی تحریری شامل ہیں جو میلاد شریف منانے کے بارے میں ہیں اور ۱۰۵ پر جناب اساعیل دہلوی کا فتو کی بھی موجود ہے۔ شخ الدلائل نے دو روایات نقل فرما کر بتا دیا کہ اصحاب نبوی علیم الرضوان ہے بھی محافل میلاد کا انتقاد ٹابت ہے۔ مزید تفصیل کے لیے میری کتاب "اسلام کی پہلی عید" ملاحظہ فرما کیں۔ ڈاکٹر آزاد لکھتے ہیں: "مولود پر سب ہے پہلی کتاب ابو الخطاب عمر ابن حن بن دھیہ کلبی اندلی کی ہے۔" واس کوانا عبدالحق محدث اللہ بادی نے ذکورہ روایات بھی ای کتاب سے نقل کی ہیں۔ ڈاکٹر آزاد صاحب نے یہ کتاب شاید پڑھی دیکھی نہیں ہوگی ورنہ ان روایات کا دو بھی تذکرہ کرتے۔ میری معلومات کے مطابق اس موضوع پر پہلی مستقل کتاب امام اوزا گی رحمت اللہ علیہ کی بتائی جاتی جو دومری صدی بجری ہیں ہوئے، اس کا تذکرہ ہیں نے بوفیسر ڈاکٹر مجم مسعود احمد صاحب کی کسی تحریر ہیں بھی دیکھا ہے، یہ کتاب بیروت سے طبح پروفیسر ڈاکٹر مجم مسعود احمد صاحب کی کسی تحریر ہیں بھی دیکھا ہے، یہ کتاب بیروت سے طبح پروفیسر ڈاکٹر مجم مسعود احمد صاحب کی کسی تحریر ہیں بھی دیکھا ہے، یہ کتاب بیروت سے طبح پروفیسر ڈاکٹر مجم مسعود احمد صاحب کی کسی تحریر ہیں بھی دیکھا ہے، یہ کتاب بیروت سے طبح ہوئی تھی۔

ڈاکٹر آزاد صاحب کھتے ہیں: ''اردو ادب میں ایے شعرا کی تعداد اچھی خاص ہے، جنموں نے اپنی شعری کاوشات کا ہدف میلاد نبی کو بتایا۔'' (ص ۱۰۷)

خطوط نعت رنگ

"بدن" کا لفظ یہاں نادرست لگا، موضوعات کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی تو لفظ موضوع ہی یہاں مناسب تھا۔

ڈاکٹر آزاد صاحب نے ص ۱۰۸ اور ۱۰۹ پر نور ناموں اور معراج ناموں کے بیان میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں فاضل بر بلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہیں کیا، جھے شبہ ہوا کہ انھوں نے نعت رنگ کے پانچویں شارے میں مطبوعہ ڈاکٹر کی تشیط ہی کے جملے بلکہ پورے افتیاس نقل کیے ہیں۔ ڈاکٹر کی تشیط نے بھی نورناموں اور معراج ناموں میں اعلیٰ حضرت فاضل بر بلوی رحمۃ اللہ علیہ کی منظومات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس طرح اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ سے ان لوگوں کا تعصب اور عزاد مترشح ہوتا ہے، یہی نہیں بلکہ آزاد صاحب نے "ملام تاریخہ سے ان لوگوں کا تعصب اور عزاد مترشح ہوتا ہے، یہی نہیں بلکہ آزاد صاحب نے "ملام میلاد الرحمۃ سے ان لوگوں کا تعصب اور عزاد مترشح ہوتا ہے، یہی نہیں بلکہ آزاد صاحب نے "ملام میلاد تاریخہ سے ان لوگوں کا تعصب اور عزاد مترشح ہوتا ہوں انہیں دنیا بحری محافل بر بلوی کا شم نہیں لکھا اور جناب اکبر وارثی کا ذکر بھی نہیں کیا۔ جن کے لکھے ہوئے سلام مقبول ہیں، نام کا ذکر تک نہیں اور جن لوگوں کے لکھے ہوئے سلام سے عوام واقف تک نہیں ان کا ذکر کا جائے گا۔

ص۱۱۱ پر ''صلی علیہ الینا'' کا ترجمہ آزاد صاحب نے یوں کیا ہے: ''ہمارا خدا آپ پر درود بھیجے۔'' یہاں بھی عرض کروں گا کہ یا تو وہ ناقل ہیں یا پھر وہ اتنے ''فاضل'' ہیں کہ کیا کہنے۔

ص۱۰۱ پر ایک عربی شعر کے ترجے ہیں بھی ان کی عربی دانی کے "جوہر" واضح ہیں۔ ص۱۱۱ پر وہ لکھتے ہیں: "ہندوستان آکر ندہب اسلام یہاں کی مقامی تہذیب اور مقامی رسوم و روان سے کانی حد تک متاثر ہوا۔" پی انتج ڈی کیا ہوا شخص ندہب کے متاثر ہونے کی بات لکھے تو تعجب ہی نہیں تأسف کا مرحلہ ہے۔ ص۱۱۵ پر جناب آزاد نے وہی معترضہ شعر پچر تحریر کے ہیں جن کی ابتدا ہی ہے تمام اہل علم تردید کرتے آئے ہیں اور اہل ایمان نے ایک باتوں سے ہمات بارہا بیان کی اس کے باوجود انھی اشعار کو دہرانا میمی واضح کرتا ہے کہ معترضین کو تحقیق اور حقائق نگاری سے کوئی واسط نہیں۔ کوئی سچا مسلمان کلمہ طیبہ کے دوسرے ہو کو پہلے جرو ہیں مذم کرکے مخلوق کو خالق کہتا بات جانتا نہیں۔ خالق و مخلوق کو کسی کام میں جزو کو پہلے جرو میں مذم کرکے مخلوق کو خالق کہتا بات جانتا نہیں۔ خالق و مخلوق کو کسی کام میں ہروک کی ہو سریک و سیم اور اللہ تعالی کو "شخصیت" کلھنے والے خود ڈاکٹر آزاد صاحب پوری

ذے واری سے بتائیں کہ کس عالم دین نے ان معترضہ اشعار کی تائید کی ہے؟ کیا ڈاکٹر آزاد صاحب ان معترضہ اشعار کے بارے بیں عالم نے دین کی طرف سے تردید کے بارے بیں واقعی بے خبر ہیں؟ اگر نہیں تو آخیں چاہیے تھا کہ وہ یہ اشعار نقل کرتے ہوئے یہ حقیقت بھی بیان کرتے کہ اہل علم نے الی ہر معترضہ بات کا بروقت تعاقب کیا اور کتاب و سنت کے خلاف کسی نثر ونظم کے جواب میں عالم نے حق نے بھی تسائل یا تسائے سے کام نہیں لیا (واضح ملاف کسی نثر ونظم کے جواب میں عالم نے حق نے بھی تسائل یا تسائے سے کام نہیں لیا (واضح میں عالم نے حق کی بات کر رہا ہوں)۔

نعت رمگ ہی کے کسی شارے میں بید معترضہ اشعار اور ان کے جواب کی بات گزر چکی ہے، اگر ڈاکٹر آزاد صاحب نعت رنگ کے تمام شارے دیکھ چکے ہیں تو انھیں ان معرضہ اشعار کا اعادہ نہیں کرنا جاہے تھا، انحول نے ان معترضہ اشعار کو دہراتے ہوئے جو دریدہ دہنی كى ب وہ ان كے ان اشعار سے متلذذ ہونے كو ظاہر كرتى ہے كى نے انسي تبول كيا موتا يا فاسد تاویل کی ہوتی تو آزاد صاحب اس کا جواب دیتے، جب ان معترضہ اشعار کی تائید میں كى عالم دين كا نام نبيل ليا جاسكتا تو المحى اشعاركو بار بار بيش كيا جانا كوئى سازش بى موسكق ب- شخصیت یا قرابت وغیره کا لحاظ ایمانیات مین نہیں ہوسکتا۔ جو ایما لحاظ کرے گا وہ خود مجرم ہوکر اپنا ایمان ضائع کرے گا، بلکہ میں تو یہ بھی کہنا جاہتا ہوں کہ اکثر ایے اشعار بھی مازش بیں جو اسلامی عقائد اور اہل اہل ایمان کے خلاف غیروں نے وضع کیے ہیں۔ ڈاکٹر آزاد صاحب بھی جانتے ہوں گے کہ ہر مسلمان کہلانے والا فخص اسلامی تعلیمات ہے ممل واقف نہیں ہوتا اور شعرا میں سے بھی جانے کتنے ہوں گے جو دینی معلومات کی قدر رکھتے ہوں گے اور ائی دانست پر خاصا اعتاد رکھنے والے بھی خالی از خطا ہونے کے وقوے دار نہیں ہیں۔ نعت رنگ کے گیارہ شارے شائع ہو چکے ہیں، مجھے ان گیارہ شاروں میں مطبوعہ منظومات کو و يكف كى مهلت بى نبيس ملى، صرف نثرى حصه جس قدر دكي ياتا بول اس والے سے مجھ عرض كرتا ہوں صرف اى غرض سے كه ميرے معظم و مقدى و مطبر رسول كريم على ك نعت كوئى كرنے والے اور نعت كے موضوع ير مضامين تحرير كرنے والے بيد ياد ركيس كه ان ميں سے کوئی بھی اینے ذخیرہ الفاظ اور مبلغ علم و آگبی سے رسول یاک علی کی شان نہیں برھاتا بلکہ كماحقه كوئى بھى شان مصطفىٰ عليه التحية والثنا بيان بھى نہيں كرياتا، نه بى كرسكتا ہے، نه بى كسى ے بیان ہوسکتی ہے۔ محدث ہو یا فقیہ، مجتد ہو یا مفتی، مدرس ہو یا معلم، خطیب ہو یا ادیب،

مقرر ہو یا واعظ، نعت کو ہو یا نعت خوال سب کے سب مدح و ثنائے رسول کریم علی ے خود اینا قد برحاتے اور عزت یاتے ہیں، ہر خاص و عام کو جو صلاحیت و توانائی ود بعت ہوئی ہے، اے حبیب رب العالمین الله کا ذکر مبارک کرنے اور ان کی خدمت میں لگادیے اور خود کو ان کے لیے وقف کردینے بی میں کام یابی اور دارین کی بھلائی ملتی ہے، اپنی بی جمولی سعادت و رحمت سے مجرجاتی ہے۔علم وہی اچھا جو ان کا ادب سکھائے، سمع و بھر وہی اچھی جو ان کی باتیں نے اور ان کا جلوہ کرے، گویائی وہی مبارک جو ان کی باتیں کرے۔ اس مدوح كائتات على الرام كى بارگاہ كے آداب خود ميرے رب كريم، ذى الكبريا و ذى العظمة نے تعلیم فرمائے ہیں۔ جتنا ارادہ و اختیار بندے کو ملا ہے اس سے وہ محبوب رب العالمين الله كى بارگاہ ہے کس پناہ میں اوب ہی نہیں حسن اوب سے باریابی یا لے، اس سے بڑھ کرسعادت و كامياني كوئى ہو بى نبيس سكتى، جو ان كا غلام ہوجائے اسے الله كريم اپنا بيارا بنا ليتا ہے۔ كہنے والول نے کہا کہ انسانی جم میں آئے وہ عضو ہے کہ معمولی سا ذرہ بھی اس میں کھئلتا ہے، باتی جم محروح بھی ہوجائے تو برواشت ہوجاتا ہے۔ کا نات بہ مزلہ جم کے ہوتو انبیا کا مقام مجھنے کے لیے ایسا ہے جیسا جم میں آگھ کا ہے کہ ان کے بارے معمولی ک لغزش بھی کھلے گا۔ آنکھ سے تکلیف نہیں جاتی جب تک وہ شے دور نہ کی جائے جو وجہ تکلیف ہوئی، ای طرح انبیائے کرام کے بارے میں لاپروائی نہیں ہوکتی، بہت احتیاط لازم ہے، اس بارگاہ میں ادب کا کلمہ بھی کہتے ہوئے آواز کا صرف اونجا ہوجانا حط اعمال کا باعث ہوتا ہے۔ ڈاکٹر آزاد صاحب! وہ کوئی عقل وفہم سے بے بہرہ ہی ہوگا جو مخلوق کو خالق کے گا اور اس پر اصرار كرے گا تو اپنى بى جابى و بلاكت كا سامان كرے گا۔ ميرے رسول كريم علي كى حقيقت كو میرے رب کریم جل شانہ کے سوا کوئی جانا نہیں تو کوئی بیان کیے کرسکتا ہے؟ انھیں خدا کہنا یا ماننا کسی مومن کا کام نہیں ہوسکتا اور کوئی مومن ہرگز دانستہ یہ بات نہیں کہدسکتا، جس کسی نے نادانستہ بھی کوئی ایس بات کہدوی تو محی نے بھی تائید نہیں کی بلکہ کہنے والے کو باور کروایا کہ اس ير توبد لازم ہے۔ يهال بدعوض كرنا بھى ضرورى ب كد بعض اشعار ميں كہنے والے نے ایمی بات نہیں کمی ہواور اس پر بدالزام لگایا جائے یا اعتراض کیا جائے تو ایسے موقع پر دیانت اور حقائق کے مطابق بات کی جانی جاہے۔ کوئی بے علمی، نافنی و ناواتھی کی وجہ سے اعتراض كرتا ہے تواے بھى جاہے كہ وہ حقائق سے آگى كے بعد اعتراف كرے مرحقائق كے بيان

كومسلكي اجاره داري كبا جائے تو بيظلم ہوگا اور ايبا كہنے والا سراس فانساني كا مرتكب موكار ڈاکٹر آزاد صاحب کو اندازہ ہوگا کہ اس دور میں فتوں کی س قدر یافار ہے، ہر دو فض کی كى نے كتب فكر كا موجد ب جومحض اپنى دانست كوحرف آخر اور اپنى بات كو تول فيعل مفراة ب\_قرآن وسنت كى بجائے اپنى رائے كو اہميت دينے والے خود كم راہ بي اور دوم ول كى كم راہی کا باعث ہیں۔ توحید کا ایسا بیان جس سے انبیائے کرام علیم السلام کی تو بین و تحقیر من وہ كيے كوارا كيا جاسكتا ہے؟ قرآن كريم ميں تو شعارُ الله كى تعظيم كى واون كا تقوى فرمايا كيا ہے اور رسول کریم ﷺ کی تعظیم و تو تیر کا واضح تھم جا بہ جا ہے، بارگاہ رسالت مآبﷺ کے آداب خود خالق مصطفیٰ جل وعلانے تعلیم فرمائے ہیں۔ نبی پاک سی کورب تعالی کا شریک کہنا مانا تو کیا مثل بھی نہیں مانا جاتا، نہ ہی مانا جاسکتا ہے۔ مگر بے جا اعتراض والزام لگایا جائے تو اے ظلم بی کہا جائے گا۔ جو اشعار غلط ہیں وہ درست قرار نہیں دیے جاسکتے اور جو غلط نیس ہی، انھیں غلط قرار دینے کی کوشش بھی نہیں کرنی جائے۔ غلط اور سیح کو جانچنے پر کھنے کے لیے قرآن وسنت کی وسع اور سیح فہم ضروری ہے، وہ لوگ جو قرآن کی آیات کا خود ترجمہ تک نہ كرسكة بول وه صرف اين رائے سے كيے فيصله كرسكة بيں؟ حضرت ايرالمؤمنين سيّدنا على كرم الله وجهد في قرآن كا ترجمه وتفير بيان كرنے كے ليے كتن علوم جانے كى شرط ضرورى قرار دی ہے، اس بات سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ حدیث اور اصل حدیث سے ناواتھی کے باوجود حدیث کی شرح کرنا عام ہے، یول معاشرے میں کتنے فتنے رونما ہورہے ہیں۔ دینی و ایمانی بیان میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

ڈاکٹر آزاد صاحب نے نعت کے "ٹانوی موضوعات" کے عنوان سے ایک مخفر فہرست ص ۱۱۱ پر ترتیب دی ہے، اور اپنی تحریر کے آخر میں خود لکھتے ہیں: "اور ہر وہ موضوع، موضوع، موضوع نعت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کو آقائے دو عالم رحمت ہر دو جہال محمد عربی سی سے کی نہ کی فتم کا علاقہ، رشتہ یا نسبت ہو۔" (ص ۱۱۸)

اس حوالے سے عرض کرنا جاہوںگا کہ نعت گوئی اہل علم کے علاوہ ان افراد نے بھی کی جو نہ علم و ادب کے شہ سوار ہیں نہ ہی زبان و بیان کے دعوے دار۔ بعض شعرا نے اصناف بخن میں جو کاوشیں کیس ان میں ایک وونعتیں بھی کہہ دیں اور بعض نے ''ضرورہ''' کہہ دیں۔ موضوعاتی نعتوں کے ساتھ کیفیاتی اور وارداتی منظومات بھی ہیں۔ میرے کریم رحمتہ للعالمين آقا ﷺ كى خصوصيات اور اوصاف كا كوئى شار بى نبيس تو موضوعات كى حدبندى كبال مكن ہے۔ بيس تو يہ كبول كا كر كن الل علم كے كلام بيس نعتيه اشعار كا علم بھى انھيں سے مكن ہے جس كى اس باب بيس معلومات وسيع بيں۔ فكر جركس به قدر جستے اوست...

نوت رنگ شارہ ۱۱ کے ص ۱۱۰ ہے بھارت کے جناب ظمیر غازی پوری کی تحریہ موان ''نفقیہ شاعری کے لوازمات'' کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی پہلی سطر ہے: ''اس عالم آب و کل بیں بیر مصطفیٰ ﷺ کی تشریف آوری ہے قبل ہی عربی ذبان ....'' اس صفح پر گیار ہویں سطر بیں ہیں ہے: ''اللہ تعالیٰ کے جبیب مجمعی ہے۔ '' رسول کریم ﷺ کے مبارک و مقدس اور معظم نام ہیں '' معربی'' کے کا لفظ بھی غازی پوری صاحب نے گوارا نہیں کیا۔ یہ انداز ان کی تحریہ بی یونجی بیش تر نظر آتا ہے۔ یوں یہ واضح ہوتا ہے کہ لکھنے والے کو رسول کریم ﷺ کی مجبت اور تعظیم و تو قیر ہے وہ علاقہ نہیں جو ایک ہے موثن و مسلم کو ہوتا چاہیے، حالال کہ عازی پوری صاحب نے اپنی اس تحریہ بیل دوسروں کو آواب ہی شوظ رکھنے کی تلقین کی ہے۔ ان کی تحریہ واضح کرتی ہے کہ وہ زبان و بیان کے حوالے سے خاص معلومات رکھتے ہیں لیکن مدعا بیان کرتے ہوئے احتیاط کا وائمن تھا ہے نہیں رکھتے۔ انھوں نے پچھ وہ جی اعتراض و برائے ہیں جی علی جن کرتی ہوتا ہے ہیں اور دیگر تحریروں بیل محمل کی جانچے ہیں اور دیگر تحریروں بیل جس بھی بیش کے جانچے ہیں اور دیگر تحریروں بیل جس بھی علی جن نے وہ کو ایک موتر ضہ اشعار کا ایک سرسری جائزہ بھی لیا جائے کی الم ایک ایک سرسری جائزہ بھی لیا جائے کی الم ایک ایک سرسری جائزہ بھی لیا جائے توں اخراہ کی کا ایک سرسری جائزہ بھی لیا جائے توں اخراہ خور ہیں وہ یہ لکھ گئے: ''نفتیہ شاعری کا ایک سرسری جائزہ بھی لیا جائے تھی اور دواروی ہیں وہ یہ لکھ گئے: ''نفتیہ شاعری کا ایک سرسری جائزہ بھی لیا جائے توں اخراہ کی لیا جائے توں اخراہ کو کی لیا جائے توں اخراہ کی ایا جائے توں اخراہ کی کی لیا جائے توں اخراہ کی کی لیا جائے تھی اور انظار پر نظر رکتی ہے۔'' (صحاحات)

ظہیر صاحب نے ''کی یا متعد'' کی بجائے ''بے شار' کے الفاظ استعال کے جو قرین قیاس اور امر واقعہ نہیں۔ بید فقیر بے توقیر پھر عرض گزار ہے کہ ہر وہ تحریر، نثر ہو یا لظم، جس میں خلاف واقعہ یا تاروا بات بیان ہوئی ہے بینی شریعت و سنت سے متصادم اور متفاد بیان جس میں خلاف واقعہ یا تاروا بات بیان ہوئی ہے نہ کی جاسکتی ہے اور صری لفظ و بیان میں تاویل بیان جس میں ہے اس کی تائید نہ کی گئی ہے نہ کی جاسکتی ہے اور صری لفظ و بیان میں تاویل ہمی کارآ مد نہیں ہوسکتے۔ ''اکفار الملحد ین' (مطبوعہ دارالکتب علمیہ، اکوڑہ خنگ، پشاور) کے صری کارآ مد نہیں ہوسکتے۔ ''اکفار الملحد ین' (مطبوعہ دارالکتب علمیہ، اکوڑہ خنگ، پشاور) کے صری کارآ مد نہیں ہوسکتے۔ ''اکفار مسلم کے مدر مدرس دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں: ''لفظ صری میں تاویل کادوئی قبول نہیں کیا جاتا۔'' وہ ص ۲۸ پر کھتے ہیں ''فاسد تاویل، کفر کی طرح ہے۔'' اور اس صفح پر لکھتے ہیں: ''ضروریات دین میں تاویل کرنا دافع کفر نہیں۔'' اس طرح جناب اور اس صفح پر لکھتے ہیں: ''ضروریات دین میں تاویل کرنا دافع کفر نہیں۔'' اس طرح جناب

اشرف علی تھانوی نے رسالہ الا مداد، بابت ماہ شوال ۱۳۳۱ھ کے ۱۳۳ پر لکھا ہے"اگر مفتی کی تاویل فی الواقع صحیح نہ ہوگ تو اس کا فتو کل ( کفر کے ) قائل کو حقیقی کفر ہے نہیں بچا سکے گا۔" ظہیر غازی پوری صاحب بھی شاید واقف ہول کہ اس دور میں ایمان اور حقائق کی بجائے شخصیت اور انا پری کی اجمیت زیادہ نظر آتی ہے، اس طرز اور روش نے وہ وہ فتنے اور مسائل افرائے ہیں کہ بچھ نہ پوچھے!

ظہیر صاحب نے اپنی تحریر میں کھے جلے ایسے لکھے ہیں جو معترضہ ہیں مثلاً: میں ۱۳۳ پر وہ لکھتے ہیں: ''شریعت ناک بھوں چڑھاتی رہ جاتی ہے، لیکن فن کار کا کچو نہیں کر پاتی۔'' یہ بات انھوں نے پر دفیسر مسعود حسین کے حوالے سے میر کی شاعری کے جائزے سے نقل کی ہے، وہ خود اس کے جواب میں لکھتے ہیں: ''شریعت کے ناک بھوں چڑھانے کی بات خواہ مخواہ ہے۔ ہر شاعر اپنے اعمال کا ذے دار خود ہوتا ہے، شریعت نہ تو ہر گھر میں (برائے اعتراض) جھائتی ہے اور نہ ہر شاعر کے اشعار کا محاب کرتی ہے…'(ص۱۲۲)

پروفیسر مسعود حسین نے شریعت کے لیے نامناسب انداز بیان اپنایاتھا تو خودظمیر صاحب عازی پوری نے بھی احتیاط نہ برتی۔ ص ۱۲۵ پر وہ لکھتے ہیں: "کفر کا فتوی پہلے بھی بہت عام تھا اور اب بھی بات بات پر ایسے فتوے جاری ہوتے رہتے ہیں۔" یہ جملے لکھتے ہوئے بھی ظہیر صاحب نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا۔

فتوی کی بات یا فعل کے بارے ہیں شری رائے کو کہتے ہیں اور کفر و ایمان کے باب میں صحیح العقیدہ مفتیان کرام بہت احتیاط برتے ہیں۔ کفر کا فتوی جاری کرنا کوئی کھیل نہیں اور بات بات پر ایسے فتوے جاری نہیں کیے جاتے۔ جناب اشرف علی تحانوی لکھتے ہیں:
''فتہا (کی) مسلمان کی طرف کفر کی نبیت کرنے کو اتنا برا بچھتے ہیں کہ جب تک ان کو مخبائش ملتی ہے، اس وقت تک وہ کی مسلمان کی طرف اس (کفر) کو منسوب نہیں کرتے، تو اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ خود کفر کا ارتکاب کس قدر برا ہوگا۔ پس مسلمانوں کو چاہے کہ جس قول یا فعل میں کفر کا احتمال بحید اور وہم بھی ہو، اس سے بھی نہایت درجہ احتراز کریں کیوں کہ کفر سے بڑھ کر حق سجانہ کے نزدیک کوئی جرم نہیں ہے چناں چہ نصوص قطعیہ سے کیوں کہ کفر سے بڑھ کر حق سجانہ کے نزدیک کوئی جرم نہیں ہے چناں چہ نصوص قطعیہ سے طابت ہے کہ حق سجانہ تمام جرموں کو معاف کردیں گے گر کفر کو معاف نہ کریں گے۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ وہ کس قدر شدید جرم ہے اور اس سے بچنا کس قدر ضروری ہے۔'

دیوبندی کتب قر کے ایک اور عالم جناب مرتفیٰی حن در بھتگی اپنی کتاب
"اشدالعذاب" (مطبوعہ لائل پور) میں لکھتے ہیں: "نہ علائے اسلام جلدباز ہیں، نہ فروگ اور
ظیات اور اجتہادی امور میں کوئی تحفیر کرتا ہے بلکہ جب تک آفاب کی طرح (کسی کا) کفر
ظاہر نہ ہوجائے یہ (علائے اسلام کی) مقدی جماعت بھی ایسی جرائت نہیں کرتی۔ علاحتی الوسع
کلام میں تاویل کر کے صحیح معنی بیان کرتے ہیں، گر جب کسی کا دل ہی جہتم میں جانے کو
چاہے اور وہ خود ہی اسلام کے وسیع دائرے سے خارج ہوجائے تو علائے اسلام (اس کو کافر
کہنے پر) مجبور ہیں۔ جس طرح مسلمان کو کافر کہنا کفر ہے ای طرح کافر کومسلمان کہنا بھی کفر
ہے۔" (صس)

علیاتے دیوبندخود ان باتوں پر کاربند ہیں یا نہیں اس سے قطع نظر بجھے ظہیر صاحب عادی پوری کو بھی باور کرانا ہے کہ علیاتے حق تو کسی کو کافر بتانے میں بہت مختاط ہیں وہ کسی کو کافر بتاتے نہیں بلکہ جب کسی شخص سے صریحاً کفر کا ارتکاب ہوجائے تو اس کا کفر بتا دیتے ہیں۔ بھی مرتفئی حن صاحب وربحتی اپنی اس کتاب ''اشدالعذاب'' میں لکھتے ہیں: ''علیا نے کس قدر احتیاط کی مگر جب کلام میں تاویل کی گنجاکش نہ رہے اور کفر آ قاب کی طرح روشن ہوجائے تو پھر بجز تکفیر کے جارہ بی کیا:

اگر بینم که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینم گناه است

ایسے وقت میں اگر علما سکوت کریں اور خلقت گم راہ ہوجائے تو اس کا وبال کس پر ہوگا؟ آخر علماء کا کام کیا ہے؟ جب وہ کفر اور اسلام میں فرق بھی نہ بتا کیں تو اور کیا کریں گے؟'' (ص۳)

ظہیر صاحب غازی پوری کو شاید ایسے علماء کہلانے والوں سے واسطہ رہا ہوگا جو بات بات پر کفر و شرک کے فتوے جاری کرتے ہوں گے ورنہ علمائے حق کا بیہ و تیرہ نہیں۔

لفظ خدا اور رسول کے غلط استعال کے حوالے سے بھی علمائے اسلام نے اپنے فاوی اور دیگر تحریروں میں حقائق واضح کیے ہیں۔ ظہیر صاحب غازی پوری نے ص ۱۲۵، نعت رنگ شارہ اا میں جو شعر اس حوالے سے نقل کیا ہے، اس بارے میں انھوں نے علمائے وین کے جوابات شاید ملاحظہ نہیں فرمائے۔ علامہ اقبال کے شعر پر انھوں نے ڈاکٹر مجر حسن کے تحریر

کروہ اعتراض کو نقل کیا ہے: ڈاکٹر محمد حسن لکھتے ہیں، ''علامہ اقبال کا پیشعر، غریب و سادہ و رکلیں ہے داستان حرم نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسلیل

ان کے بدعقیدہ ہونے کی تھلی علامت ہے کیوں کہ انھوں نے حسین این علی کا ہم ایک پیغیر کے ساتھ لیا ہے اور دونوں کو برابر کا مقام دیا ہے۔"

( بحواله ما بهنامه "شاعر"، اقبال نمبره ص ١٠١)

ڈاکٹر محر حسن صاحب کو خود اپنا نام یاد نہیں رہا، ان کے والد نے بھی لفظ "حسن" معنی نہیں نسبہ ہی رکھا ہوگا، یوں ان کے اپنے نام میں بھی پیفیر کے نام کے ساتھ ہی حضرت سیّدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کا نام موجود ہے۔ اس بارے میں وہ کیا فرما کیں گے؟ علامہ اقبال نے تو یہ بھی فرمایا ہے:

> مویٰ و فرعون و شبیر و بزید این دو قوت از حیات آید پدید

اس بارے میں ڈاکٹر محد حسن صاحب کیا فرمانا جاہیں گے؟ علم وقیم میں نقص یا عدم توازن ہوتو اعتراض ہوتا ہے۔ برابر کا مقام محض ڈاکٹر صاحب کی ذہنی اختراع ہے ورند وہ برابر کا واضح فرمائیں۔ خودظہیر صاحب غازی پوری لکھتے ہیں اس شعر کے بارے میں کہ:
" کہنے کو تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ داستان حرم بھلا "غریب" اور "دیکین" کس طرح ہوسکتی ہے۔ یہ دونوں الفاظ اپنی لجاجت کا اظہار کردہے ہیں اور بے جواز بھی ہیں۔" (ص۱۲۹)

جناب ظہیر غازی پوری نے داستان مرم کے ' فریب و رنگین' ہونے کو ناممکن کیے فرما دیا؟ میں نہیں سمجھ سکا۔ وہ غریب اور رنگین کے کیا معنی سمجھ رہے ہیں؟ واضح فرما کیں تاکہ انھیں داستان حرم کے حوالے سے ان دونوں لفظوں کی لجاجت نہیں بلکہ بلاغت اور جواز بتایا جاسکے۔

ظہیر صاحب غازی پوری نعت گوئی کو بے حد مشکل فن قرار دینے کے بارے میں پھھ لوگوں کی رائے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''میرا ذاتی خیال ہے کہ شعور پختہ ہو، مطالعہ وسلتے ہو، نظر باریک بیں ہو اور زبان و اظہار پر خلاقانہ قدرت حاصل ہو تو شاعری کے لیے کوئی صنف شاعری اتنی مشکل نہیں ہوگئی جتنی اکابرین نے (بغیر جواز) ثابت کرنے کی

کوششیں کی ہیں۔ بے شار اوب پند اور ندہب پرست محققین اور اہل رائے نے نعت نگاری کی راہ میں ہونے والی دینی اور شرعی لفزشوں کی جانب بھی اشارے کیے ہیں۔'' (ص ۱۲۸)

اس اقتباس میں غازی پوری صاحب نے صلاحیت و قابلیت کے حوالے سے خود بی پچھے اوصاف کا ہونا ضروری بتایا پھر اس کے بعد ''بغیر جواز'' کے الفاظ بھی توسین میں جانے کیوں جڑ دیے۔ حالال کہ خود ہی اہل علم و تحقیق وغیرہ کی جانب سے دینی اور شری لغزشوں کا فرجی انھوں نے کیا اور اپنی ای تحریر میں وہ خود دوسروں کے ناروا اشعار بھی بیان کر چکے فرکر بھی انھوں نے کیا اور اپنی ای تحریر میں وہ خود دوسروں کے ناروا اشعار بھی بیان کر چکے میں۔ ظہیر صاحب سے عرض ہے کہ وہ نعت رنگ کے گزشتہ شارے بھی ملاحظہ فرمائیں تاکہ انھیں اندازہ ہوجائے کہ نعت نگاری صرف شاعری ہی نہیں۔

قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے صرف عربی دال ہونا کافی نہیں ای طرح نعت کہنے کے لیے صرف عربی دال ہونا کافی نہیں ای طرح نعت کہنے کے لیے صرف شاعر ہونا کافی نہیں ورنہ حودظہیر صاحب وہ اوصاف کیوں لکھ رہے ہیں جن کے بعد ان کے نزدیک مشکل نہیں ہوسکتی؟ نعت نگاری میں ان اوصاف کے باوجود بھی کوئی لفزش بعید از امکان نہیں۔

نعت رنگ شارہ ۱۱ کے ص ۱۲۹ پر جناب غازی پوری نے تکھا ہے: "اس قتم کے اعتراضات کی دہائیوں سے ارباب فن اور عاشقان رسول اکرم سے کرتے آرہے ہیں گر اہل تلم حفرات بطور حوالہ اشعار پیش نہیں کرتے۔ اس کی دو وجوہات ہوگئی ہیں، ایک بیہ پیشہ ور علائے دین سے وہ ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف نہ صرف کوئی فتوی صادر ہوگا بلکہ معاشرے ہیں ان کا جینا مشکل ہوجائے گا کیوں کہ اس قتم کے نام نہاد اکابر دین و نہب کے ساتھ ایک بڑی فوت یا جمعیت ہوتی ہے جو بہرطال ان کی جمایت کرتی ہے اور بعض اوقات شور و ہنگامہ بھی برپا کرتی ہے، دوسری ہی کہ ناقد خود تشکیک کا شکار ہوجاتا ہے کہ کہیں اس کے اعتراضات فلط نہ قرار دیئے جا کیں۔ دنیائے ادب میں تو تنقید کی تنقید لکھنے اور فتاد اس کے اعتراضات فلط نہ قرار دیئے جا کیں۔ دنیائے ادب میں تو تنقید کی تنقید لکھنے اور فتاد کے نظریۂ فکر سے اختراف کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ گرشری اور نمایک معاملات میں تاویلات کے ذریعے فلط سے فلط بات کو بھی سے قرار دیئے کی روان عام ہے اور شاید ای وجہ سے کے ذریعے فلط سے فلط بات کو بھی سے قرار دیئے تیں اور مسلک و عقائد کی ہوتوں نے نہ صرف اختشار پیدا کیا ہے بلکہ نم ہب اور قوم کا چرہ من کرکے رکھ دیا ہے... مسلک و عقائد اور صرف اختشار پیدا کیا ہے بلکہ نم ہب اور قوم کا چرہ من کرکے رکھ دیا ہے... مسلک و عقائد اور فرات برادری کی خلیجیں علائے دین کی پیدا کردہ ہیں اور خواہ مخواہ ہیں..."

جناب ظہیر غازی پوری کے اس بیاہے میں یہ بات نمایاں محسوس ہوتی ہے کہ وہ علائے دین اور مسلک وعقائد کے حوالے سے تلخیال رکھتے ہیں، بیتلخیال مشاہرے یا تجربے كا نتيم بين يا كرس ساكر قائم كرده تأثرات بين مجم اعتراف ب كه دين داركملاني والے ایے لوگ بھی ہیں جو پیشہ وری اور کاروباری طور پر دین و قرب کو اپنائے ہوئے ہیں اور دہشت گردی کے مرتکب ہوتے ہیں، اپنے خودساختہ مؤقف اور اپنے اکابر کے بارے میں یا این طرز عمل کے حوالے سے وہ اختلاف گوارانہیں کرتے اور دین وار کہلانے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی یا اینے اکابر کی غلط اور تاروا باتوں کی فاسد تاویلیں کرکے انھیں مجھے ٹابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس وجہ سے صرف انھی کومطعون کرنا جاہے نہ کہ پورے دین دار طبقے کو ملامت کا ہدف بنالینا جاہے۔ ربی بات مسلک و عقائد کی تو جنوں نے صراط متنقم اور راہ حق سے خود کو الگ کیا ہے اور اینے خود ساخت نظریات و عقائد ابنائے ہیں انھوں نے بلاشبہ أمت مسلمہ میں انتشار و افتراق پیدا کیا ہے اور فتنہ و فساد كى راہیں کھولی ہیں لیکن غازی پوری صاحب بہ یک جنبش قلم تمام علائے دین کو غلط کیسے قرار دے كے بير؟ ذات برادري كى خليجيں جہالت اور تعصب كى بنياد ير بي ندكه علم كى بنياد ير، اور وه لوگ جو علائے رین کہلا کر شریعت و سنت کے منافی قول وفعل اپنائیں وہ اپنے تشخص اور منصب کی خود ہی نفی کرتے ہیں اور اپنی ذات کو وجہ نزاع اور خود کو متازع بناتے ہیں۔ اہل حق كا بيرشيوه وشعار نبيل اور محيح العقيده الل حق علائے كرام كى توبين و تحقير ہرگز روانبيل بلك اليا كرنے والا ابنا دين ايماني نقصان كرتا ہے، چنال چه جناب اشرف على تفانوى كلمت بين: "(رشد احم) كنگوى فرماتے تھے كہ جولوگ علمائے دين كى توبين اور ان يرطعن وتشنيخ كرتے ہیں، قبر میں ان کا من قبلے سے پھر جاتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جس کا جی جاہے و کھے لے۔" (ص٥١٥) اورص١٨٠ ير لكية بين: "علاء كى تعظيم سے تو لوگول كا نفع ہے كه ال كى تعظيم در حقیقت دین کی تعظیم ہے۔" ( کمالات اشرفیہ، مکتبہ تھانوی، ایم اے جناح روڈ، کراچی) اس حوالے سے اکثر علائے ویوبند بہ شمول تھانوی صاحب نے سخت فاوی بھی تحریر کیے ہیں۔ اپنی اس تحریر میں علمائے دیوبند کی تحریریں یوں نقل کرتا ہوں کہ بھارت کے وہ تلم کار جو"نعت رمك على اب تك كلية آئے إلى وه زياده تر الحى على ويوبند كے متاثرين إلى الى ليے

ان کو اٹھی کے حوالے قبول ہوں گے تاہم یہ بات اپنی جگہ ہے کہ علمائے دیو بند کی تحریروں اور قول وفعل میں تضاد بہت ہے۔

جناب ظہیر غازی پوری نے ''حدائق بخشن'' میں چند اشعار پر فنی وعروضی لحاظ سے جو اعتراض کیے ہیں، اس کے ساتھ بی انھوں نے بیشعر بھی لکھا ہے:

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
لینی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا

اس شعر كولكه كر وه كہتے ہيں: "اللہ تعالی لاشريک ہمی ہے اور بے پير ہمی۔ اس نے اپی قدرت ہے بے شار مخلوقات، اشياء اور بح و بر كوخلق كيا ہے، جن كا خمير مخلف ہے۔ اپنے نور ہے بھی اس نے ایک پیکر تراشا جو اس كے ليے محبوب ترین تھا۔ وہ نور يكما پيشانی آدم میں محفوظ ہوا اور محرصطفی سینے تک پہنچا۔ اللہ رب العزت چوں كہ بے جم ، بے پیکر اور بے بدن ہے اس ليے دنياوی محبوب و محب كا اطلاق اس پر نہيں ہوسكما و سے بھی محبوب كے بدن ہے اس ليے دنياوی محبوب و محب كا اطلاق اس پر نہيں ہوسكما و سے بھی محبوب كے مالك كا درجہ عطا كرنے كا سيدها اور صاف مطلب ہوا كہ رسول كو خدا كہا يا تسليم كيا..." (ص ١١١١)

جناب ظہیر عازی پوری نے خود کھا کہ اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے نور سے ایک پیکر تراشا جو اس کے لیے بیکر تراشا جو اس کے لیے انگر تراشا جو اس کے لیے نامکن بتایا، ونیاوی کے لفظ کوظہیر صاحب عازی پوری نے محب و محبوب کے ساتھ لکھ کر اپنے اعتراض کی رعایت چاہی ہے۔ اللہ تعالی دنیا و آخرت میں محبوب حقیقی ہے اور آیات و احادیث اعتراض کی رعایت چاہی ہے۔ اللہ تعالی کے لیے یہ الفاظ ثابت ہیں، ظہیر صاحب کی شاید توجہ یا رسائی ان تک نہیں ہوئی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خال بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول کریم سی کو ہرگز ہرگز خدا کہا یا تسلیم نہیں کیا اور اس شعر کے بارے میں یہ فقیر اور جناب ڈاکٹر عبدالعیم عزیزی نعت رنگ ہی کے شارہ نمبر ۸ میں تفصیل ہے اس کا جواب عیش کر یکے ہیں۔ جناب ظہیر فازی پوری وہ ملاحظہ فرما ئیں، ان کی تسلی وتشفی ہوجائے گی۔ علاوہ ازی اٹنی حضرت نے ''مالک کے حبیب'' فرمایا ہے جب کہ ظہیر صاحب ''مجبوب کا طلاوہ ازی اٹنی حضرت نے ''مالک کے حبیب'' فرمایا ہے جب کہ ظہیر صاحب ''مجبوب کا درجہ اٹنی حضرت فاصل بریلوی

نے عطانہیں کیا بلکہ خودظہیر صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نورے ایک پیکر تراشا جو اس کے لیے محبوب ترین تھا۔ (حالال کہ اس جملے میں تراشا کا لفظ محل نظر ہے۔)

"الا وانا حبیب اللہ" کے الفاظ حدیث شریف میں موجود ہیں۔ جناب ظمیر فازی پوری نے لکھا ہے" وہ نور میکنا بیشانی آدم میں محفوظ ہوا اور محمر مصطفیٰ سی تک پہنچا۔" یہ جملہ قابل اصلاح ہے۔ سیّدنا آدم علیہ السلام سے یہ نور نعقل ہوتا رہا اور سیّدنا عبدالله بنا عبدالمطلب اور سیّدہ کا تنات حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہما سے ہے مجم ہوکر ظاہر ہوا۔ نبی پاک سیّف بی وہ نوری بیکر ہیں۔ ص ۱۳۸ پر خودظہر صاحب نے بھی لکھا ہے: "نوریکر اور جیلی افروز تو وہ خود تھے۔"

جناب ظہیر عازی پوری نے نعت رنگ شارہ اا کے ص۱۳ ہے آگے دو صفات تک جو معترضہ اشعار پیش کیے ہیں ان سب کے بارے ہیں پہلے ہی عرض کرچکا ہوں کہ ان کی تائید نہ کی گئی ہے نہ کی جائتی ہے۔ جس کسی نے رسول کریم بیٹ کو خدا کہنے کی کوشش یا جرات دانستہ یا نادانستہ کی اس پر توبہ لازم ہے۔ کوئی بھی الی غلط بات کرکے خالق و مخلوق کو خوش تیس کرتا نہ ہی کوئی ثواب کما تا ہے بلکہ خود کو مجرم بناتا ہے۔ نثر ہو یا تقریر ہو یا تحریر، غلط بات کسی ہیں بھی کہی جائے گی وہ غلط ہیں شار ہوگی۔ نعت شریف تو رسول کریم سیٹ کی خلا بات کسی ہیں بھی کہی جائے گی وہ غلط ہیں شار ہوگی۔ نعت شریف تو رسول کریم سیٹ کی ملے ہوئے الی یا تیس کہہ جاتے ہیں جو اپ اکابر کے لیے نثر ولا کہ کھتے ہوئے الی باتیں کہہ جاتے ہیں جن کی تاویل بھی نہیں ہو کئی۔ ایک نثری اقتباس ملاحظہ ہو، جناب عبدالرزاق بلنے آبادی روز نامہ ''الجمعیۃ'' دبئی کے شخ الاسلام نمبر کی اشاعت دوم، ۱۰ رجولائی محبدالرزاق بلنے آبادی روز نامہ ''الجمعیۃ'' دبئی کے شخ الاسلام نمبر کی اشاعت دوم، ۱۰ رجولائی بارے میں کھتے ہیں: ''تم نے بھی خدا کو اپ گلی کوچوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ بھی خدا کو اپ گلی کوچوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ بھی خدا کو بھی اس کے عرش عظمت جلال کے نیچی فانی انسانوں سے فردتی کرتے دیکھا ہے؟ بھی خدا کو بھی اس کے عرش عظمت جلال کے نیچی فانی انسانوں سے فردتی کرتے دیکھا ہے؟ بھی خدا کو بھی اس کے عرش عظمت جلال کے نیچی فانی انسانوں سے فردتی کرتے دیکھا ہے؟ بھی فلا تصور بھی کرتے کہ رب العالمین اپنی کبرائیوں پر پردہ ڈال کے تمارے گھروں میں بھی آ کر تھور بھی کرتے کہ کیا م ہوگا؟ تحماری خدشیں کرے گا؟

نبیں، ہر گز نبیں، ایا نہ بھی ہوا ہے نہ بھی ہوگا۔

تو پھر کیا میں دیوانہ ہوں، مجذوب ہوں کہ برد ہا تک رہا ہوں؟ نہیں بھائیو! یہ بات نہیں ہے۔ مردی ہوں نہ سودائی۔ جو کھے کہدرہا ہوں، سے ہے حق ہے مرجھے کا ذرا سا چھر ہے

حقیقت و مجاز کا فرق ہے۔ محبت کا معاملہ ہے اور محبت میں اشاروں کنالیوں سے بی کام لینا پڑتا ہے۔ محبت، بے پردہ سچائی کو گوارا نہیں کرتی۔ پچھ بند بند، ڈھکی ڈھکی، چھپی چھپی باتیں بی محبت کو راس آتی ہیں۔''

تقویۃ الایمان میں جناب اسلیل وہلوی تو نبی کی تعریف بھی صرف بشرک ک ک کرنے اور وہ بھی اختصار سے کرنے کی تاکید کرتے ہیں اور ''الجمعیۃ'' دہلی نے چار سو بڑے سائز کے صفحات میں جناب حسین احمد مدنی کے لیے کیا کیا لکھا ہے، نہ پوچھے۔ رسول کریم ﷺ کی تعریف میں صحح کلمات بھی جنیں گوارا نہیں وہ اپنے بڑوں کو مجازاً خدا تک لکھ رہے ہیں۔ ظہیر صاحب غازی پوری اگر مراثی و مناقب دیکھیں تو اندازہ ہو کہ ایے لوگوں نے عقائد و حقائق سے کیا کیا کھیل کھیلے ہیں۔

ظہیر صاحب نے ص ۱۳۳ پر اللہ تعالی کے لیے لکھا ہے: "اس کا مسکن تو سرعرش ہے۔" وہ خود غور فرمائیں کہ بیہ جملہ قابل اصلاح ہے یا نہیں۔

ص۱۳۵ پر وہ جناب عبدالکریم قمر کے حوالے سے لکھتے ہیں: "حضور (ﷺ) کی شان میں ذرا می بے احتیاطی اور ونی کی لفزش ایمان وعمل کو غارت کردیتی ہے۔ بے احتیاطی یا لفزش عموماً نادانستہ طور پر یا کم علمی کے باعث سرزد ہوتی ہے۔ بھی بھی شاعر کی سوچ مغالطے پیدا کرتی ہے اور بھی بھی مفہوم نہ بیجھنے کے باعث بھی شدید اعتراضات کے پہلو نکل آتے ہیں…" رسول اکرم ﷺ کی شان اقدس میں بلاشبہ معمولی می بھی بے احتیاطی اور ادنیٰ می لفزش ایمان وعمل کو غارت اور اس کے مرتکب کو جانی و ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ لیکن بڑے بین وی بات مدعمان علم بھی اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں اور افسوں ہے کہ ان سے دفاع کیا جاتا ہے۔

جناب ظہیر غازی پوری نے اس اقتباس کے بعد جس شعر پر اعتراض کیا ہے اس میں خود مفہوم نہ سجھنے کی کوتاہی کی ہے۔ بچھے اس شعر کو صحیح ٹابت نہیں کرنا لیکن غلامی کا مفہوم غازی پوری صاحب نے صحیح اخذ نہیں کیا۔معترضہ شعریہ ہے:

> غلاموں کو غلامی کا شرف کافی بہت کافی طبیعت پر گرال سا ہو کرم ایبا بھی ہوتا ہے (ص۱۳۵)

ہاتی اشعار پر ان کے اعتراض درست ہیں البتہ ایک شعر کے بارے میں جاب عبدالعزیز خالد وضاحت کر مچکے ہیں۔

ظہیر صاحب ص ۱۳۸ پر لکھتے ہیں: "صدافت ہے کہ مصطفیٰ اللہ بات فود اور خداوندی کا جزو تھے۔" یہاں لفظ" جزو" وہ ملاحظہ فرما کیں کہ کیا ای طرح درست ہے دوسطر بعد وہ لکھتے ہیں: کیوں کہ سرور کا کنات تمام تر اوصاف و تجلیات سے حصول نبوت سے قبل می متصف ہو چکے تھے۔ ان پر صرف وی کا نزول ہوا کرتا تھا۔" ظہیر صاحب غازی پوری سے عرض ہے کہ "حصول نبوت" کی بجائے یہاں "اعلان نبوت" لکھتا چاہے تھا اور میرے رسول کریم سلیہ ہر لحظ انوار و تجلیات الہیہ ہی ہیں رہتے اور خود انھیں "سراجا منیرا" فرمایا گیا ہے، وہ نور عطا فرماتے اور دوسروں کو چکاتے تھے اور یہ فیضان جاری ہے، وہ آق بھی چکارہے ہیں۔ غازی پوری صاحب کا یہ لکھتا کہ "اعلان نبوت" کے بعد صرف وی کا نزول ہوتا تھا، یہ تا ثر ویتا ہے کہ رسول کریم سیالیہ کو اعلان نبوت کے بعد حرید اوصاف وقبلیات ماصل نہیں جب کہ قرآن کریم ہیں واضح بیان ہے: وللاخوۃ خیر لک من الاولی۔

رسول كريم على كے ہرآنے والا لحد كزرے ہوئے لمح ے بہتر ہے۔

ص ۱۲۰ پر جناب ظہیر عازی پوری لکھتے ہیں: "بلاشبہ اچھا غزل کو شاعر نعت کہتے وقت بھی فن کارانہ انداز اظہار برقرار رکھتا ہے اور وہ نعت کے ذریعے عقائد و مسلک کی تبلغ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ موجودہ عہد میں مسلک و عقائد اور بدعتوں کو کچھ اس قدر فروغ حاصل ہوا ہے کہ نعتیہ شاعری کا چہرہ بھی بری حد تک من ہوگیا ہے۔ متقدین اور متاخرین دونوں نے اس مقدس فن کو نقصان پہنچایا ہے۔"

جناب ظہیر غازی پوری نے ''مسلک وعقائد'' کے الفاظ جانے کس مغہوم کے تحت ان جملوں میں شامل کیے ہیں؟ رہی بات بدعتوں کی تو یہاں ان کی مراد کیا ہے؟ وہ واضح فرمائیں تو جواب لکھوں۔ غازی پوری صاحب کی معلومات اس حوالے سے کتی وسیع ہیں اور مسلک وعقائد اور بدعتوں کے بارے میں کچھ وضاحت فرمادیں تو مجھے تھائق بیان کرنے میں آسانی ہوگی۔ شاید انھیں نہیں معلوم کہ حضرت حمان ابن خابت (صحابی رسول) رضی اللہ عنہ کافروں کو اپنے اشعار سے جواب دیا کرتا تھے۔ (نعت رنگ کے ای شارے میں وہ ڈاکٹر طارق جمیل فلای کے مضمون ''حضرت حمان بن خابت الانصاری رضی اللہ عنہ... شاعر رسول' طارق جمیل فلای کے مضمون ''حضرت حمان بن خابت الانصاری رضی اللہ عنہ... شاعر رسول'

میں تغصیل ملاحظہ فرمالیں)۔ مسلک حق اور صحیح عقائد کے بیان کے حوالے سے نعقبہ شاعری کا چہرہ منے ہونے کی بات کرنا ظہیر صاحب غازی پوری کی تقیین غلطی ہے، انھوں نے بلاقید تمام معقد مین و متاخرین کو اس حوالے سے نقصان پہنچانے والا لکھ کر خود کو دینی و ایمانی نقصان پہنچایا ہے۔ کمی نے اگر کوئی غلط یا خود ساختہ عقیدہ کہیں بیان کردیا ہے یا کمی باطل مسلک کی ترجمانی کی ہے تو اس پر اعتراض اور اس کا تعاقب ضروری ہے لیکن ظہیر صاحب کا بیانیہ واضح کرتا ہے کہ وہ یہ جملے لکھتے ہوئے شدید ہے احتیاطی کے مرتکب ہوئے ہیں۔

محرم سيد صبيح رحماني صاحب!

ارادہ تو بہی تھا کہ میں نعت رنگ کے لیے بھی کوئی مضمون لکھ دوں گا لیکن پورے شارے کے مندرجات کے حوالے سے تفصیلی طور پر تحریر پیش نہیں کروں گا کیوں کہ میرے متعدد مشاغل اور امور بہت متاثر ہوتے ہیں۔ مجھے" جہان حمر" کے طاہر سلطانی صاحب ایک پروگرام میں ملے ، انھوں نے جہاں حمد کا نعت نمبر شارہ ۲ مجھے دیا میں نے پہلی مرتبہ وہ مجلّہ دیکھا۔

بہت قاق ہوا کہ اس مجلے ہیں بھی ناروا تحریریں بہت تھیں۔ لکھنے کے حوالے سے میرے پاس اتنا کام جمع ہے کہ پچھ بچھ نہیں آتی، کیے پورا کرپاؤںگا۔ کی نئے کام کو اپنی ذھے کیے لیاں اتنا کام جمع ہے کہ پچھ بچھ نہیں آتی، کیے پورا کرپاؤںگا۔ کی نئے کام کو اپنی مخات کے میدرجات کا کمی قدر جواب لکھ پایا ہوں اور پورا شارہ چار سوسولہ صفحات کا ہے۔ جناب شفقت رضوی اور جناب احمد صغیر صدیقی کی تحریوں میں بہت سے جملے ایسے پائے کہ آنھیں سراہنے کو جی چاہا۔ جناب راجا رشید محمود کے پچھ جملوں کا تعاقب ضروری تھا۔ دیگر تحریوں میں بھی اور بہت کی باتوں کو نشان زد کیا ہوا تھا کہ ان کے جواب یا ان کے بارے میں حقائق واضح کرنے تھے، لیکن میرے اس خط کی ضخامت تو گزشتہ خط سے بھی پچھ زیادہ ہی ہوگئ ہے۔ مناسب سجھتا ہوں کہ ڈاکٹر یکی نشیط صاحب نے اپنے خط میں میرے حوالے سے جو اس سجھتا ہوں کہ ڈاکٹر یکی نشیط صاحب نے اپنے خط میں میرے حوالے سے جو کہاں تھمتا ہوں کہ ڈاکٹر یکی نشیط صاحب نے اپنے خط میں میرے حوالے سے جو کہاں تھمتا ہوں کہ ڈاکٹر یکی نشیط صاحب نے اپنے خط میں میرے حوالے سے جو کہاں تھمتا ہوں کہ ڈاکٹر یکی نشیط صاحب نے اپنے خط میں میرے حوالے سے جو کہاں تھمتا ہوں کہ ڈاکٹر یکی نشیط صاحب نے اپنے خط میں میرے حوالے سے جو کہاں تھمتا ہوں کہ ڈاکٹر یکی نشیط صاحب نے اپنے خط میں میرے عوالے سے جو کہاں تھمتا ہوں

"فعت رنگ" شارہ ۱۱ کے ص ۳۹۳ سے ڈاکٹر یکی شیط صاحب کا خط شروع ہوتا ہے، ص ۳۹۳ کے شروع میں مطبوعہ ڈاکٹر ہے، ص ۳۹۳ کے شروع میں ان کی تحریر میں میرا تذکرہ ہے۔ نعت رنگ میں مطبوعہ ڈاکٹر صاحب کی تحریوں کو توجہ سے میرے پڑھنے پر ڈاکٹر صاحب نے اظہار سرت فرمایا ہے۔ اس

کے بعد وہ ان باتوں کا جواب لکھتے ہیں جو ان کی تحریروں کے حوالے سے ش نے ایتے تط میں تحریر کی تھیں۔

تھیدے کو قصد ہے مشتق مانے میں انھیں تا کل تھا، ڈاکٹر صاحب کا تا کل اپنی جگہ درست اور لفظ قصد پر میری وضاحت اور انما الاعمال والی حدیث پیش کرتا بھی خطائییں۔ "قصید" کا لفظ عربی لغات میں دیکھا تو ڈاکٹر صاحب کے تا کل کو درست جاتا اور ان سے عرض ہے کہ جھے سے طالب علم دراصل زبان و بیان کے حوالے سے اپنے اکسانی علوم و معارف اور دینی فہم و استعداد کے مطابق وسیع تناظر رکھتے ہیں اور اس" وسعت" میں اصطلاحی وعرفی قیود و حدود کے علاوہ بھی دیکھتے سوچتے ہیں۔ لغوی اور معتوی طور پر غور کرتے ہوئے کسی لفظ میں اگر معاشرتی، ماحولیاتی اور علاقائی اصطلاحات کی بجائے ہماری توجہ وسیع ہوتی ہے تو یہ وسعت ہمیں گہرائی و گیرائی تک رسا کرتی ہے۔ بات زیادہ بڑھانے کی بجائے میں بی

ڈاکٹر صاحب نے بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دے کر پچھ لڑکیوں کے دف بجاکر شہدا کی شجاعت بیان کرنے کو عبد و معبود کے فرق کو مٹانے کی دائستہ کوشش کے جواب میں چش کیا ہے، ان سے عرض ہے بیہ فقیر نعت رنگ کے شارہ میں اس کا جواب پہلے ہی چش کر چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تو نعت رنگ کے نمائندے ہیں اور انھیں اس کے تمام مندرجات دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہوگا، جرت ہے کہ انھوں نے اس بارے میں میرا جواب پا کر بھی وہی اعتراض وہرایا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب کی نظر سے وہ جواب نہیں گررا تو وہ ''فعت رنگ' کا شارہ ۸ ملاحظہ فرما لیں۔

صحیح تعویذ کے حوالے سے عرض ہے کہ ڈاکٹر صاحب جھے بتائیں کہ رسول کریم سی اللہ الفاظ یا فلط کریم سی اللہ الفاظ یا فلط فلم کریم سی اللہ کا الفائد کا اظہار فرمایا ہے؟ ہاں کی تعویذ کو فلط قرار دیتا کیا؟ وہ چاہیں تو طریقے کی تائید کی عالم دین نے بھی نہیں کی لیکن صحیح تعویذ کو فلط قرار دیتا کیا؟ وہ چاہیں تو علائے دیوبند کی تحریوں سے یہ فقیر انھیں تعویذ کے بارے میں متعدد اقتباس پیش کر دے گا۔ لفظ 'دمی' کے اردو معاشرے میں عرفی و اصطلاحی طور پر استعال کے حوالے سے داکٹر صاحب کے مؤقف کو تنایم کرتا ہوں لیکن پھر وہی بات دہراؤں گا کہ لفظ جمد کے معنی کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب کو بھی چاہے کہ وہ تنایم کریں کہ حضرت مولانا مجمد عبداتھیم شرف قادری بنیاد پر ڈاکٹر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ تنایم کریں کہ حضرت مولانا مجمد عبداتھیم شرف قادری

صاحب اور یہ فقیر غلط نہیں کہتے ، اسے ضد یا ہٹ دھری کہنا ڈاکٹر صاحب کو زیبا نہیں۔ میری اس تحریہ میں مجھ سے کوئی سہو ہوا ہو یا میں کی غلطی و کوتائی کا مرتکب ہوا ہوں تو اللہ کریم جل شانہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں اور قار کین سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ اللہ بس باتی ہوں۔

امير الاسلام صديقي - كراچي

محرّم شفقت رضوی صاحب کے فون سے جھے معلوم ہوا کہ میری ایک نعت آپ کے مجلّم ''نفت رنگ' کے گیارہویں شارے میں چھپی ہے۔ میں نے یہ شارہ خریدا، پڑھا، اس میں فن نعت گوئی پر شفقت رضوی صاحب، ظہیر غازی پوری صاحب اور پروفیسر اکرم رضا صاحب کے مضامین بہت صاحب کے مضامین بہت مضامین بہت مفید اور مبتی آموز ہیں۔ رسول اکرم ساتھ کی ذات اقدی ''بعد از خدا بزرگ توئی' کے زمرے میں آتی ہے، ای لیے کہا گیا:

باخدا دیوانه باش و بامحر عظی موشیار

ظہیر صاحب نے اپ مضمون میں رسول اکرم ایک کی شان میں گتاخی کے پہلو پر بحث کرتے ہوئے مولانا حالی کی "مسدی" کا ایک شعرصفی نمبر ۱۳۱۱ پر درج کیا ہے اور بہ تاثر ویا ہے کہ مولانا حالی (خدانخواستہ) حضور ایک کا موازنہ عام انسان سے کررہے ہیں۔ حقیقت یہ کہ مولانا حالی نے بند نمبر ۱۳۳۳ سے ۱۳۳۴ کی تعلیم تو حید کے سلسلے میں حضور سرور کا نکات کے کے ارشادات کو نظم کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کار خداوندی میں نہ رسول کے بداخلت کر سکتے ہیں اور نہ کوئی عام انسان۔ چنال چہ اس مقام پر دونوں برابر ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ رسول کے اللہ کی اجازت سے گناہ گاروں کے شفیح ہوں گے۔ ظہیر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ مسدی کے ان اشعاد کو غور سے بڑھ لیتے۔

پروفیسر اکرم صاحب کا 24 صفحات پر پھیلا ہوا مضمون انتہائی پرمغز اور نچٹم کشا ہے۔ اس مضمون کے غائر مطالع کے بعد جہاں طبیعت خوش ہوئی وہیں منتخب اشعار میں بے شار اسقام و اغلاط دیکھ کر طبیعت منفض ہوگئی۔ اب بیانامعلوم صاحب تلم کا سہو ہے یا کا تب کے قلم کا۔ مصنف ہے تو اس کا امکان کم ہے یقینا سے کا تب کا سہو تلم ہے

کہیں مصرعے وزن سے خارج ، بحر سے خارج ، گہیں کچھ الفاظ مچھوٹ گئے ہیں اور کہیں کہیں کھے الفاظ محبوث گئے ہیں اور کہیں الفاظ کی صحت کا خیال کیے بغیر، انگل بچھ فاط الفاظ لکھ دیے ہیں۔ جس کی وجہ قالبًا موزونی طبع ، ذوق شعری اور فن عروض سے ناوا تغیت ہے۔ آج کل کی کتابوں ہیں ہے بات زیادہ و کیھنے میں آتی ہے۔ کاش چھپنے سے قبل کسی موزوں طبع سے کم از کم اشعار کی ورسی کروا کی جائے ... خاص طور سے نعتیہ اشعار کی۔

صفی نمبر۲۲ پر اقبال کے مدحیہ اشعار کے الفاظ آگے پیچھے ہوگئے ہیں، مصرعہ اس .

طرح ہے:

و بی قرآن، و بی فرقان، و بی لیسین، و بی لطا

پہلاشعر''وہ دانائے سبل'' سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا شعر'' نگاہ عشق ومسی'' سے شروع ہوتا ہے۔ ان اشعار کی ترتیب الث دی ہے۔ یہ اشعار بال جریل میں ہیں۔

صفحہ نمبر۲۳ پر قرآن محیم ایک آیت ''یاایھاالذین... وانتم لا تشعرون کا ترجمہ ناکمل ہے۔ خاص طور سے بید حصہ کہ''کہیں ایبا نہ ہو کہ تمحارے اعمال ضائع ہوجا کیں اور شخصیں خبر بھی نہ ہو'' چھوڑ دیا ہے۔ یہی حصہ تو اہم ہے جس میں اللہ تعالی نے رسول ﷺ کے سامنے او پی آواز سے بولنے والوں سے سخت اظہار ناراضگی کیا ہے۔

صفحہ نمبر۲۷ پر ایک اور آیت کا حوالہ ہے، جس کا ترجمہ ہے: "اے ایمان والواتم "راعنا" نہ کہو اور "انظرنا" کہو اور بغور سنو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔"

ال پر تبعرہ کرتے ہوئے موصوف نے ''راعنا'' کے دو متفاد معانی لکھے ہیں ایک ''ہماری طرف توجہ فرمائے'' اور دوسرے''شری'' فرماتے ہیں۔ عبرانی زبان میں ''راعنا'' کے معنی شریہ کے ہیں۔ عبرانی زبان کی لغت دستیاب نہیں۔

. عربی میں ''راعنا'' کے معنی ''ہمارے ساتھ رعایت کیجے۔'' ''راع'' کے معنی ''رعایت'' اور''نا'' کے معنی''ہمارے ساتھ۔''

یبود تفحیک کا پہلو پیدا کرنے کے لیے "راعنا" کو"راعینا" کہد کر اوا کرتے تھے گویا وہ یہ کہتے تھے کہ "اے ہمارے چرواہے" اور اس کی غرض رسول اکرم اللہ کی توہین تھی

چناں چہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہوا کہ راعنا کی جگہ ''انظرنا'' کہیں اور بیہ پابندی مسلمانوں پر بھی عائد کر دی گئی۔

ایک بوی غلطی صفحہ نمبراہ پر سید محمد مرتضی بردانی میرمخی کے اشعار کے تیسرے مصرعے میں ہے۔مصرع یوں کھا ہے:

سلطیں کا شرف ہے اس کے آگے طرف کہنا

"طرفو" کوئی لفظ نہیں ہے۔ اصل لفظ ہے" طوق اً "" "ط" پر زبر "ر" پر زبر اور تشدید" ن" پر پیش اور" الف" غیر ملفوظ ہے بعنی وہ بولی نہیں جائے گی۔

عرب کے قاعدے کے مطابق نقیب، سلاطین کے آگے ''طَوَّقُوا، طَوَّقُوا'' کہتے بیں لینی ''ایک طرف ہوجاؤ'' یہ اصل میں سلاطین کے استقبال کا اہتمام تھا۔شعر کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ کا نقیب بنا سلاطین کا شرف ہے۔

آخر میں یہ کہنا ہے کہ نعت میں اس فتم کا خیال پیش کرنا جس سے روضۂ رسول اللہ اللہ کے مقابلے میں '' مکہ'' کا احرام کم عقابلے میں '' مکہ'' کا احرام کم ہوجائے، مناسب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دو جگہ کے اشعار ضرور دیکھتے۔ صفحہ نمبر 20 پر منظور حسین منظور کا شع: .

یہ ارض مقدی ہے زیارت کے عالم

کعبہ سے کشش اس کی ہر اک دل بیں سوا ہے

صفی نمبر ۲۵۸ پر آپ کی نعت کا چھٹا شعر:

ہم سوا ارض حرم سے خاک طیبہ کا شرف
جس کو آتا نے بیایا ارض بطیا چھوڑ کر

اس سلطے میں ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں جومتند ہے۔

جب رسول اکرم اللہ تعالی نے جب رسول اکرم اللہ تعالی نے جب رسول اکرم اللہ تعالی نے جرت کا تھم دیا تو آپ تھی جرت کے لیے آبادہ ہوگئے اور " مکن چھوڑنے سے پہلے آپ نے "کمن" کی جانب مند کر کے کہا:

"اے کما اللہ کی قتم تو روئے زمین پر جھے سب سے زیادہ مجبوب ب، اگر تیرے باشندوں نے جھے نہ تکالا ہوتا تو میں کھی کھنے نہ چھوڑتا۔"

مرآب في في جل وركارة فرمايد

مبارك حسين مصباحي (جامعه اشرفيه مبارك بور)- بهارت

چند ہاہ چیش تر منعقد ہونے والی عالمی محفل میلاد پی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے سربراہ اعلیٰ بھی شریک ہوئے تھے۔ وہ جب کراچی سے واپس تشریف لائے تو جھے کچھ پاکستانی سخائف عطا فرمائے، ان بیں ایک فیتی تخذ ''فعت رنگ'' نوال شارہ بھی تھا دیکھا تو دیکھا تی رہ علی۔ نعتیہ شعر و ادب کے مسائل پر بالکل پہلی بار اتنا وقیع رسالہ میری نظر سے گزرا ہے بالشبہ آپ چیتے کا جگر اور شاہین کا تجسس رکھتے ہیں۔ آپ کے فکر وفن کی علمی مروائی کو جشتی بھی مبارک باد چیش کی جائے، کم ہے۔ نعت رسول مقبول خدائی موضوع ہے، گر خدا جائے کیوں بندگان شعر و ادب نے اس سے بے اختائی برتی ہے، مرشہ تو ایک مستقل صنف بن کر ادبی ورس گا ہوں میں شائل نصاب ہوگیا لیکن سرور کوئین فخر موجودات امام الانبیا سے کی مراک انجائی آفاتی صنف بخن ہوتے ہوئے بھی لیت لحل کے مراحل سے گزر رہی ہے اس میں غیروں کی دست درازی سے زیادہ اپنوں کی کوتائی کا دخل ہے، امام رضا کے شیدا میوں نے اس میل ادھر کچھے چیش رفت کی ہے۔ برصغیر کی کئی یونی ورسٹیوں میں اب نعت رضا ''حدائق ہخش'' فاروں کی میہ براگر اس برق رفتاری سے جاری رہا تو ایک دن علم و ادب کے چاند سورج نعت نگاروں کی قدم بوی کا بھی فخر حاصل کریں گے۔ اس کے اند سورج نعت نکاروں کی قدم بوی کا بھی فخر حاصل کریں گے۔

پیٹ نظر نویں شارے کے حوالے سے گفتگو آئدہ سپرد قلم کروں گا اس وقت خاصی معروفیت ہے "سیدین نمبر" کی تیاریوں میں معرف ہوں یہ نمبر امام احمد رضا بربلوی کے پیرخانے کے دو بزرگوں کے حوالے سے نکل رہا ہے لینی حضرت سیّد العلما سیّد آل مصطفیٰ میرروی اور حضرت احس العلما سیّد مصطفیٰ حیدر حسن میاں مار ہروی ۔ قریب پانچ سوصفیات کی مار ہروی اور حضرت احس العلما سیّد مصطفیٰ حیدر حسن میاں مار ہروی ۔ قریب پانچ سوصفیات کی تعقید کتاب ممل ہو چکی ہے۔ آپ سے بڑے اخلاص و امید کے ماتھ عرض ہے کہ سیّدین کی نعقید شاعری کے حوالے سے اپنا وقیع مضمون اولین فرصت میں ارسال فرما ویں۔ مواد برکاتی فاؤنڈیشن کراچی سے حاصل کریں۔ گفتگو طویل ہوگئ، معاف فرما کیں۔

ماہنامہ اشرفیہ آپ کے نام جاری کیا جارہا ہے، شعبہ نشریات کی ستقل بوی لا بھریری ہے، اہل قلم اس سے مستقل استفادہ کرتے ہیں، اگر ہوسکے تو سابقہ تمام شارے ماہنامہ اشرفیہ کے نام ارسال فرمادیں ہم تبادلے ہیں حسب خواہش ہندوستانی کتب روانہ کر دیں گے۔

## پیرزاده اقبال احمد فاروقی لامور

"افکار رضا" کے ایڈیٹر زبیر قادری صاحب ممبئ سے رات کی فلائیٹ پر لاہور پہنچ۔ توسید سے مکتبہ نبویہ میں آئے۔ آتے ہی سفری تھیلا کھولا تو "نعت رنگ" کا خوب صورت تازہ شارہ چھم چھم کرتا باہر آیا، ٹائٹل اتنا خوب صورت کہ:

چويرشاخ زمرد جام باده!

سپاس گزار ہوں، نظر النفات سے نوازا، رات گر آیا، ول نے کہا کہ "نعت رنگ" پڑھ کر سونا چاہیے۔ واقعی رات گزرنے گی، میں اوراق بلٹنے لگا، آپ بھی کہتے ہوں گے کہ اس عمر میں "نعت رنگ" کے لیے شب بیداریاں زندگی کی علامت ہے۔

> پر چیزا حن نے اپنا قصہ لوآج کی رات بھی سو چکے ہم!

ابھی شب تارختم ہونے نہ آئی تھی کہ "مرغ سح" پھڑ پھڑایا۔ پھر مؤذن بانگ بنگام برداشت! اور علامہ کوکب نورانی کے خط کی آخریں سطریں ختم ہوگئیں۔

آپ کا ''اداریہ' تو پڑھ کر یوں محسوں ہوا کہ آپ گرد و پیش کے احوال و آثار اور اللہ تخن کے اخوال و آثار اور اللہ تخن کے اذکار پر تلم اٹھارہے ہیں۔ مگر مجھے پروفیسر تحد اکرم رضا کے مضمون نے برا خوش کام کیا، بردی باتیں کہہ گئے ہیں، برے نکتے بیان کرگئے ہیں، بردی علمی اور ادبی گرہیں کھولتے گئے ہیں۔ پور حضور کی بارگاہ میں جب بخن وروں کی نعتوں کے پھول برسائے پر آئے ہیں، بر ت

ول و جال وجد كنال جهك كئ بهر تعظيم!

ایے ایسے لوگوں کو بارگاہ رسول پر نعتوں کے گل وستے سجائے سامنے لے آئے، جنھیں دیکھنے کے لیے خوابوں کے دامن بھی خالی رہتے ہیں۔ ڈاکٹر ابوسفیان اصلاتی نے شوتی کا نعتیہ قصیدہ پیش کرکے خوش کردیا۔ اگر چہ بعض مقامات پر املاکی غلطیاں اور اردو ترجے کے اسقام ذوق مطالعہ کو مکدر کرتے ہیں گر یہ بات تو موجودہ زمانے کی تحریوں کا لازمہ بن کے اسقام ذوق مطالعہ کو مکدر کرتے ہیں گر یہ بات تو موجودہ زمانے کی تحریوں کا لازمہ بن گیا ہے، بیں تو بات اس تحقیق اور کاوش کی کرتا ہوں جو علامہ اصلاحی صاحب کے قلم وفکر نے کی ہے۔

> آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی کوڑ و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی سنگ راہ سے گاہ پچتی گاہ ٹھراتی ہوئی آئینہ سا شاہد قدرت کو وکھلاتی ہوئی

وہ نعت رنگ کی انچھی تحریروں کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کی کاوشوں کو ہدیۂ تحسین پیش کرتے ہیں، و مخالفین کا تعاقب کرتے جاتے ہیں۔ ان کی تحریروں کے دامن کو ٹوک قلم سے زخمی کرتے جاتے ہیں۔ نعت رنگ میں لکھنے والے بعض شاہ سواران قلم کو للکارتے جاتے ہیں اور بعض غلط بیانیوں کا آپریش ہی نہیں پوسٹ مارٹم بھی کرتے ہیں۔

نگاہ کے تیر سے گر فی گیا شکار کوئی تو بردھ کے زلف نے اس کو اسیر دام کیا!

ان تنقیدی اور تعاقبی سطرول کے درمیاں بعض علمی اور ادبی حقائق اور لطائف بیان کرکے دل خوش کر دیتے ہیں۔

''نعت رنگ' کے اس شارے کی ترتیب و تدوین پھر نفیس طباعت و اشاعت پر ہریئہ تیریک قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے یہ آپ کا ہی انداز ہے آپ کا ہی حصہ ہے، آپ کا ہی حسن امتخاب مضامین ہے، آپ کی علمی اور ذوقی معیار کی علامت ہے، کئی بار خیال آیا کہ''نعت رنگ' کے پھولوں کے گل دستے اٹھا کر''جہان رضا'' کے باغیجے میں سجالوں اور اپنے قار کین کے دل و دماغ کو معظر و منور کروں۔ گر خدا معلوم ہاتھ کیوں رک جاتا ہے، اگر کرم فرما کیں تو ۱۰ جلدیں روانہ فرمانے کا اہتمام کریں۔ بل ساتھ بھیجیں تاکہ چیک بھیج دول، اگر ممکن نہ ہو تو یہال مکتبۂ تقیرانسانیت سے خریدوںگا۔ بعض علماء کو نذرانہ بیش کرتا ہے۔

احرصغيرصديقي \_ كراچى

تازه "نعت رتك" نمبراا، نظر نواز بوار ب حدممنون بول-

چار سوے زائد صفحات کے اس جریدے کو بیس کئی روز تک و کھتا رہا ہوں۔ سب کچھ پڑھنے کو بہت وقت چاہیے واضح ہو کہ بیس ایک تیز رفتار قاری ہوں۔ گر اس کے مضامین جگہ جگہ روکتے ہیں اور پھر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔

رشید وارثی صاحب نے "صلم" کے استعال پر بہت اچھا مضمون لکھا ہے، خوب ہے، اچھا کا۔ پروفیسر محد اکرم رضا کا مضمون "نعت" اور احرّام بارگاہ رسالت مآب" بہت محنت سے لکھا ہوا ہے۔ اس میں چند باتیں ایس بھی دیکھیں جو مجھے کم فہم کو" بجیب" لگیں، مثلاً صحیح بخاری سے ایک روایت کی چند ابتدائی سطریں۔

"میں مجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا، ایک فخص نے جھ پر کنگری ماری، میں نے سر اُٹھا کر دیکھا کہ حضرت عمر ہیں۔ آپ نے فرمایا ان دو فخصیتوں کو بلاؤ..."

مجد نبوی کو جائے اسر احت بنانے والی بات اور سوئے ہوئے مخص کو کنگری مار کر جگانے کاعمل، دونوں باتیں مجھے''عجیب'' لگیں۔اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہدسکتا۔

اکرم رضا صاحب نے ورجنوں شعرائے کرام کے نعتبہ کلام سے اشعار نقل کیے ہیں، اس پر توجہ نہیں دی کہ کلام کس پائے کا ہے۔ مثل راغب مراد آبادی صاحب کا شعرویکھیں:

نعت گوئی کی حدیں مجھ کو ہیں راغب معلوم کہ نگاہوں میں ہیں احکام شریعت میری

دوسرے مصرع میں تعقید کا عیب کتنا واضح ہے، دیکھ لیں، کہ نگاہوں کا "میری" کہال جا کے اٹکا ہے کہ شریعت خود راغب صاحب کی بن گئی ہے۔ خود اکرم رضا صاحب کا وہ

شعر جو انھوں نے مضمون کے آخر میں لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ اس کا آخری معرع ہے۔"بہاں سے آپ اس کے آخری معرع ہے۔"بہاں سے آپ ند سیجے کنارا بارسول اللہ ﷺ۔" اس میں ذرا "ند" کا وزن ملاحظہ ہوجس نے شعر کو سے مبتدی کا شعر بنا دیا ہے۔

و اکثر محمر اساعیل آزاد کا مضمون ''نعت کے موضوعات'' نہایت معلوماتی مضمون ہے۔ گر افسوں انھوں نے آخر میں نہایت اہم موضوعات کی ایک فہرست وے کر انھیں ... بغیر کسی نقد و تبعرہ کے بغیر بیمضمون بالکل ناممل رہ جاتا ہے۔ ذرا ان موضوعات کو دیکھیں۔

(۱) نبی اکرم النب میں کا تات ہونا (۲) نبی رحمت کا عالم النب ہونا (۳) آپ آبی رحمت کا عالم النب ہونا (۳) آپ آب کا مایہ نہ ہونا (۵) میم کا پردہ (۲) جبریل این کا آپ کا مایہ نہ ہونا (۵) میم کا پردہ (۲) جبریل این کا آپ کا دربان ہونا... یہ ایے موضوعات ہیں جو بے حد اہم ہیں جن پر ضرور نقذ کی نظر کرنی تھی۔ انھیں جا ہے کہ وہ اب ان پر ایک اور مضمون تکھیں۔

ظہیر غازی بوری صاحب کا مضمون ''نعتیہ شاعری کے لوازمات'' دلچب ہے۔ اس میں درج باتوں سے کوئی بھی معقول آدی اختلاف نہیں کر سکتا۔ ضرورت ہے کہ جن چیزوں کی نشاں دبی کی گئی ہے ان پر شعرا توجہ دیں۔ '' گفتی نا گفتی'' جناب شفقت رضوی کی تحریر ہے۔ مختفر ہے اور حقائق پر بنی ہے تاہم اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ بھلا کسی مدیر کے بس میں کہاں کہ وہ یہ بھی بتا کر آیا شاعر کی زندگی اس کے کلام سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں؟ البتہ اگر شاعر خود بتادے تو اور بات ہے ''اک رند ہے اور مدحت سلطان مدید'' ... نعت خوب صورت ہوئی تو پڑھی بھی جائے گی اور سمراہی بھی جائے گی۔

ڈاکٹر ابوالخیر کشفی نے اپنے مضمون میں لکھا ہے...''کیم صاحب''پیشہ ور'' شاعر نہیں۔ میں چاہوںگا کہ''پیشہ ور'' کی وضاحت کی جائے تاکہ شعرا کی خانہ بندی ہو سکے ہ نعتیہ کلام میں جناب عاصی کرنالی کی نعت اوّل مقام پر ہے۔ اس کا ایک شعر ہے:

صدیوں سے اسر شب ظلمات تھی وُنیا وہ مہر جہاں تاب جو نکلے تو سحر ہو

اگر --- شر کے construction پر نظر ڈالیں تو دوسرا مصرع عجیب سالگتا ہے۔ یہاں ایسے مصرع کی ضرورت تھی جس میں کہا جاتا کہ دہ مہر جہاں تاب جب لکلا تو سحر ہوئی... اگر یہ سوچا جائے کہ وہ دنیا جو صدیوں سے اسر ظلمات تھی، منتظر تھی کہ وہ مہر جہاں تاب نظے تاکہ سحر ہوتو اس میں لفظوں کا ایسا گیپ آجاتا ہے جے پہلا مقرع موجودہ صورت میں پرنہیں کررہا ہے...آپ کی نعت کا مطلع خوب ہے:

غم نہیں، جاتی ہے جائے ساری وُنیا چھوڑ کر پر نہ جائے یاد آتا مجھ کو تنہا چھوڑ کر

اس میں ساتواں، نوال اور آخری شعرخوب ہیں۔ اگر آپ اپنی اس نعت کو... انھیں چار اشعار تک محدود رکھتے تو بیدنعت ایک اعلیٰ درجے کے شعری حسن کی حامل کہی جاسکتی تھی۔ اب خطوط پر نظر ڈالتے ہیں۔

ڈاکٹر کی نظیط نے گذوں تعویدوں کے بارے میں بالکل صحیح لکھا ہے۔ میں ان کے متعقق ہوں۔ انھوں نے شرف قادری صاحب کے اس اصرار پر کہ نبی اکرم سنگ کی ثنا ہو سکتی ہوں۔ انھوں نے شرف قادری صاحب کے اس اصرار پر کہ نبی اکرم سنگ کی ثنا ہو سکتی ہوتے ہوں نہیں، جو کچھ لکھا ہے میں اس کی تائید کروںگا۔ رہی ضد اور ہٹ وحرمی کی بات اس کا کوئی علاج نہیں۔ حمد صرف اللہ کی تعریف کے لیے رائج ہے۔

امین چغائی صاحب کا خط پڑھ کر اندازہ ہوا جب کوئی کسی کی ول کی وطر کن بن جاتا ہے تو چر اس کی ہر بات سوا لاکھ روپے کی ہوجاتی ہے۔ انھیں ڈاکٹر کشفی صاحب کا مضمون غزل میں نعت کی جلوہ گری ''بے حد فکرانگیز'' لگا۔ اس طرح مجھے ان کا خط''فکر فیز'' محسوں عول ہوا ہے۔

آخری خط مولانا کوکب نورانی صاحب کا ہے۔ انھوں نے اتنا طویل خط لکھا ہے کہ استفات پر تقریباً محیط ہے۔ اس سے ان کی اس ولچی کا پتا چلتا ہے جو آخیس نعت رنگ سے ہے۔ ہمارے اور''عالم دین'' کہاں بیں؟ وہ نبی کریم کی ذات گرای سے منسوب تحریوں کی جانب توجہ کیوں نہیں دیتے؟ مولانا کوکب کی ذات بہت غنیمت ہے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں اور ان سے وعادُل کا طالب ہوں۔ وہ کی کے کہنے میں نہ آئیں اور''نعت رنگ'' میں لکھتے رہیں۔

انحوں نے ملک شرباز کے ایک مضمون سے کچھ اقتباسات دیے ہیں جو اعداد سے متعلق ہیں جس کے ذریعے بین جو اعداد سے ثابت ہوتا ہے کہ اجرام فلکی نجا کریم سی پر مسلسل دردد وسلام پڑھتے رہتے ہیں... اچھا ہوتا کہ مولانا اے نظرانداز کر دیے۔

اس کی ساری بنیاد چند سائنسی مفروضوں پر ہے کہ سورج اپنے مدار پر گئف سکنڈ میں ایک گروش پوری کرتا ہے یا عرش کا قطر کتنے نوری سالوں کے فاصلے پر ہے۔ ذرا سا ان مفروضوں میں رد و بدل ہوجائے تو شیرباز صاحب کی '' محقیق'' ڈھیر ہوجائے گی۔ رہے سائنسی کھیے تو سے وقت کے ساتھ بدل رہے ہیں، ہمیں ان کو قرآن مکیم پر منطبق کرنے ہے کریز کرنا جاہے۔ میں ہیں ای قدر کہنا جا ہوںگا۔ آگے مولانا جو پہند فرما کیں۔

مولانا نے صفحہ ۳۷۸ پر خط کے دوسرے پیراگراف میں لکھا ہے.. "میں ہراعتراش کسی معقول وجہ کی بنیاد پر ہی کرنے کی ہمت کرتا ہوں خواہ دہ احمد صغیر صدیقی صاحب یا کسی اور کی سمجھ میں نہ آئے.. " یہ بندہ حقیر احمد صغیر صدیقی اپنی کم فہمی کا اعتراف کرتا ہے۔ مولانا ہم جیسے کم فہموں کو اپنے قدموں کے پاس پڑا رہنے دیں کہ ہمیں کم فہموں کی وجہ سے عالی فہموں کی قدر و مزدلت بنی ہوئی ہے۔ جو ہم نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل۔

"مبالغ" لغوی معنی ہیں "حد سے بڑھ کر تعریف کرنا... زیادہ گوئی۔" مبالغ کا لفظ عموماً بیان کے همن میں استعال ہوتا ہے نہ کہ حرکات کے لیے۔ البتہ میں نے متعدد علا کی تحریوں میں استعال ہوتا ہے نہ کہ حرکات کے لیے۔ البتہ میں نے متعدد علا کی تحریوں میں اے حرکات کے لیے استعال ہوتے دیکھا ہے جو میرے خیال میں مناسب نہیں۔ ویے کوئی بھی بات اگر واقعی "مبالغ" ہے تو پھر اے" جائز" نہیں کہا جاسکتا اور اگر وہ مبالغ نہیں تو پھر ای خلط ہوگا۔

مولانا نے اپنے خط میں صفحہ ۴۰۵ پر لکھا ہے... "... نہ کورہ قرآنی آیات کو "اکثر"
مفسرین نے منسوخ فرمایا ہے۔ " لیعنی مفسرین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی فیم و فراست کے مطابق قرآنی آیات کو مرف مطابق قرآنی آیات کو مرف مطابق قرآنی آیات کو مرف اللہ تعالی ہی منسوخ کرسکتا ہے گر اس خط سے ایک نئی بات معلوم ہوئی۔ مولانا کے جملے میں "اکثر" کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا ہے۔
"اکثر" کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا ہے۔

مولانا كوكب نورانى نے نبی كريم سي كے نام كو چوشے والوں كی مخالفت كرنے والوں كو جوشے والوں كی مخالفت كرنے والوں كو براكہا ہے۔ واقعی اليی بات كہنے والا نامعقول آدی ہوگا گر میں نے تو ہي و يكھا ہے كہ اذان وغيرہ كے دوران لوگ صرف نبی كريم سي كل نام مبارك كو تو چوشے ہیں گر اس سے قبل اللہ تعالیٰ كے نام مبارك كونہيں چوشے، مولانا اس بارتے ميں كيا كہتے ہیں؟

مولانا کے خط میں بہت ی دوسری باتیں دوسروں سے متعلق ہیں۔ ان کے سلسلے

میں جواب و سوال کی ذمے داری ان اصحاب کی ہے۔ لہذا میں اب اپنا خط مین مرزا کے آخری مضمون پرختم کروں گا جو انھوں نے ''نعت' کے لفظ کے استعال پر لکھا ہے۔ کیا ہی اچھا مضمون ہے۔ صلاح الدین پرویز کے رسالے ''استعارے'' میں اور بھی بہت سا میٹر ایسا موجود ہے جس پر مولانا کوکب نورانی جے علا کو توجہ دینی جا ہے۔ دوسرے علا سے تو میں کچھ کہ نہیں سکتا البتہ مولانا کوکب نورانی اس رسالے کو ضرور دیکھیں۔ کسی تھنیف پر کام کرنے سے اس فتم کے کام بدرجہا بہتر ہیں۔

میرے حمدیہ ہائیکو میں کتابت کی غلطی سے لفظ للک '' تلک' بن گیا ہے ''للک' کے معنی ہیں ''خواہش''،''طلب'' وغیرہ، وہ ہائیکو یول پڑھا جائے۔

تيرى روپ للك

من میں جب سے اُتری ہے تن ہے ایک دھنک

تنور پھول۔ کراچی

"نعت رنگ" کا شارہ اا زیرنظر آیا، نعتیہ سانیٹ شائع کرنے کا شکریہ! اس ہے قبل
"نعت رنگ" کے شارہ نمبرہ ا میں صفحہ نمبر ۲۵۵ پر میری نعت شائع ہوئی تھی، جو سندھی صنف تخن
"وائی" کی ہیئت میں ہے، اگر وضاحت کردی جاتی اور مصرعوں کو ای ترتیب میں شائع کیا
جاتا تو بہتر ہوتا۔ "وائی" سندھی ادب کی ایک صنف تخن ہے، جس میں مطلع کا مصرعہ ٹانی ہر
شعر کے بعد دہرایا جاتا ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام بھی اس صنف تخن میں ہے۔

کورنام بنارہ ہیں، چناں چہ میں ترکیس پڑھا تھا کہ آپ غالب کی زمینوں میں تعین شائع کرنے کا پروگرام بنارہ ہیں، چناں چہ میں نے بھی دولعین آپ کے سابقہ ہے پر ارسال کی تھیں، معلوم نہیں ملیں یا نہیں؟ فی الحال ایک نعتیہ سانیٹ اور کچھ رہا عیات، ثلاثی اور دوہ ارسال کررہا ہوں۔ ماشاء اللہ ''نعت رنگ' کا معیار کافی بہتر ہے جو آپ کی محنت اور انتقک کوششوں کا عکاس ہے:

دیکھوا بہار آئی ہے گلٹن میں نعت کا! ضوبار اس سے ہوگیا آئینۂ خیال! اے پھول! ہے یہ کوشش احسن، متبیع کی معیار "نعت رنگ" میں آیا نیا جمال!

گزشتہ سال بارہ رکھ الاول کی شب پی ٹی دی کراچی سینٹر سے ایک نعتبہ مشاعرہ پش کیا گیا، ایک معروف نعت کو شاعر نے طائف کی سنگ باری کا حوالہ دیتے ہوئے حضور اکرم سنگ کے لیے "سنگار" کا لفظ استعال کیا:

> کیا لاؤگ طائف کا کوئی ایبا سافر؟ جو ان کی طرح راہ میں "علّمار" موا موا

یہ لفظ نہایت قابل اعتراض ہے کیوں کہ ''سنگ باری'' اور''سنگاری'' میں برا فرق ہے۔ موفر الذکر پھر مار مار کر ہلاک کردینے کو کہتے ہیں جو شریعت میں بدکاری کی سزا ہے۔ فنی اعتبار سے بھی شاعر موصوف کا یہ مصرعہ سقیم ہے کیوں کہ انھوں نے ''سنگار'' پر وزن ''سنسار'' استعال کیا ہے، جو غلط ہے۔''سنگار'' میں نون غنہ نہیں ہے بلکہ اس کا اعلان ہوگا، جس کی وجہ سے مصرعہ ساقط الوزن ہوکر بحر سے خارج ہوجاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے جس کی وجہ سے مصرعہ ساقط الوزن ہوکر بحر سے خارج ہوجاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ذرائع ابلاغ کو احتیاط برتی جاہے۔

حافظ عبدالغفار حافظ ركراجي

آپ کا جریدہ "نعت رنگ" اگرچہ کئی خوبیوں کا حامل ہے لین ایبا محسوں ہو رہا ہے ک اس جریدہ "نعت رنگ" اگرچہ کئی خوبیوں کا حامل ہے لیک ایبا محسوت کے اشعار پر ہے ک اس جریدے کے ذریعے ایک باقاعدہ متصوبے کے تحت اعلیٰ حضرت کے اشعار پر اعتراض ہو رہا ہے، پہلے کشفی صاحب معترض رہے اور اب جناب ظہیر غازی پوری سامنے آئے ہیں۔

ظہیر صاحب نے "نعت رنگ" کے شارہ نبراا میں "حدائق بخشن" ہے " اشعار چن کر نکالے اور کہہ دیا کہ ان کے مصرعے بح سے خارج ہیں۔ اگرظہیر صاحب یہ" کارنامہ" انجام وینے سے پہلے کی بھی عروض دال کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کر لیتے اور عروض کی باریکیاں بچھ لیتے تو انھیں آج اس فتم کی شرمندگی نہ اُٹھانی پڑتی۔

اب آیے میں ظہیر صاحب کے اعتراضات کا جواب دیتا ہوں۔ظہیر صاحب نے

اعلیٰ حضرت کے جن اشعار کو بر سے خارج قرار دیا ہے، وہ یہ ہیں:

سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو

اے بے کسوں کے آتا اب تیری دہائی ہے

ا

زائر گئے بھی کب کے دن وطنے پہ ہے پیارے اُٹھ میرے اکیلے چل کیا دیر لگائی ہے

ہم دل جلے ہیں کس کے، ہٹ فتوں کے پرکالے کیوں پھونک دوں اک أف سے کیا آگ لگائی ہے

اس سلط میں سب سے پہلی بات تو بہ ہے کہ ضرورت شعری کی بنا پر حرف علت گرایا جا سکتا ہے اور بہ قاعدہ اتنا عام ہے کہ ہر شاعر اس سے واقف ہے۔ مرزا داغ دہلوی مرحوم کا قصیدہ "اردومعلی" بہت مشہور ہے۔ اپنے اس قصیدے میں وہ فرماتے ہیں:

وزن سے ہرگز نہ کوئی حرف کرنا چاہیے ہاں گر گرنا الف اور واؤ یا کا ہے روا

دوسری بات میر کہ بعض مصرعے ذوا بھرین ہوتے ہیں اور انھیں دو بحروں میں پڑھا جا سکتا ہے، مثلاً علامہ اقبال کا مشہور شعرہے:

> پیول کی پی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادال پر کلام زم و نازک بے اثر

اقبال کا بیشعر فاعلاتی فاعلاتی فاعلاتی فاعلی کے وزن پر ہے گر اس کا پہلا مصرع ذوالیحرین ہے اور وہ فاعلاتی فعلاتی فعلی نے وزن پر بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی صحف دونوں مصرع مختف اوزان پر پڑھ کر علامہ اقبال پر اعتراض کردے تو کیا کوئی عقل مند مختص اے تسلیم کرے گا؟ ہر گزنہیں۔ یہی صورت حال اعلی حضرت کے ذکورہ تینوں اشعار میں ہے۔ ظہیر صاحب نے عروض کی باریکیوں سے نابلد ہونے کی بنا پر جو اعتراض کیا ہے، وہ لغو ہے۔

ال میں کوئی شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت کی ندکورہ نعت مفعول مفاعیلن مفعول

مفاعیلن کے وزن پر ہے لیکن پہلے شعر کے مصرع ٹانی کا پہلا کلوا ذوالبحرین ہے اور مفعول فاعلات کے وزن پر بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ ای طرح دوسرے اور تیسرے اشعار میں مصرع ہائے اولیٰ کے ربیلے کلوے بھی ذوالبحرین ہونے کی وجہ سے مفعول فاعلات کے وزن پر بھی پڑھے جاسکتے ہیں۔

. شاید یہ تفصیل ظہیر صاحب کے پلے نہ پڑی ہواس لیے بہ طور وضاحت میں متنوں اشعار کے بڑھنے کا طریقہ بتادیتا ہوں۔

پہلا شعر: "اے بے کسوں کے آتا" میں" بے کسوں" کا واو گرا کر پڑھیں۔
دومرا شعر: "ذائر گئے بھی کب کے" میں" گئے" کی" گا کر پڑھیں۔
تیسرا شعر: "ہم ول جلے ہیں کس کے" میں" جلے" کی" گی" گرا کر پڑھیں۔
اب میں اس قتم کی مثالیں اساتذہ کے کلام سے پیش کرتا ہوں۔
میر تقی قیر کی ایک غزل کے ۲ اشعار ملاحظہ فرمائیں:

اب میر جی تو ایجھے زندیق بی بن بیٹھے
پیٹانی پر وہ قشقہ، زنار پہن بیٹھے
آزردہ دل الفت ہم چیکے بی بہتر ہیں
سب رد اُٹھے گی مجلس جو کر کے سخن بیٹھے

میر نے ریم غزل مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن کے وزن پر کہی ہے۔ گر پہلے شعر میں مصرع اولی کا پہلا مکڑا ذوالبحرین ہیں اور مفعول فاعلاتن کے وزن پر بھی پڑھے جاسکتے ہیں۔

اس فتم کا ایک شعر فانی بدایونی کا بھی ملاحظہ فرمائیں وہ کہتے ہیں: جو دل میں صرتیں ہیں سب دل میں ہوں تو بہتر اس گھر سے کوئی باہر مہمان رہ نہ جائے

فاتی نے یہ غزل مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن کے وزن پر کہی ہے لیکن اس شعر میں دوسرے مصرع کا پہلا مکڑا ذوا لیحرین ہونے کی وجہ سے مفعول مفاعیلن کے وزن پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ظہیر صاحب خود بھی اگر چاہیں تو اس فتم کی سکڑوں مثالیں اسا تذہ کے کلام سے نکال سکتے ہیں۔

ظہیر غازی پوری صاحب نے اعلی حضرت کے ایک اور شعر میں "دیعیٰ" کی "ی"
گرانے پر اعتراض کیا ہے، سوال یہ ہے کہ" کی" گرانا کیوں ناجائز سمجھ لیا گیا جب کہ یہ
عروض کے مسلمہ اصولوں کے عین مطابق ہے۔ اس ضمن میں فاتی بدایونی کا ایک شعر ملاحظہ
فرمائیں:

بحر کے ساتی ایک جام زہر ہے آلود لا لیمن خاکم در دہن آج آتش دل تیز ہے اس شعر میں بھی ''یعن'' کی''ی' ساقط ہے۔

مرزا والتع دہلوی کے تصیدے "اردوئے معلی" کے مندرجہ ذیل اشعار بھی ملاحظہ

فرمائيں:

یاد رکھونون آئے حرف علت کے جو بعد چاہید چاہید چاہید چاہید چاہید اس کو، نون غنہ بھی روا لینی دیں کو دین بولو، آسان کو آسان ہاں گر یہ فاری ترکیب میں ناروا

ملاحظہ کیجے دوسرے شعر میں 'دلینیٰ' کی''ی' ساقط ہے۔ اب ظہیر صاحب بتا کیں کہ کیا وہ داغ پر بھی اعتراض کریں گے۔

اب آئینے تقابل ردیفین کے موضوع پر۔ اس ضمن میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجے کہ شاعر کی جانب سے اپنے کلام پر نظر ٹانی نہ ہونے کی وجہ سے بدا اوقات ای قتم کا عیب باقی رہ جاتا ہے اور یہ کوئی ایک بات نہیں کہ جس پر بغلیل بجائی جا کیں۔ اساتذہ کے کلام سے اس طرح کی کئی مثالیں چیش کی جاسکتی ہیں گر اختصار کے ساتھ مندرجہ ذیل اشعار حاضر ہیں:

- بڑے موذی کو مارانفس امارہ کو گر مارا نہنگ و اثر دہا و شیر نر مارا تو کیا مارا ذوق

۲۔ کچے نبت جو دیتے ہیں شرار و برق وشعلہ سے تعلی کرتے ہیں ناچار شاعر ان مثالوں سے مرتقی میر

ا۔ لاکوں جتن کے ہیں، مر مر کے ہم جگیں ہیں کیا کہا کہا کہا کہے کہی کہی کریاں اٹھائیاں ہیں اس ہے کہ تیری موت آئی ہے کہ اس ناکام کے دل ہے تو پوچھو زندگی کیا ہے ۵۔ عزیز خاطر فطرت ہے، جان عبرت ہے ہر ایک ذرہ جو اس عالم غبار میں ہے ہر ایک ذرہ جو اس عالم غبار میں ہے فاتی بدایونی

اب رہا معنوی اعتبار سے اعلی حضرت کے ان اشعار کے قابل گرفت ہونے اور حسار نعت میں آنے کا معاملہ تو میں بید عرض کردوں کہ میں عالم دین نہیں اس لیے اس کا جواب نہیں وے سکتا۔ تاہم مجھے قومی امید ہے کہ حضرت مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب اس پر ضرور خامہ فرسائی کریں گے اور ظہیر غازی پوری صاحب کے افلاس علم کو ظاہر کر دیں گے۔



نعتيه ادب من ڈاکٹر سيد محمد ابوالخير كشفى كى تقيدى اور تخليقى خدمات كا مطالعه

## نعت اور ڈاکٹر سیدمحمد ابوالخیر کشفی

مرتبہ: صبیح رحمانی جلد شائع ہو رہی ہے۔ ناشر اقلیم نعت

ای ۲۰۱، صائمه ایونیو، سیکثر۱۳- بی، شاد مان ٹاؤن نمبر، تارتھ کرا چی

www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books

## حمد و نعت کے وسیع و بلیغ تناظر کا تحقیقی اور تجزیاتی جہت سے توجہ طلب مطالعہ معروف شاعر اور نقاد **ڈ اکٹر عاصی کرنالی** کی عالمانہ کاوش

اردو حمد و نعت پر فارسی شعری روایت کا اثر

> صفحات: ۲۶۰ (بری تقطیع) قیت: ۱۰۰۰/رویے

ناشر اقلیم نعت ۱۰۱- ای صائمه ایو نیوسیشر۱۳- بی، شاد مان ناوس نمر۷، شالی کراچی - ۵۸۵۰

## حسان چیرٹیبل هسپتال اینڈ میٹرنٹی هوم درہے

فلاحِ دارین کا ایک روثن راسته اس کارِ خیر میں آپ خود بھی شرکت سیجیے اور احباب کو بھی اس کی دعوت دیجیے۔

چوبیس گھنٹے ایمولنس کی سہولت
 چوبیس گھنٹے ایمرجنسی سروس

بینک اکاؤنٹ نمبر 37-28790 حبیب بینک لمیٹڑ،مسلم ٹاؤن برانچ، کراچی

رابطہ: این۔۸۵، ۸۸ سرجانی ٹاؤن، کراچی۔ پاکتان فون: 6912308 جو پوچھا رب نے عمل بھی ہے کوئی پاس تر ہے کہوں گا ہاں تر ہے محبوب کی ثنا کی تھی عرش ہاشمی عرش ہاشمی

كيپين (ر) وارث الني اعوان كراچي

www.facebook.com/Naat.Research.Centre www.sabih-rehmani.com/books